# CHARLES AND COMMENTS





www.ahlehaq.org

خطباعيان

"and address....

www.ahlehaa.org

# مفلراسلام حضرمولانا سلاوالحسن على وي

خطباع المات

جلد منون عقائد وعبادات حتم نبوت عقائد وعبادات

> جمع وترتیب، مولوی محدر مضارمیاں نیپالی مولوی محدر مضارمیان نیپالی جامع علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی

وَالْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ وَوَ الْمُلْكِ الْمُعْلِمِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### Copyright Regd. No.

## جمله حقوق با قاعده معابدے کے تحت محفوظ ہیں

بابتمام: خليل اشرف عثاني دارالاشاعت كراجي

طباعت : اكتوبر ٢٠٠٢، على كرافكل يرفنك يرليل، كراچي-

ضخامت : مفات

# «......................»

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چی اداره اسلامیات ۱۹۰-انار کلی لا جور مکتبه سیداحمد شهید ارد و بازار لا جور مکتبه امداد میدنی بی جیمتال روؤ ملتان مکتبه رحمانیه ۱۸-ارد و بازار لا جور ادارهٔ اسلامیات موجن چوک ارد و بازار کرا چی بیت القرآن اردو باز ارکرایی بیت العلوم 20 نابھ روڈ لا ہور تشمیر بکڈ بو۔ چنیوٹ باز ارفیصل آباد کتب خاندرشید بیا۔ مدینه مارکیٹ راجہ باز ارراوالینڈی یونیورٹی بک الیجنسی خیبر بازار بیثاور بیت الکتب بالقابل اشرف المدارس گلشن اقبال کراچی



مكتبة الحومین، مدرسة الحومین للت بور ( کاشمنڈو) نیپال حاجی بکشاپ نیپالی جامع محد، دربار مارگ، کاشمنڈو دارالعلوم ہدایت الاسلام، انروا بازار ،سنسری، نیپال

# فهرست عنوانات

| 19 | فتم نبوت (۱)                                              |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 19 | دین کی تخمیل اورامت کی نیابتِ انبیاء                      |
|    | محمد بھٹے پرسلسلہ نبوت کے خاتمہ اوران کے بعد              |
| r. | ان کے منقطع ہوجانے کا اعلان                               |
| ++ | وہ صفات جو دائمی نبی اور آخری رسول ہی کے ہو سکتے ہیں      |
|    | محدرسول ﷺ الله كى سيرت وحيات قيامت تك كانسانوں كيلئے      |
| ra | قابل تقلید نمونہ واسوہ اوراس کے لئے غیبی انتظامات         |
| M  | محمد بھلا ہے امت کامضبوط وائنی رشتہ                       |
| 19 | بعثت محمدی کے وہ خصائص جونی نبوت کے متحمل نہیں            |
|    | تمام اقوام وامم کے لئے رسالت محمدی کی عمومیت              |
| 1  | اوراصلاح وتبدیلی ہے بے نیازی                              |
| 12 | اً زشته الله صحفے اور قرآن علم و تاریخ کی میزان میں       |
| P4 | کسی نے نبی کی آمدے متعلق قرآن خاموش ہے                    |
| rz | ختم نبوت کے بارے میں صریح وقیح اور متواتر احادیث          |
|    | صحابه كرام اورملت اسلاميه كامحمر على كالحمر العدم نبوت بر |
| 09 | اجماع اور دعوی نبوت سے ان کی نفرت                         |
| ۵۱ | ختم نبوت (۲)                                              |
| ۵۱ | فتم نبوت انسانیت کے لئے عزت ورحمت ہے                      |
|    | ا گلے نداہب مین مدعیان نبوت کی کثر ت 'عقیدہ کی سلامتی     |
| sr | اوردین کی وحدت کے لئے خطرہ شدید                           |
|    |                                                           |

| صفحه | عنوان                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|
| ۵۹   | ختم نبوت دین کامل کالازی نتیجہ ہے                            |
| 29   | وین اسلام کی زندگی و تازگی اوراس کی مردم خیزی کی صلاحیت      |
| 77   | تاریخ اسلام میں اصلاح وتجدید کی تحریکوں کا تسلسل اوراس کاراز |
|      | احساس ذمدداری اور باطل کامقابلہ کرنے کے عزم وقوت پر          |
| 11   | عقيده بقائے نبوت كالر                                        |
|      | " فتم نبوت "ملت اسلاميات كية اللد في رحمت                    |
| 70"  | اوراحسان وعنایت ہے                                           |
| 40   | ختم نبوت فكرى انارے نجات                                     |
| 40   | عقيده ختم نبوت كالثمان يراحسان                               |
| 11   | مدعمان نبوت كافتية عظيم ١٥٠٠م                                |
| 44   | ونيامين مكالمت ومخاطبت البحي اوررويت باري كافتنه             |
| YA.  | اسلام اور مسلمانوں کے مفادیس اجتماعی البهام اور جماعتی بدایت |
| 41   | مسلمانوں کے درمیان آغرقہ اندازی                              |
| 4    | اسلام كي بدرين وشمن                                          |
| ۷۵   | ت كى بقاءاور عقيده ختم نبوت                                  |
| 14   | ت محمد میکی بقاضم نبوت بر ہے                                 |
| 91   | م نبوت انعام خداوندی اورامت اسلامیکا متیاز ہے                |
| 91   | ختم نبوت انعام خداوندی اورامت اسلامیکا منیاز ہے              |
| 90   | وى اختار يه خاطت                                             |
| 9-   | ختم نبوت كازندگى اورتدن پراحسان:                             |
| 90"  | قاديانيت كى جسارت اورجدت:                                    |

| صفح  | عنوان                                           |
|------|-------------------------------------------------|
| 90   | اسلام کی بقاءاور شلسل کے لئے غیبی انتظامات:     |
| 94   | اديان سابقه من دعويداران نبوت كى كشرت:          |
| 1+1  | قادیانیت کاوجوداورای کااصل محرک وسریرست         |
| 1.4  | وفات:                                           |
|      | تخضرت على كي نبوت ايك يخدور كا آغازهي           |
| 1.9  | س نے خفتہ ایران کو بیدار کردیا                  |
| 110  | وت، انسانیت کوای کی ضرورت اور تدن پراس کا احسان |
| 110  | مقام کی موزونیا کی م                            |
| 11.4 | جامعه کی کیلی ذمه داری: اسلامی از مهداری:       |
| 114  | زمانه کواس موضوع کی ضرورت:                      |
| IIA  | نبوت اورانبیا و آن کی روشی میں:                 |
| 11/4 | شوق انگيز اور محبوب موضوع:                      |
| 11-  | برگزیده مخلوق اورانسانیت کے کامل نمونے:         |
| ırr  | قدرتی سوال:                                     |
| 110  | كوه صفاير:                                      |
| 114  | نبوت كى تحكيمانة مثيل:                          |
| 119  | بدايت كاواحد ذريعه:                             |
| 100  | فلسفة يونان كى ناكا مى كاراز:                   |
| ira  | عبداسلای کے فلسفہ کی لغزش:                      |
| 11-4 | انبيائے كرام كالمياز:                           |
| 11-4 | انبياء كى تعليمات _ ينازى كاانجام:              |

6

| صفحه | عنوان                                                                                               |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 11-2 | انبياء كے علم اور دوسرے علوم اور صنعتوں كا تقابل:                                                   |  |  |  |
| 100  | رسول کی بعثت کے بعدا نکار کی گنجائش نہیں:                                                           |  |  |  |
| 100  | ا-ملای ممالک کے لئے خطرہ عظیم                                                                       |  |  |  |
| 1100 | علماء ومحققین اورانبیاء کرام کافرایک تمثیل میں:<br>علماء و محققین اورانبیاء کرام کافرایک تمثیل میں: |  |  |  |
| Irr  | مثالي شهرمين انبياء كاخاص فريضه                                                                     |  |  |  |
| 100  | مقدى ترين فريضه:                                                                                    |  |  |  |
| 100  | انسانیت کی خیروبرکت اورتدن کے ارتقاء کا بنیادی سب                                                   |  |  |  |
| 102  | انبیائے کرام کی امتیازی خصوصیات ،مزاج ومنہاج                                                        |  |  |  |
| 102  | مقام نبوت كو مجحف يرخود ساخته اصطلاحات كاظلم:                                                       |  |  |  |
| 1009 | قرآن كے مخلصانہ ومیق مطالعه كی ضرورت:                                                               |  |  |  |
| 1009 | انبیاءاوردوسرے رہنماؤں کا بنیادی فرق                                                                |  |  |  |
| 100  | انبياء كى دعوت ميں حكمت وتيسير:                                                                     |  |  |  |
| 101  | وعوت انبياء كاسب ساجم ركن:                                                                          |  |  |  |
| 141  | ازل سے تا امروز:                                                                                    |  |  |  |
| 141  | قرآنی اصطلاحات سحایه کی نظر میں:                                                                    |  |  |  |
| 141  | دين دعوت وتحريك كابنيادي ركن كيابهونا جائة:                                                         |  |  |  |
| 1414 | نو جوان داعیول اورانشایر دازول سے:                                                                  |  |  |  |
| AFI  | دعوت انبياء مين عقيد هُ آخرت كاانهتمام:                                                             |  |  |  |
| 14.  | نصيحت اورموعظت كالصل محرك:                                                                          |  |  |  |
| 141  | عقیدهٔ آخرت کااثرانبیاء کے بعین پر:                                                                 |  |  |  |
| 28   | اعمال کی غایت ، آخرت میں سزایاجزا                                                                   |  |  |  |
| 200  | انبیاءاوران کی تبعین کی سیرتوں میں آخرے کامقام:                                                     |  |  |  |
| _    |                                                                                                     |  |  |  |

| حفح  | عنوان                                                    |
|------|----------------------------------------------------------|
| 120  | نبوى اوراصلاحی دعوتوں کا فرق:                            |
| 129  | ايمان بالغيب كامطالبه                                    |
| 129  | ايمان بالغيب اورايمان بالظاهرة                           |
| IAP  | تكلفات سے پرہیز اور فطرت سلیمہ پراعتماد                  |
| 119  | ح صحابة كے جلے اور كرنے كے كام                           |
| r. r | ال نو کے ایمان وعقیدہ کی فکر کیجئے!                      |
| r+r  | تسلسل ایک قانون قدرت ہے:                                 |
| ++1  | اعتقادی تشکسل کے لئے جضرت ابراہیم کی دعا:                |
| r-0  | ايماني تسلسل كي خاطر يعقوت كي قكر:                       |
| 1.9  | نئیسل کے ایمان وعقیدے کی فکر سیجیے:                      |
| rii  | ال فكركوعام يجيئة:                                       |
| rim  | بن وایمان کو بچانے کے لئے جان تک قربان کردی جائے         |
| ria  | معاشرہ کی تعمیر کے عناصر                                 |
| -10  | عيدرمضان كاانعام اورتمره ې                               |
| rra  | جے عید کہتے ہیں                                          |
| 774  | عيدتورمضان السبارك كاصله ٢                               |
| -12  | عیدمختلف ادوار ہے گذری<br>عیدمختلف ادوار ہے گذری         |
| 771  | زندگی تبدیلیوں کا نام ہے                                 |
| 79   | 4                                                        |
|      | باغی اورسرکش نبیس بلکه گنهگاراورقصور وار<br>کریم کااحسان |
|      |                                                          |

| صفح               | عنوان                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
|                   | دوروز                                                      |
| +++               | روزه معمولی تعمت تبین                                      |
| 747               | اسلام خودایک روزه ب                                        |
| ++2               | بيدونيا تاج محل نهيس                                       |
| rra               | ا بنی زندگی پرشر لعت نافذ کیجئے                            |
| TOT               | معاشره پرروزه کے اثرات                                     |
| +~+               | روزه کی خصوصیات اوراس کے فضائل واحکام                      |
| rrr               | رمضان کوروز ہ کے ساتھ کیوں مخصوص کیا گیا؟                  |
| rra               | عبادات كاعالمي موسم اوراعمال صالحه كاجشن عام               |
| rry               | عالمی فضااور سوسائٹی پراس کراٹرات                          |
| 1774              | فضائل اوراس كى قوت وتاثير                                  |
|                   | روزه کی روح اور حقیقت کی حفاظت                             |
| TOA               | اورا يجابيت وسلبيت كاامتزاج                                |
| ram               | وری زندگی عبادت ہے                                         |
| ror               | عباوت كامفهوم:                                             |
|                   | مضان المبارك كامبارك تخفه                                  |
| 102               | رمضان المبارك كانقاضا                                      |
| ran               |                                                            |
| 744               | ینی سرحدول کی حفاظت                                        |
| 747<br>749<br>740 | ن با توں کا خیال رکھیں تو یوری زندگی عبادت میں ڈھل جائے گی |
| 120               | سلمانول پرایک نظرقلب پرتین اژ                              |

| صفحہ | عنوان                                           |
|------|-------------------------------------------------|
| 120  | :-/                                             |
| 124  | :- 2                                            |
| TZA  | :->                                             |
| PAI  | عبرت:                                           |
| **   | لم اسلام سے اور جہالت جابلیت ہے جڑی ہے          |
| 119  | يندا كبر                                        |
| ra9  | تكبيراوراس كة فاق:                              |
| 19.  | اس شہادت كى اہميت اور تاريخ ميں اس كے كارنا مے: |
| 79~  | صدروباغ والے كا                                 |
| r-1  | 近近近地                                            |
| P+1  | حات طيدكيا ہے؟                                  |
| r+1  | زندگی کی ہے ثباتی!                              |
| r.r  | عمراور عقل كافرق:                               |
| r.r  | ول كوبلاوية والااعلان:                          |
|      | مال كيا إوركيا موكن:                            |
| r.r  | مال اور بيوى كافرق:                             |
| r.r  | مال ایک عذاب:                                   |
| r.r  | فيش ايبل بيوى:                                  |
| r.a  | فرآن مجيد مين آپ کا تذکره                       |
| 111  | للم حدیث ایک بیش بهاخزانه                       |

| صفحہ | عنوان                                          |
|------|------------------------------------------------|
|      | بدئ كتاب                                       |
|      | ایک سبق                                        |
|      | . كوة كالمجيم مصرف                             |
| rry  | ز کو ق کے مصارف اوراس کے اجتماعی نظام کا قیام  |
| rra  | زكوة كى نمايال خصوصيات                         |
| 9    | تبشير وانداز                                   |
| rr.  | مالداروں سے لیاجائے اور غربا میں تقسیم کیاجائے |
| Tri  | تقوى متواضع اورا خلاص كى اسيرث                 |
|      | مضنان المبارك مومن صادق كل هيات نو             |
| rrr  | رمضان کا کوئی بدل تبین:                        |
|      | رمضان كى فضيات وعظمت:                          |
|      | ناور موقع:                                     |
|      | الله بريقين اورثواب كى لا يجي:                 |
| rra  | روزه برائے افطار:                              |
| rra  | روزه عادت ياعبادت:                             |
| 4    | روز ورضائے البی کاؤر بعد:                      |
| rry  | رحمت بارى كامظير:                              |
| mrz. | تلاوت كاموسم:                                  |
| mr2  | عبادت وطاعت كامهينه:                           |
| rra  | حقوق العبادكي فكر:                             |
| TOA  | رمضان حيات توكاآ غاز                           |

| صفحد | عنوان                                                    |
|------|----------------------------------------------------------|
| MA   | حقوق کی رعایت وادا نیکی ا                                |
| FM   | طلب علم اورعلما ،وصالحين كي بهم شيني :                   |
| 179  | رمضان انقلاب انگیزمهینه:                                 |
| rr9  | التعجيج نبيت اورا خلاص عمل:                              |
| mm9  | آ تو مينك وضواورخو د كارتمازي:                           |
| rs.  | دائره شاهلم الله كايغام:                                 |
| ra.  | شېرخموشال کاحق:                                          |
| ro.  | الصال ثواب كى بركت:                                      |
| 101  | كياخبرسة خرى رمضان جو:                                   |
| ra1  | درود ماک کی کثرت ناص                                     |
| 200  | وانسانی چېرے قرآنی مرقع میں ثبات دا متقامت تر دردو تذبذب |
| -49  | NANA SIL                                                 |
| F49  | ونيا كي عمر:                                             |
| m49  | بعثت نبوی اسے پہلے دنیا کے حالات:                        |
| 121  | امت کے لئے حضور ﷺ کی قربانیاں:                           |
| 121  | حضور علی کی محنت سے زمانہ میں ایک انقلاب بریا ہوا:       |
| 2m   | عيدالفطركابيغام                                          |
| 20   | عيد كاذكر:                                               |
| 20   | توفيق كامطلب:                                            |
| 20   | اس کوچھٹی نہلی جس کوسیق یا دہوا:                         |
| 22   | ونياحقيقي عيد عروم ب:                                    |

The second second

· Landing .

| فرست عنوانات |          | 10                  | خطبات على ميال جلد بفتم       |
|--------------|----------|---------------------|-------------------------------|
| io e         |          | عنوان               |                               |
| MAI          |          |                     | الله کی سب سے بڑی نعمت        |
| <b>MAZ</b>   |          |                     | افغانی قوم کے انقلاب اور ا    |
| m92          |          | ر پیغام کی ربین منه | قو موں کی زندگی شخصیت او<br>م |
|              |          |                     | 318                           |
|              |          | applehado           |                               |
|              | Non      |                     |                               |
|              | Navana N |                     |                               |
|              |          |                     |                               |
|              |          |                     |                               |
|              |          |                     |                               |

# (نسار)

میں اپنی اس کاوش کا انتساب اپنے والدین دامت برکاتھا کی جانب کرتا ہوں ۔ یقیناً یہ میرے لئے انتہائی سعادت مندی کاباعث ہے۔
کاباعث ہے۔
جی ہاں! والدین کاوجود باسعود ہراولاد کی ہرخوشی منتہائے مقصود ہے!

# خطبات كى ايميت

## قال رسول الله عليالية :

عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء . فان الله تعالى يحى القلب الميت بنور الحكمة كما يحى الارض الميتة بماء المطر ـ (الحديث)

#### رسول الله على في ارشاوفر مايا!

Three to the same of the same

اہل علم کی ہم نشینی اور اہل حکمت کا کلام سننے کوخود پرلازم کرلو، اس لئے کہ حق تعالی جل ہم نشینی اور اہل حکمت کا کلام سننے کوخود پرلازم کرلو، اس لئے کہ حق تعالی جل شانة للم مردہ کونو رحکمت سے ایسے زندہ فرماتے ہیں جیسے مردہ رہ تعالی جل شانة کم مردہ کونو رحکمت سے ایسے زندہ فرماتے ہیں جیسے مردہ کرمین کو بارش کے پانی ہے۔

بحواله منبهات ابن حجرعسقلاتي

# در دول

مفکراسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حنی ندوی قدس سرہ کوہم ہے جدا ہوئے آج ٹھیک تین سال کاعرصہ گزرگیا، ماہ رمضان المبارک کی ایکسویں تاریخ ہمیں حضرت کی رصلت کی یاد دلاتی ہے، اورچیٹم کورلاتی ہے، آج آج آپ اس دنیا فانی میں نہیں ہیں لیکن آپ کے علمی نقوش (خطبات علی میاں ؓ) کی ترتیب واشاعت کے موقع پر آپ کی یاداور آپ کے فقید المثال کارنا مے ممکین دل کویاد آرہے ہیں اور آپ کے چلے جانے کے بعد پیدا ہونے والاخلاء آئکھوں کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی رلار ہاہے۔

لیکن ان کی تعلیمات اور افکار زندہ ہیں جن میں ملت اسلامیہ کیلئے زندگی کا پیغام ہے خصوصا حضرت قدس سرہ کی تقاریر ان کے خطبات و بیانات کو پڑھتے ہوئے ایسامحسوں ہوتا ہے گویا حضرت رحمہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیں کامیاب زندگی کی اطرف رہنمائی فر مارہے ہیں،ان ارشادات وخطبات کی بدولت دل کوسہاراد یکرغم کو ملکا کیا جاسکتا ہے، خطبات علی میاں کی سابقہ جلد جو کہ علم ودانش کے موضوعات پر مشتمل تھی جس میں ان تقاریر وخطبات کو جمع کیا گیا تھا جوعصری در سگاہوں اور مذہبی جامعات میں کئے گئے تھے،اب آپ کی خدمت میں جلد ہشتم پیش کی جارئ ہے اس جلد میں حضرت مولانا رحمہ اللہ کے ان خطبات فدمت میں جلد ہشتم بیش کی جارئ ہے اس جلد میں حضرت مولانا رحمہ اللہ کے ان خطبات و تقاریر کو جمع کیا گیا ہے۔ جو ختم نبوت اور عقائد وعبادات ہے متعلق ہیں۔

آپ کی دینی وقلی خدمات کا دائر ہسر ف ہندوستان اور برصغیر تک ہی محدود نہ تھا بلکہ
پورے عالم تک پھیلا ہوا تھا ہشرق ہم مخرب تک ، ہندو پاک ہتر کی ،ایران ،مصراور مراکش
تک بلکہ پورپ وامر یک میں مقیم مسلمانوں کی سوسائیٹیاں تک حضرت رحمہ اللّہ کے فکر وقمل کے دائرے میں تھیں، آپ کی تمام تر سعی اور جبد مسلسل کام کز دعوت دین ،اشاعت اسلام اور پیام سنت تھا، آپ کے سینکڑوں خطبات پڑھ کر جو نتیجہ سامنے آتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپا جو مزاح بنایا تھا اور جو طرز خطابت اضیار کیا تھا اس میں مخاطبین کے لئے ان کے مقام وحیثیت کے لئے اپنا جو مزاح بنایا تھا اور جو اسلوب کلام مناسب ہوتا اس کے میں مخاطبین کے لئے ان کے مقام وحیثیت کے لئاظ سے جو اسلوب کلام مناسب ہوتا اس کے میں مخاطبین کے لئے ان کے مقام وحیثیت کے لئے اظام مناسب ہوتا اس کے میں مخاطبین کے لئے ان کے مقام وحیثیت کے لئے اظ سے جو اسلوب کلام مناسب ہوتا اس کے میں مخاطبین کے لئے ان کے مقام وحیثیت کے لئے اظ سے جو اسلوب کلام مناسب ہوتا اس کے میں مخاطبین کے لئے ان کے مقام وحیثیت سے لئے اظ سے جو اسلوب کلام مناسب ہوتا اس کے میں مخاطبین کے لئے ان کے مقام وحیثیت کے لئے اظ سے جو اسلوب کلام مناسب ہوتا اس کے میں مخاطبین کے لئے ان کے مقام وحیثیت کے لئے ان کے مقام وحیثیت کے لئے اور کیا ہوں کیا میں مخاطبین کے لئے ان کے مقام وحیثیت کے لئے اور کیا ہوں کیا

مطابق بات فرمات ، گیونکہ دین کی دعوت توعظیم ترین دعوت ہے جو کہ حکمت وموعظت کی طالب ہے اور جو ہرز مانہ میں مخاطب کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے ، مخاطب کے علم وعقائد کا لحاظ رکھتے ہوئے ایس کاول و دماغ روشن ہوجائے ، جس سے اس کاول و دماغ روشن ہوجائے ، جس سے اس کاول و دماغ روشن ہوجائے ، جو تنگ نظری اور بہت فکر و خیال کے احاط سے سامع کو نکال لائے اور سامع کوظیم جذبول کی نئی جولان گاہیں بخشے ، دینی ولولوں کو ہمیز لگائے ، بربط دل کو چھیڑے بلکہ اس سے بھی جذبول کی نئی جولان گاہیں بخشے ، دینی ولولوں کو ہمیز لگائے ، بربط دل کو چھیڑے بلکہ اس سے بھی کے لبو کو واعدادی اور گری گفتار سے سامع کے لبو کو دھیے ہے دھیر سے گر مادے اور زور استدلال ، پراٹر مواد سے اعتدال و تو از ن برقر ادر کھ کر بھر پورانداز میں رہنمائی کر ب

جی بان! بیتمام خصوصیات حضرت مولا ناعلی میاں قدش سرہ میں بدرجهٔ اتم موجود ہیں ، یہی وجہ ہے کہان کی قلبی صدا آج بھی فضامیں ً و نُج رہی ہے ...

بہرکیف خطبات علی میاں گی جلد ہفتم آپ کے ہاتھوں میں ہے،اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی برکت سے حضرت کے پیغام کومسلم امت کے دل میں اتارے اور جذبہ وعوت، جذبہ عمل اور جہد مسلسل برجمیں کھڑا کردے۔

ان ربى لسميع الدعاء

راقم عاجز محدرمضان ميال نيبإلى

# ختم نبوت (۱)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذباالله من شرور انفسنا ومن سيّئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله ونشهد ان محمد اعبده ورسوله الذى ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجامنيرا

حضرت! اب جب کہ ہوقیق البی سے منصب رسالت و نبوت کے اس کے عالی مرتبہ عالمیں اور ان کے خاتم و مکمل محمد کے نبوت ورسالت کے اہم پہلوؤں اور گوشوں پر قرآن عظیم کی رہبری و رہنمائی ، اور تاریخ و سیرت کی روشی میں اپنے معروضات اور فکر و مطالعہ کا خلاصہ اور نتیجہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو چکی ، ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت اور خاتم النبین ہونے کے مسئلے پر قرآن مجید ہی کی رہبری و رہنمائی میں اور سیرت وحد بیث تاریخ ادیان و ملل ، ندا ہب کے نقابلی مطالعہ اور فلسفہ اجتماع و تدن کے بدیمی اصولوں ، اور طویل تج بے کی روشی میں گفتگو کی جائے کہ بہی ہماری اس علمی سفر کی آخری منزل ، اور ہمارے اس قلمی طواف و سعی کا آخری نقطہ اور مناد پرست لوگوں نے اس واضح اور شفق علیہ عقیدہ کو اس زمانے میں پچھلے خطابات کے مقابلے میں اس مسئلے پر ہم کوقد رہے نقشیل اور نہ وراز نقسی کی ضرورت پیش آئی گی اور شاید اس کودوصوں اور مجلسوں میں تقسیم کرنا پڑے۔

دین کی جمیل اور امت کی نیابت انبیاء

خدائے علم وکبیر کا ارادہ قاہر وغالب ، دین اسلام کو نقطہ کمال پر پہچانے اور اس کو ہر دور و

دیار کے نقاضوں کو بورا کرنے کے قابل بنانے میں پورا ہو کرر ہا جھر ﷺ نے خدا کا پیغام اور دین کی امانت کو بندول تک پہچانے اور الند کے راہ میں جہاد کا پورا جن ادا کیا اور ایک الیسی امت تیار کر دی جس نے نبوت کا منصب پائے بغیر گار نبوت کی فرمہ داریاں سنھبال لیس ،اور اسے وغوت اسلام کو لے کر کھڑے ہوئے ،وین کی تح بیف و تبدیلی سے بچانے ،ونیا کی خیر خواہی ،اور ہرزمانے میں اور ہرمقام پرانسانیت کا احتساب کرنے پر مامور و متعین کردیا گیا۔

كنتم خيرامة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تومنون بالله

تم بہترین امت ہوجوانسانوں کے لئے سامنے لائی گئی ہے تم نیکی کا تکم دیتے ہواور برائی سے روکتے اوراللّٰہ برائیمان لاتے ہو۔

خدا کی علم از لی میں یہ پہلے سے مقدرتھا کہ دنیا میں پیٹمبروں کے جانشین ہلم وہدایت کے روشن میں اور ثبات واستقامت کے وہ وقار ہر دور میں موجودر میں گے، جواس دین کو ہر زمانے میں ،غلواور زیادتی کرنے والوں کی تحریف ،باطن پہندوں کے غلط انتساب، اور جاہلوں کی ب جاتا ویل سے بچاتے رہیں گے، تقدیر الہی ہے اس فیصلے کی خبر اور بشارت دیتے ہوئے زبان نبوت نے کہا:

لاتزال طانفة أمتى ظاهرين على الحق لايضر هم من خذلهم حتى يأتى أمرالله وهم كذالك

میر ق امت میں سے ایک حماعت برابر حق بیرقائم اور غالب رہے گی اور ان کے ساتھ نے اندان کے ساتھ انداز سے والا ان کا بچھ بگاڑنہ سکے گا بیباں تک کہ اللہ گا آ خری فیصلہ (قیامت آ جائے گی اوروہ ای حال میں ہوں گے۔

#### محمد ﷺ برسلسلہ نبوت کے خاتمہ اور ان کے بعد ان کے منفطع ہوجانے کا اعلان ۔ ان کے منفطع ہوجانے کا اعلان

جب عالم وتکوین وتشریع میں بیہ طے ہوگیا تو اس کا اعلان کرویا گیا کہ انسانوں کو ان عقائد وشر بعت کی تعلیم (جس پران کی دینوی فعات اور اخروی نجات کا مدار ہے )اب وحی ملائکہ ک فرریعے ،اورکسی نئے نبی کے واسطے نہیں دی جائے گی اور نبوت اور نزول وحی کا آخری سلسلہ محد

#### الله يتم كياجاريا ب-

نبوت ووجی کے بزول ،اور ملائکہ بالخصوص جبرئیل کے ذریعہ انبیاء سابقین اور محدرسول ﷺ کوخلق خدا کی تعلیم وہدایت پر مامور کرنے کے تذکر سے سے قرآم مجید میں بھراہوا ہے، یہاں پر چندآیات پیش کی جاتی ہیں۔

ينزل الملكة بالروح من امره على من يشآء من عباده ان انذرواانه لااله الا انا فاتقون

و دفر شتوں کو پیغام دے کرا ہے حکم ہے اپنے بندوں میں ہے جس کے پاس حیاہتا ہے جھیجتا ہے کہتم بیاملان کر دو کہ میر ہے سواکوئی اور معبود نہیں تو مجھی ہے ڈرو۔

وانه لتنزیل رب العلمین نزل به الروح الامیں علی قلبک لتکون من للنذرین بلسان عربی مبین

اور يقرآن رب العالمين كى طرف ئازل ہوا ہے جے امانت دارفرشته لے كرآپ في اور يقرآن رب العالمين كى طرف ئازل ہوا ہے جے امانت دارفرشته لے كرآپ في في الله كان بين الله والوں بين ہے ہوں۔ و ماكان لبشر ان يكلمه الله الاوحيا او من ورآء حجاب او يرسل رسولاً فيوحى باذنه مايشآء انه على حكيم.

سی بشر کا بیمر تبہیں کہ اللہ براہ راست اس سے بات کرے مگر میہ کہ وہ بات وحی اور پردے کی اوٹ ہے ہوڈوہ فرشتہ بیجھے اوروہ رسول گواس کے حسب اجازت اس کے منشاء سے آگاد کرے اللہ یقینا بلنداور حکمت والا ہے۔

قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنواوهدى وبشرى للمسلمين.

آپ کہہ دیجئے کہ اس کتاب کو روح القدی فرشتہ آپ کے رب کے پاس سے ٹھیک ٹھیک لے کرانزا ہے کہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت و بشارت کا سامان ہو۔

وما ينطق عن الهوى ' ان هو الا وحى يوحى علمه شديد القوى ' ذومرة فاستوى وهو بالا فق الا على ثم دنا فتدلى ' فكان قاب قوسين او ادنى'

#### فاوحى الى عبده مااوحى

اور نبی اپنی مرضی ہے کچھ نہیں گہتا ہے صرف وہی ہے جواس کی طرف بھیجی جاتی ہے'اور اسے بھر پورطافت اور قوت والے فرشتہ نے اسے سکھایا' تو وہ پورے نظر آئے اور وہ بلند افق پر تھے' پھر قریب ہوئے' اور آگے بڑھے' تو دو کمان کے فاصلے پریااس ہے بھی کم' پھر خدانے اپنے بندہ کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔

قل من كان عدوً الجبريل فانه نزله على قبلك باذن الله مصدقا لمابين يديه وهدى و بشرى للمومنين ،

کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا وشمن ہو( اس کو غصہ میں مرجانا جاہنے ) اس نے تو ( پید کتاب ) خدا کے حکم سے دل پر نازل کیا ہے 'جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے 'اور ایمان والوں کیلئے ہدایت اور بشارت ہے۔

انه لقول رسول كريم ' ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم اميس الله لقول رسول كريم ' ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم اميس اوما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين أ

بیشک بی(قرآن) فرشته عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جوصاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجہ والا سردار (اور) امانت دار ہے اور ( مکہ والو) تمہارے رفیق ( بعنی محمد علی انہوں نے اس ( فرشته ) کو (آسان کے کھلے بعنی ) مشرکی کنارہ پردیکھا ہے اوروہ پوشیدہ باتوں ( کے ظاہر کرنے ) میں بخیل نہیں۔

لیکن جہاں تک وجدانی اورلدنی علوم اور حکم وسعادت اوران اطلاعات کا سوال ہے جو بعض یا کیزہ نفوک اورریاضت ومجاہدہ اور علوم وحقائق کے سمندر میں غواصی کرنے والوں کو الہام کردی جاتی ہیں اور جو بچھلوگول کو''نوائے سروش' یا ندائے غیب کی صورت میں سنائی دیتی ہیں اس کا جوت سے تو دور کا بھی تعلق نہیں 'بعض او قات اس کیلئے بدایت وحقانیت کی بھی شرط نہیں ہوتی ۔ بوت سے تو دور کا بھی تعلق نہیں 'بعض او قات اس کیلئے بدایت وحقانیت کی بھی شرط نہیں ہوتی ۔ بیا علمان القد تعالیٰ کے طرف سے ہے کہ نبوت محمد کی پڑھتم کردی گئی اور یہ ضمون و مفہوم سیاست کی اور اس اللہ تعالیٰ اور اس کے جائے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے 'جس میں کسی شک وشبہ کی گئوائش نہیں' اور اس کے جائے ہیں اور اس کے جائے ہیں کی گوشش و بی شخص کرے گا جس کے دل میں گئی بارے میں گئی ہوں کے جائے ہیں کے جائے ہیں کی گوشش و بی شخص کرے گا جس کے دل میں سے جائے ہارے میں گئی ہو گئی ہوں کے دل میں سے جائے ہارے میں گئی ہوں کے جائے ہیں کی گوشش و بی شخص کرے گا جس کے دل میں سے جائے ہارے میں گئی ہوں کے جائے ہیں گئی ہوں کے جائے ہیں گئی ہوں کے جائے ہیں گئی ہوں کے جائے ہوں کی گوشش و بی شخص کرے گا جس کے دل میں سے جائے ہاں جائے گئی ہوں کے جائے گئی ہوں کے جائے گئی ہوں کی گوشش و بی شخص کرے گا جس کے دل میں سے جائے ہائے گئی ہوں کی گوشش و بی شخص کرے گا جس کے دل میں سے کہائے گئی گئی ہوں کے جائے گئی ہوں کی گوشش و بی شخص کرے گا جس کے دل میں سے کہائے گئی ہوں کی گھی ہوں کی گئی ہوں کی گئی ہوں کے گئی ہوں کے گئی ہوں کی ہوں کی گئی ہوں کی کردی گئی ہوں کی گئی ہو

چورہویااس ہےاس کا کوئی مفادوابستہ ہو۔

# وہ صفات جودائمی نبی اور آخری رسول ہی کے ہو سکتے ہیں

قرآن مجید نے سلسلہ نبوت کے محدرسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پرختم ہونے اور آپ کے بعد کسی نبی کی بعث کی عملا ضرورت نہ ہونے کے اظہار کے لئے گونا گوں اور نہایت بیلغ اسالیب بیان اختیار کئے ہیں جو بیک وقت قلب ود ماغ کو پورے طور پراہیل کرنے والے ہیں اس کے لئے کبھی تو قرآن مجید نے رسول اللہ ﷺ کے خصائص واوصاف ایسے انداز میں بیان کئے ہیں ، جن سے عقل سلیم رکھنے والا ہر انسان با سانی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ آپ ایک زندہ جاوید پیغیر اور قیامت تک کے لئے قابل تقلید نمونہ اور مثالی شخصیت ہیں چنانچار شاد ہوا۔

ماكان محمد آبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين وكان الله بكل شنى عليما.

محر الله تمہارے مردوں میں ہے کئی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیمبراور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (بیعنی اس کوختم کردینے والے) ہیں اور خدا ہر چیز ہے واقف ہے۔
قرآن نے آپ کے آخری نبی ہونے کوظا ہر کرنے کیلئے اس قوم کو زبان اور تعبیرات سے کام لیا ہے جن کی زبان میں وہ اتراہے اور جواس کے اولین مخاطب اور اس کے بیجھنے اور پھر دنیا کو سمجھانے اور بتانے پر مامور تھے بیز بان ان کے درمیان را بطے بول چال اور اوائے مطلب کی زبان تھی کی زبان تی محیرالعقول وسعت وصلاحیت کے باوجود مید تقیقت ہے کہ اس کی زبان تھی کین اس زبان کی محیرالعقول وسعت وصلاحیت کے باوجود مید تقیقت ہے کہ اس میں کمال وانتہا بتائے والا کوئی لفظ 'خاتم ' سے بہتر موجود نہیں ۔ اور اس مطلب کے لئے یہی میں کمال وانتہا بتائے والا کوئی لفظ 'خاتم ' سے بہتر موجود نہیں ۔ اور اس مطلب کے لئے یہی اور ختم کے وہی معنی پائے جاتے ہیں 'جوقر آن مراد لیتا ہے' یعنی یہ کہ رسول اللہ ﷺ آخری رسول اور خاتم الا نبیاء ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے والا نہیں۔

قرآن نے آخری رسالت کے حامل رسول اللہ ﷺ کی الیم صفتیں بیان کی ہیں جوآپ کی رسالت کی ابدیت اور بلاا ستثنا ہر نسل ہر زمانہ اور ہر طبقہ کے لئے مثالی نمونہ اور اسوہ کی رسالت کی ابدیت اور بلاا ستثنا ہر نسل ہر زمانہ اور ہر طبقہ کے لئے مثالی نمونہ اور اسوہ حن بننے کی صلاحیت واہلیت کی طرف واضح اشارے کرتی ہیں جیسا کدار شادہ وتا ہے۔ مند بننے کی صلاحیت واہلیت کی طرف واضح اشارے کرتی ہیں جیسا کدار شادہ وتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسو ہ حسنہ من کان پر جو اللہ والیوم الا حر

و ذكر الله تشيرًا.

ثم کو پیغمبرخدا کی پیروی ( کرنی) بہتر ہے ( یعنی )اس شخص کو جسے خدا ( سے ملنے )اور روز قیامت ( کے آنے ) کی امید ہواوروہ خدا کا زکر کثر سے سے کرتا ہو۔

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يجبكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفوررحيم

( اے پیغمر لوگوں ہے ) کہد و کہ اگرتم خدا کو دوست رکھتے ہوٴ تو میری پیروی کروٴ خدا تمہیں دوست رکھے گا' اور تمہارے گنا ہوں کو معاف کر دیگا' اور خدا بخشنے والا مہر بان یہ

یاایها النبی اناارسلنا ک شاهدا ومبشرا ونذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا.

اے پیغمر ﷺ ہم نے تم کو گواہی دینے والا'اورخوشخبری سنانے والا'اورڈ رانیوالا بنا کر بھیجا ہے'اورخدا کی طرف بلانے والا'اور چراغ روشن۔

یہ بات سب جانے ہیں کہ خدائے علام الغیوب کی ذات تو بہت اعلی وار فع ہے ، عقلمندوں اور بلیغ ادیوں کا بھی یہ شیوہ نہیں کہ وہ کسی ایسے بادشاہ کی مدح و توصیف میں سر طرازی اور نفس درازی ہے کام لیں جس کی سلطنت عارضی اور جس کا ستارہ اقبال روبز وال ہے اور اس کی جگہ گوئی دوسراصاحب تاج و تخت لینے والا ہے اسی طرح ان حکیموں اور دانشوروں کی جو انجام کار گہری نظر رکھتے اور خوب ناپ تول کرکوئی بات کہتے ہیں یہ طینت وافقاد طبیعت نہیں کہ وہ کسی ایسے بچے کی ولادت پر مبارک بادد ہے میں فصاحب و بلاغت کے جو ہر دکھا ئیں جس محلق کسی قریبہ سے معلوم ہوگیا ہو کہ اس کی زندگی مختصراور اس کی بہار چندروزہ ہے وہ الی بستی کی درازی عمراور بلندا قبال کے گیت بلندا جنگی ہے نہیں گاتے ، جس کے متعلق بعد میں کہنا پڑتا ہے۔

خوش درخیدولے دولت مستعجل بود

## محدرسول ﷺ اللہ کی سیرت وحیات قیامت تک کے انسانوں کیلئے قابل تقلید نمونہ واسوہ اور اس کے لئے غیبی انتظامات قابل تقلید نمونہ واسوہ اور اس کے لئے غیبی انتظامات

جب محمد رسول الله بھی ذات گرامی نمام انسانی طبقات اور ہرز مانے اور ہر مقام کی انسانی نسلوں کے لئے مثالی نمونہ اور نصب العین گھری تو الله کی رحمت وعنایت ان کے اخبار و آثار اورانف اخلاق و خصائل اور عادات وشائل کی حفاظت کی طرف متوجہ ہوئی اور مسلمانوں کے قلوب واذبان آپ کے اقوال وافعال عادات وعبادات نشست و برخاست اور جلوث وخلوت کے حرکات وسکنات کے معلوم کرنے اور محفوظ کردینے کی طرف پوری طرح متوجہ ہوگئاور انکواس میں ایسی محویت وانبھا ک ہوا جس کی نظیر ملنی مشکل ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مخفی طاقت ہے جوان کواس منزل کے لئے سرگرم سفر اور اس مقصد کی تحمیل کے لئے ایسا رواں دواں رکھے ہوئے ہے کہ اس کے بغیران کوچین نہیں آتا اور ان کی زبان حال کہتی تھی

رشته درگردنم افکنده دوست می برد هر جا که خاطر خواه اوست

اس توجهاورا متنا'باریک بنی اورود قیقدری کا اندازهٔ حدیث وسیرت وشاکل کی کتابول اور حلیه وسرا پائے نبوی ﷺ کی ان روایتول سے ہوتا ہے' جو خاندان نبوت کے بعض افراد اور ہروقت کے حاضر باش اسحاب کرام سے منقول ہیں۔

ادب تاریخ 'سیروانساب کے وسی فی خیرہ میں اس سے زیادہ باریک بینی وان ضباط واحتیاط کسی اور بشری پیکر کی مرقع زگاری اوراخلاق وعادات کی آئے داری کے سلسلہ میں دکھائی نہیں دیتی ۔ مثال کے طور پر امام ابو میسی ترندی (۲۰۹ – ۳۵ ه ۵) کی کتاب شائل پر ایک نظر ڈالنے ہی مثال کے طور پر امام ابو میسی ترندی (۲۰۹ سے ۳۵ ه ۵) کی کتاب شائل پر ایک نظر ڈالنے ہی سے یہ یہ یہ ام وجاتا ہے کہ فلقی وضاف عادات معمولات مرغوبات و نام غوبات کی باریک تفصیل ہے کہ فلقی وضاف عادات معمولات مرغوبات و نام غوبات کی باریک تفصیل ہے کہ فلقی وضافی اور اس ذات گرای سے ادنی تعلق رکھنے والی باریک تفصیلی احاظ کی مثال انہیا ، کی سیرتوں اور مشاہیر عالم کے تذکروں میں تلاش کرنا ایک سعی لا حاصل ہے یہ کوشش محض اتفاقی واقعہ یا کسی خض رجان کا نتیج نہیں قرار دی جا سی ۔ اس کے خطر تر جو خص امام بخاری (۱۹۵ سے ۱۳ کے اسلامی آ داب 'مکارم اخلاق' حسن معاشرت حقوق صحبت' اس کے عظیم المرتب مصنف نے اسلامی آ داب 'مکارم اخلاق' حسن معاشرت حقوق صحبت' اس کے عظیم المرتب مصنف نے اسلامی آ داب 'مکارم اخلاق' حسن معاشرت حقوق صحبت' اس کے عظیم المرتب مصنف نے اسلامی آ داب 'مکارم اخلاق' حسن معاشرت حقوق صحبت' اس کے عظیم المرتب مصنف نے اسلامی آ داب 'مکارم اخلاق' حسن معاشرت حقوق صحبت' اس کے عظیم المرتب مصنف نے اسلامی آ داب 'مکارم اخلاق' حسن معاشرت حقوق صحبت' اس کے عظیم المرتب مصنف نے اسلامی آ داب 'مکارم اخلاق' حسن معاشرت حقوق صحبت' اس کے عظیم المرتب مصنف نے اسلامی آ داب 'مکارم اخلاق' حسن معاشرت حقوق صحبت' اس کے عظیم المرتب مصنف نے اسلامی آ داب 'مکارم اخلاق' حسن معاشرت حقوق صحبت کے اسلامی آ داب 'مکارم اخلاق' حسن معاشرت حقوق صحبت کے اسلامی آ داب 'مکارم اخلاق کو سیکر کی دو اسلامی آ داب 'مکارم اخلاق کو سیکر کے دو میکر کی دو اسلامی آ داب 'مکارم اخلاق کو سیکر کی دو اسلامی کی دو سیکر کی دو اسلامی کی دو سیکر کی دو اسلامی کی دو سیکر کی دو سیک

تہذیب وتر بیٹ نفس' زندگی کے اقد ارواطوار کے موضوع پرتصنیف گیا ہے اور جوتمام تر اقوال و افعال وتعلیمات نبوی پرمبنی ہے تو اسے یقین ہوجائے گا کہ بیکوشش کوئی حادثہ اور اتفاقی واقعہ شبیس بلکہ خدائے عزیز وملیم کی مین منشا ، کے مطابق ہے اور بیسب اس لئے گیا گیا ہے کہ ہر زمانے اور ہرنسل میں اللہ کے ان ارشاوات پرممل ہو شکے۔

لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں اچھانمونہ مل ہے تبدیجے کہ اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو میری اتباع کروخداتم ہے محبت کرے گا۔

اورتا کو کئی بہانہ طبیعت کے لئے میہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ وہ اُقتین قدم باقی نہیں جن پر ہم چا سیس وہ واقعات وحالات محفوظ ہی نہیں کہ ہم اپنے لئے اسوہ وٹمونہ بنا سکین جیسا کہ انبیا، کے ساسلہ میں ہوا'جن کا صرف نام اور پچھادھور نے واقعات باقی رو گئے جوتقلید و پیروی کے لئے کافی نہیں۔

صدیت نبوی کوہم ایک طرح کا 'روزنامچ' 'اوراس تعیس سالہ زندگی کا بواتیا ہوام قع کہ سکتے ہیں جو آپ نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعداس کرہ ارضی پر گزاری نبیخیاط ریکارڈ ہمیں یہ بتا تا ہے کہ رسول اللہ بھی زندگی کس طرح گزارت سے اور آپ کے روز وشب کے معمولات کیا سے 'ای طرح ہم اس سے اخلاق نبوی کی باریکیاں عادات ورجانات 'جذبات و خیالات '
کیا سے 'ای طرح ہم اس سے اخلاق نبوی کی باریکیاں عادات ورجانات 'جذبات و خیالات '
قول و ممل کی وہ تفصیلات جان سکتے ہیں 'جوہم عہد ماضی بلکہ خال گی بھی بہت مواصر شخصیتوں کے متعلق نہیں جان سکتے ۔اس کے ذرایعہ کوئی بھی انبان اپنے نبی کواس طرح پہلے انسان 'آپ کی صحبت سے مستفید اور آپ کے انفاس قد سید سے فیضیاب ہوسکتا ہے کہ گویاوہ آپ کی مجلس کی صحبت سے مستفید اور آپ کے انفاس قد سید سے فیضیاب ہوسکتا ہے کہ گویاوہ آپ کی مجلس میں جاخر ایقہ حفاظت و میں حاضر ہے 'اور آپ کی باتھ رہ اپنی کار ہو تھیں گور ہو جی کی اور جسمہ مازی میں پائے جاتے ہیں 'اور جن کی وہ چھیلی امتیں بری طرح شکار ہو تھیں' جنہوں نے اپنے پیغیم وں اور روحانی بین اور جن کی وہ تجھیلی امتیں بری طرح شکار ہو تھیں' جنہوں نے اپنے پیغیم وں اور روحانی بین اور جن کی وہ تجھیلی امتیں بری طرح شکار ہو تھیں' جنہوں نے اپنے پیغیم وں اور روحانی بین اور جن کی وہ تجھیلی امتیں بری طرح شکار ہو تھیں' جنہوں نے اپنے پیغیم وں اور روحانی بین اور جن کی وہ تجھیلی امتیں بری طرح شکار ہو تھیں' جنہوں نے اپنے پیغیم وں اور روحانی بین اور جن کی وہ تجھیلی امتیں بری طرح شکار ای اور جسمہ تراشی کا سہارالیا اور بالاً خرکھلی بست پر تی میں موث ہوگئیں۔

ناظرین کوحدیث کی کتابوں میں ہے ججۃ الوداع کا قصہ بی اندازہ کرنے کیلئے کافی ہوگا' راویوں نے اس سفر کی وہ تمام جزئیات اور چھوٹی جھوٹی تصیلات اور احوال وواقعات بھی نقل کئے میں اور جن کی طرف عام طور پر توجہ بھی نہیں ہوتی اور جن کی کوئی بڑی تاریخی قدرو قیمت نہیں تمجھی جاتی اور جن کاذکر عام طور پر مشاہیر وا کا بڑیا دشا ہوں اور سربرا ہوں اور اہل فضل و کمال کے سفرنا موں میں نہیں ہوتا۔

حدیث کے اس وافر ذخیرہ کی مدد سے ہرز مانداو ماہر مقام کے فاضل و وسیع النظر مصنفین نے مسلمانوں کے لئے الیسی کتابیں مرتب کیس جوان کی پوری زندگی کیلئے مکمل دستور العمل اور بدایت نامہ کا کام دے سکیس اس لئے اگر آج کسی طبقداور مشغلہ سے تعلق رکھنے والا کوئی مسلمان بیارادہ کرے کہ وہ ہرفدم پر ہرمعاملہ میں اور زندگی کی ہرسر گری میں سریت نبوی کھنے کی اتباع کرے گاتو یہ چیز اس کیلئے ممکن ہے جو کتابیں اس موضوع پر کھی گئیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ کتابیں عالم اسلام کی بیشتر زبانوں میں بین اور ان کی جم اور ان کے موضوع کا دائر ہمخناف ہے کوئی بہت میسوط ہے کوئی بہت میسوط ہے کوئی بہت میسوط ہے کوئی خضر ان میں شیخ الاسلام ابن تھے کے شاگر درشیداور امت کے ایک ممتاز فرد علامہ ابن قیم (۱۹۱ ۔ ۵۱ کے ۵۱ کی کتاب ''زاد المعاد فی بدی خیر العباد'' امتیازی شان رکھتی ہے۔

دوسر انبیا ،اور پہلے ندا ، بے رہنماؤں کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہان کے واقعات اور نقوش حیات ماضی کے ملیے کے نیچے وفن ہوگئے ہیں اور ان کی وہ اہم کڑیاں (جن کے بغیر تاریخ عکمل ہی نہیں ہو عتی اور جن کے بغیر اتباع واقتداء کا کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا جا سکتا ) اس طرح کم ہیں کہ آئییں پاناممکن نہیں اور سے بات حکمت الہیہ کے عین مطابق اور نظام عالم کے قوانین کے بالکل موافق بھی معلوم ہوتی ہے ہم ویکھتے ہیں کہ تاریخی کرداروں کی جو عالم کے قوانین کے بالکل موافق بھی معلوم ہوتی ہے جم ویکھتے ہیں کہ تاریخی کرداروں کی جو نمونہ و مثال اور آئیڈیل کا کام ویں ایک محدود عمر ہوتی ہے جس کے ختم ہوجانے پران اقدار کو نسل بنسل میں منظل کرنے کی کوئی افادیت نہیں رہ جاتی لیکن جب ان کی ضرورت باقی اور دائی ہوتی ہے تو وہ زمانہ وم کان کے انقلاب کے باوجود باقی رہتی ہیں ان کا تسلسل قائم رہتا اور سدا ہم ہوتی ہوئی دور نہ ہوتی ہوتی ہوں ہوتی ہوتا ہوں ہوتی ہوا۔

## محمر المت كامضبوط دائمي رشته

جو محض مجی بی بی این المجاد میں دو مدایات و تعلیمات اور آ داب واحکام پر ہے گا'جن کا صورة الاحزاب' الحجرات' الحجرات و معاملہ خصوصی کا تذکر و کیھے گا'جن کی طرف سورة الفتح ' الانشرات میں اشارات آئے ہیں اتو اس کی مشارا اور اس کا ذوق سلیم اس کی شہادت دے گا کہ یہ صفات اس پینمبر کی ہیں جو تمام شلوں اور زمانوں کے لئے مبعوث ہوا ہے اور جس کے آفیاب اقبال و بھی گبین بیس لگنا' اور جس کے عروق کا ستارہ بھی دو بتا نہیں ۔ اس میں گوئی شک نہیں گداب کسی بھی نبی کی بعث (خواہ کوئی جدید شریعت کے کرنے اس عطر جدید شریعت کے کرنے آئے کہ محمد رسول اللہ بھی کے بارے میں خدا کی زبان ہے اس عطر کے اسحاب واہل بیت' آپ کے مولد و منشا کی سے اس معالی کوئی ہوئی ہوئی کرنے ہوئی ہوئی اور اسکومنا اور کرنے ہوئی ہوئی کرنے ہوئی ہوئی آپ کے بعد مبعوث کے اسحاب واہل بیت' آپ کے مواد و منشا کی ساتھ مسلمانوں کے تعلق کو نقصان بہو نبیاتی اور اسکومنا اور دائی درشتا اور نبی کی تعلق کو نقصان بہو نبیاتی اور اسکومنا اور دائی درشتا اور نبی کے اس کے بعد مبعوث کے تعلق کو نقصان بہو نبیاتی اور اسکومنا اور دائی درشتا اور نبی کا امت اور نبی کی گئے کے درمیان ( دائستہ و نا دائستہ ) حائل ہوجانا' اور شعور کی واشعور کی قانون قدرت اور انسانی فطرت کے میں مطابق ہے ۔ کہ قانون قدرت اور انسانی فطرت کے میں مطابق ہے ۔ کہ قانون قدرت اور انسانی فطرت کے میں مطابق ہے ۔ کہ قانون قدرت اور انسانی فطرت کے میں مطابق ہے ۔ کہ قانون قدرت اور انسانی فطرت کے میں مطابق ہے ۔ کہ

ماجعل الله لرجعل قلبين في جوفه

اللّہ نے کسی آ دی کے سینے میں دود انہیں بنائے۔

اس حقیقت گوسا منے رکھتے ہوئے گوئی صاحب عقل اور نفسیات انسانی کارمز آشنا ہمس کی بعثت تاریخ اویان وملل پر گہری نظر ہے 'بیضا نت نہیں دے سکتا کہ کسی امت میں ہے ہی کی بعثت پہلے نبی کے ساتھ امت کے تعلق اور محبت سے متصادم اور مزاحم نہیں ہوگی اور اس کا وہ تعلق کمزور مہیں پڑے گا جو نبی اول کے وطن وقو م رفقاء واصحاب اہل بیت و متعلقین زبان و تہذیب اور سوائے وتاریخ سے قائم تھا 'بیگر اؤلازی اور قو انین قدرت سے ہے جو بھی نہیں بدلتے ۔ مقد آن وحدیث کا صریخ مطالبہ ہے کہ محدرسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی امتی کو ذنیا و مافیہا کی ہم چیز سے زیادہ عزیز ومجبوب ہواور وہ اس کی اپنی ذات اور متعلقین پر کھی ترجیج دے۔

صدیث میں آتا ہے۔ حدیث میں

لا يو من احد كم حتى اكون احب اليه من و الده و ولده و الناس اجمعين تم ميں ہے گوئی اس وقت تک موسن بوسکتا جب تک كه ميں اس كرزو مك اس مرس اس كرزو مك اور تمام لوگوں سے زياده پياراا ورمجوب نه و وجاؤل - اور قرآن كہتا ہے:

النبي اولى بالمومنين من انفسهم وازوجه امها تهم

2.7

پینمبر ﷺ مومنوں پران کی جانوں ہے بھی زیادہ جن رکھتے ہیں'اور پیغمر کی بیویاں الن کی مائیں ہیں۔

لیکن ایک نئے نبی پرایمان لانے کے بعد محبت وتعلق کی بیدوحدت پارہ بیارہ ہوجاتی ہے اور اسلی محبوب تین میدوحدت بارہ بیارہ ہوجاتی ہے اور اس محبوب ترین شخصیت کے رقیب و تہم قدرتا پیدا ہوجاتے ہیں میدفطرت انسانی کا عین تقاضا ہے اور فطرت انسانی ہمیشہ سے ایک ہی چلی آرہی ہے۔

# بعثت محمری کے وہ خصائص جونی نبوت کے محمل نہیں

قرآنی اسالیب میں ہے ایک اسلوب بیان وہ بھی ہے جورسول اللہ ﷺ کی عالمگیررسالت اور آپ کی شریعت کے تعاون میں استعمال ہے نیے بلند آ بنگ اعلانات وتصریحات ٹابت کرتی ہے کہ بنوتوں اور آسانی رسالتوں کا سلسلہ محمد ﷺ پرتمام ہوگا چنانچ قر آن مجید نے واضح عمر بی زبان میں جس میں کوئی پیچیدگی اور الجھاؤنہیں میہ کہا کہ وین اپنے کمال انسانی ضرور میات کی جمیل اور بقائے دوام کی اہلیت وصایاحیت کی ارتقائی منزل پر پہنچ گیا چنانچارشا وہوا۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم لاسلام دينا.

آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا وین کامل کردیا اور اپنی تعمیں تم پر پوری کردیں ا اور تمہارے لئے اسلام کودین پہند کیا۔

یہ آ بت عرفہ کے دن ججۃ الودائ کے موقع پر واجھری میں نازل ہوئی تھی۔ جس کے بعد جیسا کیا کثر احادیث وروایات سے معلوم ہوتا ہے طلت وحرمت کا کوئی تھکم نہیں نازل ہوا 'اوراس دن کے بعدر سول اللہ ﷺ کل ۸۱ دن ای دنیا میں رہ اور اکابر صحابہ جواس دین کے اسرار کو سے بہلے بہتر سیجھنے اور مقاصد شریعت کے جانے والی اور حضور سالت مآب ﷺ سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ قریب کرنے والے اور آپ کی زندگی کی آرز ومند سے اور جن کے سرخیل حصرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق شخ وہ اس آیت سے آنخضرت کے مرخیل حصرت ابو بکر صدیق اعلی سے ملئے کا وقت آجائے کو بھانپ گئے سے اس کئے کہ وقت مفارفت کے قریب اور رفیق اعلی سے ملئے کا وقت آجائے کو بھانپ گئے سے اس کئے کہ آب گئے کہ اس کئے کہ اللہ کا پیغا میں ہوت کے اس کے بندوں پر تمام کو گئی چنا نچان میں سے بعض حضرات رونے گئے اور بعض لوگوں نے قیامت کی اس گھڑی کہ تو بہتر بیا کہ بیا تو بیا کہ بیا تو بیا کہ بیا تو بیا کہ بیا تو بیا کہ بیا تا ہوں کی تاریخ و فدا بہب پر نظر تھی ) کے قریب آجائے کی خبر دی اور بعض ذکی وضیم علماء یہود نے (جن کی تاریخ و فدا بہب پر نظر تھی ) کے قریب آجائے کی خبر دی اور بعض ذکی وضیم علماء یہود نے (جن کی تاریخ و فدا بہب پر نظر تھی ) کی دین کے لئے وہ خبر ہے جس میں کوئی دوسرادین شریک نبیس اور انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ جس دن میں نیا دین شریک ہوں ہوں بیاں جا ہے یہ دی میں بھی اس نیا ہوں میں بھی اس کوئی دوسرادین شریک بنا ورانہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ جس دن میں نیا دین نبی بیا ہوں کی اس دن میں میانا اور مسلمانوں کی اس دن برصرت و تشکر کا اظہا کرنا چا ہے۔

خودرسول الله ﷺ نے بھی جن پر بیآیت اتری تھی کی سمجھا چنانچا ہے جہ الوداع کے خطبہ میں (جسے ایک لا کھانسان کان لگائے من رہے اور یاد کررہے تھے ) فرمایا۔

ايها الناس! انه لا نبى بعدى ولاامة بعدكم الا فاعبدواربكم وصلو اخمسكم وصوموا شهركم وادوا زكوة اموالكم طيبة بهاانفسكم و وأطيعواولاة امركم تدخلو اجنة ربكم.

ا بے لوگوا نہ میر ہے بعد کوئی نبی مبعوث ہونے والا ہے اور نہ تہمار ہے بعد کوئی امت آنے والی ہے۔ خوب سن لو کے اپنے رب کی عبادت کرنا' پانچوں نمازیں پڑھنا' ایک ماہ کے روز ہے رکھنا' اور خوشی سے اپنے مال کی زکو ق دینا' اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرنا' ایسا کرو گے توا ہے والے دب کی جنت میں داخل ہوگے۔

ای طرح قرآن نے اس کی صراحت کر دی کہ اس دین کے بقائے دوام ،غلبہ واقتدار ،اور شہرت و مقبولیت طے کر دی گئی ہے ،وہ عزت وحرمت کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ کراور اس کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا ،اس کی روشنی ضرور تھلے گی اور اس کی صدافت یقیناً عالم آشکار ہو کر رہے گی ،

#### ارشاد بوا:

هوالذي ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليطهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً

وہی تو ہے جس نے بیغیبر کو ہدایت ( کتاب) اور دین حق دے کر بھیجا، تا کہ اس کوتمام دینوں پرغالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لئے خدائی کا لی ہے۔

هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغیر کوہدایت اور دین فق دے کر بھیجا تا کہ اس ( دین ) کو( دنیا کے ) تمام دینوں پرغالب کرے ،اگر جہ کافرنا خوش ہی ہوں۔

یریدون لیطفئو انور الله با فواههم والله متم نوره ولو کره الکفرون یه چاہتے ہیں کہ خدا (کے جراغ) کی روشنی کومنہ سے (پھونک کر) جھاویں حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا،خواہ کا فرنا خوش ہی ہوں۔

یہ سب کفالتیں اور صفائتیں، نجریں اور اعلان اس کی خبر دے رہے ہیں گی ہے دین خدا کا آخری دین اور ہرز مانداور ہر جگہ کے انسانوں کی ایک ضرورت ہے اور اللہ تعالی اس کے بارے میں اپنا ارادہ بورا کر کے رہے گا خواہ لوگ اسے پند کرے یا ناپسند اور اس کے دشمن اور حریف میں اپنا ارادہ بورا کر کے رہے گا خواہ لوگ اسے پند کرے یا ناپسند اور اس کے دشمن اور حریف اس سے سلح کرے یا جنگ، جس دین کی بیشان ہو، اور جس کے بارے میں اتنی تجی خبریں اور اس سے سلح کرے یا جنگ ، جس میں کہیں سے باطل کی گنجائش نہیں تو عقل سلیم اس کے بیہ پینے اس کتاب میں آئے ہوں، جس میں کہیں سے باطل کی گنجائش نہیں تو عقل سلیم اس کے بیہ مائے پر بھی تیاز نہیں ہو سکتی کہ وہ کہی سنخ و تبدیلی کو قبول کر لے گا ، یاکسی نئے نبی اور رسول کی اس کو بھی احتیاج پیش آئے گی۔

تمام اقوام وامم کے لئے رسالت محمدی کی عمومیت اوراصلاح وتبدیلی سے بے نیازی اوراصلاح وتبدیلی سے بے نیازی

اسلام سے پہلے مذاہب اور قدیم شریعتیں کبھی کسی جماعت کے ساتھ مخصوص ہوتی تھیں یا کسی مقام اور خاص مدت سے مختص ہوتی تھیں ، یہودی مذہب کی دعوت کسی زمانے میں بھی تمام لوگوں کے لئے بھی اور یہود سے ان کی کتابوں میں کہیں نہیں کہا گیا کدوہ اپنے پیغام کود نیا کی تمام قوموں تک پہنچا ئیں بلکہ ایسے نصوص وارد ہوئے ہیں، جواس سے رو کتے اوران کی تبلیغی سے گرمیوں کو ان کے قومی دائر سے تک ہی محدود رکھتے ہیں، اس کا بیٹ بعی اور فطری نتیجہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے درمیان تغریق کریں اور خیروشر، نیکی و بدی کے مختلف ہیائے بنا تیں اور خاندانوں کے اختلافات سے بدلتے رہیں۔

نومسلم فاضل خالون مریم جمیله جو پہلے یہود پی کتاب "اسلام اور اہل کتاب ماضی وحال "میں کہتی ہیں : "عملا ایسانہیں که یہود دوسروں کوا ہے دین کی تبلیغ کرتے ہوں ، وہ دوسروں کوا ہے دین کی تبلیغ کرتے ہوں ، وہ دوسروں کوا ہے دین کا تبلیغ کرتے ہوں ، وہ دوسروں کوا ہے دین کا ان کی طویل تاریخ میں دومثالوں کے مطاوہ مجھے کوئی مثال معلوم نہیں جب غیر یہودی ہودی ہودی ہودی ہورہ ہور ایساایک بار میں بعث محمدی سے جندصدی پہلے ہوا تھا اور دوسر موقع پرتا تاری الاصل مملکت خزر میں غیر یہودگی ایک بروی تعداد یہودی ہوئی تھی جوروں میں پہلے عرصے رہی۔ "

یں پیمر بہود ہی ایک بڑی بعداد بہودی ہوں ی جوروں میں چھم صربی۔
عبر متیق کا اسلوب اور جوروں اس کی سطر سطر میں کارفر ما ہے اس حقیقت کی واضح طور پر
نکاب کشائی کرتی ہیں اس کتاب کے پڑھنے والے کوابیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہود کا'' شاہنامہ''
یہود کی کتاب کی کتاب المناقب یا مخصوص کتاب الانساب پڑھر ہاہے اسے اس میں روحانی و
اخلاقی تعلیمات' مکارم اخلاق کی ترغیب' مساوات انسانی' اور احترام آ دمیت کا
ضور زیدو تہذیب نفس' دنیا کے مقابل دین اور جنت کی لذتوں کی کوئی ترغیب اور دوز نے کے
عذاب کیلئے کوئی تخویف وتر ہیب اور ڈراوانہیں ماتا جس سے نفس کا تذکیہ ہوقلب میں رفت اور
گدانہ پیدا ہواور غیر اسرائیلی قاری کے اندرا پی شرافت و مسئولیت کا کوئی شعور بیدار ہوئیہ کتاب
گدانہ پیدا ہواور غیر اسرائیلی قاری کے اندرا پی شرافت و مسئولیت کا کوئی شعور بیدار ہوئیہ کتاب

کتاب' خدا گی برگزیدہ قوم' قراردیتی ہے۔ ای طرح میں گی دعوت بھی بنی امرائیل کیلئے خاصل تھی انہوں نے اس کی خودصراحت کی تھی کہ 'دہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کیلئے آئے ہیں' انہوں نے اپ شاگردوں سے صفائی ہے کہا کہ۔

''میں اسرائیل کی گھر اندکی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااور کسی کے پائن نہیں بھیجا گیا۔'' اور جب ان کی توجہان مریضوں کی مسیحائی کی طرف منعطف کی گئی'جو بنی اسرائیل سے نسل ونسب کاتعلق نہیں رکھتے تھےتو انہوں نے معذرت کردی اور فر مایا۔ "لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کوڑال دینااچھانہیں''

ان کی رسالت اینے زمانۂ ان کے علاقہ اور انہیں کی آ دمیوں تک موقوف ومحدود رہی انہوں نے جب اینے بارہ حواریوں کوبلیغ کیلئے بھیجاتو ان کو حکم دے کر کہا۔

'' غیرقوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا' بلکہ اسرائیل کے گھرانہ کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا''

دوسرے مشرقی اورایشیائی مذنہب جیسے ہندومت وغیرہ کا معاملہ اور بھی حیرت انگیز ہے جس کے یہاں غیرآ ریوں اور غیر برہمنوں کوجس اور بلید سمجھا جاتا ہے انہیں جانوروں کا درجہ دیا جاتا اور بھی ان کے ساتھ کتوں کا معاملہ کیا جاتا۔

اس لئے خدا کی رحمت و حکمت کا تقاضہ تھا کہ کوئی نیا نبی آئے جوئی تعلیمات اور شریعت و قانون میں نئی اصلاحات کا حامل ہؤجو بدلے ہوئے زمانے اور حالات کے تقاضوں کو پورا کرسکے اس لے ادیان سابقہ میں تو عیش پہندئی آسان امراء و حکام کی خاطر شریعت میں ایسا لوچ اور ڈھیل پیدا کردی گئی تھی جس کی وجہ سے مذہب رخصتوں کا مجموعہ اور ہوا و ہوئی کی تسکین کا سامان بن گیا تھا 'مجھی تشد د پہند طبیعتوں اور غالی عابدوں اور زاہدوں کی شخت گیری اور دفت پہندی کی وجہ سے مذہب ایک نا قابل عمل ضابطہ زندگی ایک ظالمانہ شکنچہ بن کررہ گیا تھا 'جس کی موجودگی میں زندگی گا جائز لذتوں اور آزاد یوں سے بھی متمتع ہونے کا موقع باقی نہیں رہا تھا 'ای بناء پر وقیا فو قبا اس صورت حال کی اصلاح کیلئے انبیاء کو مبعوث و مامور کیا گیا چنا نچے حصرت عیسی فرماتے ہیں۔

و مصدقا لما بین یدی من التوراة و لا حل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم بایة من ربکم فاتقار الله و اطبعون اور مجھ ہے پہلے جوتورات (نازل ہوئی) تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور (میں) اس لئے بھی (آیا ہوں کہ) بعض چیزیں جوتم پر حرام تھیں ان کوتمہارے لئے حلال کردوں اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کرآیا ہوں کم خداسے ڈرؤاور

قرآن نے نبوت جدیدہ کے ان دواسباب کے خاتمہ کا اعلان کردیا' اس نے ایک طرف اعلان کیا کہ رسالت محمدی ایک آفاقی اور عالمگیر پیغام اور دعوت ہے جس کے فیض سے نہ گوئی قوم وملت محروم ہے'اور نداس کے خطاب ہے کوئی طبقہ یا جماعت مستثنی ہے۔

ارشادے۔

قال يايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات والارض لا اله الا هو يحي و يميت

(اے محمد) کہدود کہ لوگو! میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا (یعنی اس کارسول) ہوں (وو) جو آ سانوں اور زمیں کا بادشاہ ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں وہی زندگانی بخشا'اور وہی موت دیتا ہے۔

وما ارسلنک الا كافة للناس بشيرًا ونذير اولكن اكثرالناس لايعلمون.

اور (اے محمدﷺ) ہم نے تم کوتمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے 'لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔ کر بھیجا ہے 'لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔

ومآ ارسلناك الارحمة للعلمين.

اور (ائے تُمر ﷺ) ہم نے تم کوتمام جہان کیلئے رحمت ہی (بناکر) بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علیٰ عبدہ لیکون للعلمیں نذیرًا.

وہ (خدائے عزوجل) بہت بابر کت ہے جس نے اپندہ پرقر آن نازل فرمایا' تا کہ اہل عالم کیلئے ڈرانیوالا ہو۔

ان هو الاذكر للعلمين.

یقر آن تواہل عالم کے لئے تصبحت ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ دین اسلام سب کاحق اور تمام اقوام وملل نمام قومیتوں اور نسلوں نمام فائد انوں اور خانو ادوں نمام ملکوں اور خطوں کی دولت مشتر کہ اور اجتماعی میراث ہے اس میں خاند انوں اور خانو ادوں نمام ملکوں اور خطوں کی دولت مشتر کہ اور اجتماعی میراث ہے اس میں یہودی ہندو و برجمنوں جیسی کوئی ورجہ بندی نہیں اس میں کوئی قوم دوسری قوم ہے نہیں کوئی نسل دوسری نسل سے ممتاز و برتر نہیں اس میں رنگ نسل کا کوئی اعتبار نہیں کا لکہ یہاں شار ذوق وشوق و

حسن قبول وطلب فدردانی اوراحسان شنائ جهاداوردین تقوی میں مسابقت ومقابله کا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

يايهاالناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجلنا كم شعوباً وقبائل لتعار فوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير.

لوگوا ہم نے تم کوایک مرداورا یک عورت سے پیدا کیا 'اورتمہاری قوم اور قبیلے بنائے' تا کہ ایک ، وسرے کوشناخت کرؤاور خدا کے نزد یک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے' جوزیادہ پر ہیزگار ہے' ہے شک خداسب کچھ جانے والا (اور )سب سے خبردار ہے۔ پر ہیزگار ہے' ہے شک خداسب کچھ جانے والا (اور )سب سے خبردار ہے۔ اور نبی کریم ﷺ نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اعلان فر مایا۔

الناس بنوا ادم وادم خلق من تراب لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوي.

بہ اور آ دم کے بیٹے ہیں اور آ دم مئی نے بے تھے کسی عربی کو جمی پر فضیات حاصل سب لوگ آ دم کے بیٹے ہیں اور آ دم مئی نے بے تھے کسی عربی کو جمی پر فضیات حاصل نہیں مگر تقویٰ کے سب۔

امام احمد بن عنبل نے اپنی سندے بی ﷺ نے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ لو کان العلم بالشریا لناله أناس من أبناء فارس.

اً رَعَلَم شریاء ربھی ہوتوا ہے ایران کے بچھلوگ پالیں گے۔

دوسری طرف اس دین کے مہل ومطابق فطرت و قابل عمل ہونے کا جابجا اعلان کیا گیا

يريد الله بكم اليسرولا يريدبكم العسر.

خداتمہارے حق میں آسانی جاہتا ہے اور حق نہیں جاہتا۔

وما جعل عليكم في الدين من حرج اورتم يردين (كيكسي بات) مين على نهيل كي اورتم يردين (كيكسي بات) مين على نهيل كي

بچیلی امتوں اور ملتوں میں جو غالبانہ اور تشد دانہ قوانین وضع کر لئے گئے تھے اور انتہا اپسند زاہدوں عابدوں اور محدود علم رکھنے والے قانون سازوں نے زندگی کا دائر ہ تنگ کر دیا تھا'اس کو آ خری نبوت وشریعت نے ختم کر دیا'اور ان قوموں کو اس مصیبت سے نجات دی' قرآن مجید

#### میں اس نبی کی تعرف میں کہا گیا۔

ياموهم بالمعروف وينها هم عن المنكر ويحل لهم الطيبت ويحرم عليهم الخبئث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم.

وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام ہے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کوان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کوان پرحرام تھہرائے ہیں اور ان پرے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کوان پرحرام تھہرائے ہیں اور ان پرے بوجھاور طوق جوان (کے سر) پر (اور گلے میں ) تھا تارتے ہیں۔

قرآن مجیدنے اس کی بھی وضاحت کردی کہ اگر بڑے سے بڑے عاقل اور قانون ساز لوگ بھی بشری ضرور بیات اور مختلف احوال کی رعایت رکھنا جا ہے تو بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں تک اللہ کے علم محکم کی رسائی ہے آیت میراث میں فر مایا گیا۔

ابائو كم وابنائو كم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعاً فريضةً من الله ان الله كان عليماً حكيماً.

تم کومعلوم ہیں کہتمہارے باپ دادوں اور بیٹوں بوتوں میں سے فائدہ کے لحاظ ہے کون تم سے زیادہ قریب ہے ہیہ حصے خدا کے مقرر کئے ہوئے ہیں اور خداسب کچھ جانبے والا اور حکمت والا ہے۔

يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم والله عليم والله عليم ويريد الذين يتبعون الشهوت ان تميلون ميلاً عظيماً يريد الله ان يخفف عنكم و خلق الانسان ضعفاً.

خداجا ہتا ہے کہ (اپنی آبیتیں) تم ہے کھول کھول کربیان فرمائے اور تم کوا گلے لوگوں کے طریقہ بتائے اور تم پر مہربانی کرے اور خدا جانے والا (اور) حکمت والا ہے اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے اور جولوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں 'وہ چاہتے ہیں کہ تم سید ھے راہے ہے کھٹک کر دور جا گرو خدا جا ہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان (طبعاً) کمزور بیدا ہوا ہے۔

ان خصوصیات کی بناء پر اب نہ کی الی نبوت وشریعت کے آئے کی ضرور دیا ہے۔ بور

ادیان سابقہ کے خلاف) ہر زمان و مکان اور ملل واقوام کے لئے عمومی اور نوع انسانی کیلئے ہدایت کا پیغام ہؤاور نہ ایک نبوت و شریعت کی آمد کی ضرورت ہے جوگزشتہ مذاہب اور شریعتوں کے وقتی احکام وقوا نین کومنسوخ 'اور اس تشدہ وغلو مردم آزادی اور فطرت بیزاری کے رحجان کی اصلاح کرے جس نے مذہب کو ایک شکنجہ 'اور زندگی کو ایک عذاب بنا دیا تھا'اور دنیا میں ایک سہل الفہم اور سہل العمل دین پیش کرے 'جوضیح معنی دین فطرت ہے'اس لئے کہ بید دونوں خصوصیتیں خدا کے دین اسلام اور اس کی شریعت میں بدرجہ اتم یائی جاتی جیں۔

كزشتة ساني صحيفے اور قرآن علم وتاریخ كی میزان میں

قرآن سے پہلے کے آسانی صحیفے ہمیشہ تحریف و تبدیلی کا نشانہ اور تلف و تباہی کا تختہ مشق بنتے رہے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے ان کو حفظ و بقا کی کوئی ذمہ داری خود نہیں لی تھی 'بلکہ اسے ان کے ملا ، و حاملین کے سپر دکر دیا تھا'اس کے علاوہ بشریت اور ان کی مخاطب امتوں کوان کی ضرورت ایک عرصہ ہی کیلئے رہی 'جیسا کہ کہا گیا۔

انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادو والربانيون والاحبار بما استحفظو من كتب الله وكانو عليه شهداء.

بشک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے ای کے مطابق انبیاء جو (خدا کے ) فرمان بردار تھے بہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں 'اور مشائخ اور علماء بھی آیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کئے گئے تھے 'اور اس پر گواہ تھے' (یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے)۔

اور تاریخی طور پر ثابت اورایک علمی حقیقت ہے جس کا اعتراف خودان امتوں اور فرقوں نے کیا ہے جن کے پاس صحیفے آئے تھے عہد ملیق کے صحیفے برابر غارت گری اور آتشز دگی کا کھلے طور پر نشانہ بنتے رہے ہیں اور خود یہودی موز حین کا اس پر اتفاق ہے کہ تاریخ میں تین بارا یسے مواقع پیش آئے ہیں 'پہلی وفعہ جب بخت نصر (۵۔۲۔۱۳ ق م) بابل کے بادشاہ نے یہودیوں پر ۵۸۱ ق میں حمرت سلیمان نے یہودیوں پر ۵۸۱ ق میں حمرت سلیمان نے توریت کو تختیاں اور آل موی و آل ہارون کے تبر کات محفوظ کردیئے تھے 'اور جو یہودی فتل سے توریت کو تحتیاں اور آل موی و آل ہارون کے تبر کات محفوظ کردیئے تھے 'اور جو یہودی فتل سے توریت کو تابید کی تابید کا موری کو آگ ہوری کو تابید کا تابید کی تابید کا تابید کو تابید کی بین کی تبر کات محفوظ کردیئے تھے 'اور جو یہودی فتل سے کا تابید کی تابید کی

نے گئے انہیں وہ قید کر کے بابل لے گیا جہاں وہ بچپاں سال تک رہے اور مذرابی نے پانگی کے انہیں وہ قید کر کے بابل لے بین جہاں وہ بچپاں سال تک رہے اور مذرابی نے پانگی کے پانگی کے بین اپنے حافظہ ہے دو بارہ لکھوایا اور واقعات کو تاریخی اسلوب میں لکھا 'پھڑتمیانے کتابوں کے دوسر سے سلسلہ کا اضافہ کیا اور داؤ دگی زبور کو بھی ملحق کیا۔

دوسری بارجب الطیو رخوس چبارم نے جس کالقب ابیقانس تھا 'جو یونانی انطا کید کا بادشاہ تھا' بیت المقدس ۱۶۸ق میں حملہ کیا اور صحف مقدس کوجلاد یا اور تورا قائی تلاوت اور یہودی شعائر وروایات کوحکماروک دیا یہودامقانی نے مقدس صحیفوں کو پھر سے جمع اور مرتب کرنا شروع کیا 'اور عہد متیق میں صحیفوں کے تیسر ہے ساسانہ کا اضافہ کیا۔

تیسری بارٹائیٹس (۴۰ ـ ۸۱ م) روٹن بادشاہ نے بیت المقدی پرے تمبرہ نے ویک میں تملہ بیاہ ۔ اس کو بیکل سیلمان سمیت بر بادگر کے اس کو ویرانے اور ملبہ میں تبدیل کر دیا اور مقدی تصحیفوں پر قبلہ کر کے فتح کی یادگار کے طور پر اپنے رومی النگومت لیتا گیا' اور یہوودکو جلاوطن کر کے شہر کے گردد وسروں کو بسادیا۔

توفیمبروں کے ان صحیفوں اور آسانی کتابوں کی صحت و حفاظت اور مرطابق اصل ہوئے۔

ہارے میں یہودیوں کا معیار اور نقط نظر اس معیار اور نقط نظر سے قطعا مختلف ہے 'جو مسلمانوں کا قرآن مجید کے ہر لفظ کلام البی 'منزل من القداور کا قرآن مجید کے ہر لفظ کلام البی 'منزل من القداور اینے زمانہ نزول سے لے کراس وقت تک محفوظ مانتے ہیں یہودیوں کے نزد یک ان کتابوں میں ترمیم و کمی بیشی ان کی آسانی کتابیں ہونے کے منافی نہیں وہ انبیاء کوان کا مصنف کہنے میں میں ترمیم و کمی بیشی ان کی آسانی کتابیں ہونے کے منافی نہیں وہ انبیاء کوان کا مصنف کہنے میں بھی کوئی حریخ نہیں ہوئی حریخ بین مندرجہ ذیل افتباسات سے یہودیوں کے عقیدہ اور طرز فکر اور اپنی کتابیں میں تقط نظر کا کسی قدر انداز و ہوسکتا ہے' متاز ترین یہودی فضلا ، اور ماہرین فی تیار کی ہوئی یہودی انسائیکو پیڈیا میں ہے۔

''یہودی روایات اگر چیاس پرمصر ہیں کہ عہدنا مدفقہ تیم انہیں کرداروں کی تصنیف ہے'جوال میں مذکور ہیں'اور پہقطعا غیرمناسب بھی نہیں ہے' مگرانہیں سے ماننے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ ان میں سے بعض کتابوں میں بعد میں ترمیم واضافہ کیا گیا ہے۔''

'' قدیم یہودی روایات کے مطابق تو ریت کی پہلی پانچ کتابیں ( آخر آغر آغر آ بات کو جھوڑ کر جن میں موی کی موت کا ذکر ہے )موی کی تصنیف جیں الیکن ان صحیفوں کے متعدو تناقض اور اختلافات کی جانب رنبی برابر توجہ دیتے اور اپنی خوش تدبیری سے آنہیں درست کرتے رہے میں۔

"اسپنوزا کا کہنا ہے کہ عہد نامہ قدیم کی پہلی پانچ کتابیں موتی کی نہیں عذرا کی تصنیف " اسپنوزا کا کہنا ہے کہ عہد نامہ قدیم کی پہلی پانچ کتابیں موتی کی نہیں عذرا کی تصنیف مد "

یں۔ '' جدیدترین تحقیق نے آخر کاریے طعی طور پر ثابت کردیا ہے کہ عہدنامہ قدیم کی پہلی پانچ ''تابیں کم از کم ۲۸مختلف سرچشموں سے ماخوذ ہیں۔''

جہاں تک انا جیل اربعہ کا سوال ہے (جو مبد جدیدہ کہی جاتی ہیں ) تو ان کا معاملہ عبد ملیق جہاں تک انا جیل اربعہ کا سوال ہے (جو مبد جدیدہ کہی جاتی ہیں ) تو ان کا معاملہ عبد ملیق ہے جھی گیاں اور ہے جھی گیا گیاں اور دشور اس کے مرفقین کے بارے میں بڑی چیجید گیاں اور دشواریاں اور شک وشبہ پایاجا تا ہے اور ان کے اور حضرت کے درمیان آیک بڑی ضلیح حاکل میں جس کا پاٹنا اور جھے مبور کرنا کسی بھی محقق اور مور ٹنے امکان میں بین رہ گیا ہے نیا جیلیس و نی کونسلوں اور مختلف زبانوں میں برابر تغیر وتبدیلی اور اصلاح وتر میم کا نشا نہتی رہی ہیں اس کے ملاوہ وہ آ سانی کتابیں اور وہی والہام برجنی ہونے کے بجائے سیر وسوائے اور واقعات و حکایات کی کتابیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں 'اور اس کی شہادت ہروہ محض دے گا جس کی ان کی تاریخ وادوار پر وسیع اور گہری نظر ہوگی جن سے یہ کتابیں گزرتی رہی ہیں۔

یہ آبجیل مسلمانوں کے دوسرے اور تیسرے درجہ کے مجموعہ ہائے حدیث وسنین کا استناداور اعتماد واعتبار بھی نہیں رکھتیں چہ جائیکہ وہ سحاح سند کے برابر ہوں اس لئے کہ بیہ کتابیں اپنے مؤلفین سے رسول اللہ ﷺ کے مسلسل اور متصل سنداور سلسلہ رکھتی ہیں مسلمانوں کے نزدیک حدیث سیح وہ ہے جومعتبر راویوں کی پوری احتیاط ودیا نتداری کے ساتھ سند متصل کے ساتھ کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہواور جس کے راویوں اور خوداس روایت میں کوئی مجب اور نقص (علت وشندوذ) نہ ہواک کے برخلاف تمام انا جیل سندگی تمام قسموں سے خالی ہیں ان کی اسکم کوفین تک کوئی سند مصل میں اور ندان کے موفین سے حضرت عیسی تک کوئی سند موجود ہے۔

اس کے علاوہ ہمارے ہاتھوں میں جو صحیفے ہیں' وہ اب اس زبان میں نہیں ہیں' جس میں وہ نازل ہوئے تھے'اور جسے حصرت سے اور ان کی قوم بولتی تھی بلکہ وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں برابرتر جمہ ہوتے جلے آرہے ہیں'اور مختلف متر جمول کے ہاتھوں ۔۔۔۔ہم تک پہنچے ہیں' اس کئے بیددر حقیقت سیرت و تاریخ کی کتابیں اور فقص و مواعظ کے مجموعے ہیں اگر انہیں احتراما! مسلمان عوام میں تھیلے ہوئے میلا دناموں سے یادنہ کریں تو انہیں زیادہ سے زیادہ چو تھے نمبر کی کتب حدیث کا درجہ دیا جاسکتا ہے 'جن میں صحت و تحقیق کا بلند ، معیار قائم نہیں رہا' انہیں سب حقائق کے پیش نظران صحیفوں اور قرآن کا موازنہ ہی سرے سے غلط ہے اور ناوا قفیت پر بہنی ہے ' کیونکہ موازانہ اور مقابلہ ایک درجے کی چیزوں میں ہوتا ہے۔

نومسلم فرانسیں مستشرق موسیوا یتین دینیہ نے ان انا جیل کے تعارف اوران کے علمی و تاریخی مقام کی تعیین کرتے ہوئے خوب لکھا ہے کہ۔

'اللہ نے جواجیل حضرت میسی کو اور ان کی قوم کی زبان میں دی تھی وہ تو کوئی شک نہیں کے ضائع ہو چکی ہے اور اب اس کا کوئی نام وشان بھی نہیں رہ گیا ہے یاوہ خود تلف ہوگئیں یا عمد اتلف کردی گئیں اسی وجہ سے عیسائیوں نے اس کی جگہ چار'' تالیفات' کو اپنالیا جن کی صحت اور تاریخی حیثیت مشکوک ہے 'کیونکہ سے یونانی زبان میں ملتی ہیں' جس کا عزاج حضرت عیسی کی اصل سامی زبان ہے کوئی مطابقت نہیں رکھتا'اسی لئے ان یونانی انجیلوں کا اپنے اتار نے والے سے رشتہ اور رابطہ یہود کی تو راقا در عربوں کے قرآن سے کہیں کم ور ہے۔

بائبل کی داخلی شہادتیں بھی اس کی صریح تاریخی غلطیوں واضح تضادات اور عقلاً محال چیز وں کا مختب کی طرف اشارہ کرتی ہیں جیسے اس میں اللہ کی طرف ان چیز وں کا انتساب کیا گیا ہے 'جواس کے حلال و کمال کے کسی طرح شایاں شان نہیں اور نہ اس کی ان صفات ہی کے مطابق ہیں 'جو آس محال و کمال کے کسی طرح شایاں شان نہیں اور جنہ میں اور جنہ میں عقل سلیم شلیم کرتی ہیں اس میں انبیاء پر ایسے اتبام آسی فدا ہم ہیں جن سے معمولی انسان بھی بری اور برتر ہوتے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے داخلی فالزام ہیں جن سے معمولی انسان بھی بری اور برتر ہوتے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے داخلی شواہدتو راۃ وانجیل میں (جنہ ہیں مجموعی طور پر بائبل یا کتاب مقدس کہا جاتا ہے ) الحاق واضافہ اور تبدیلی کی نشان دہی کرتے ہیں۔

یہ ان صحیفوں کا حال ہے 'جن کوان کے ماننے والے ہزاروں برس سے سینوں سے رگائے ہوائی جوئے ہیں اور دنیا کی دومتمدن ترین قومیں (یہودی اور عیسائی) ان کی حلقہ بگوش اور علمبر دار ہیں اور اسلام اور مسلمانوں نے بھی ان کواس حد تک تسلیم کیا ہے کہ ان دونوں کو'' اہل کتا ہے' کا

لقب اورامیتاز دیا 'باقی رہے ہندوستان کے''وید' اورایران کی'' اوستا'' تو ان کاز ماندا تناقد یم' ان کے بارے میں تاریخی معلومات اس قدر کم' اوران کے اصل مطالب اور حقیقی مقاصد تک پہنچنا اس قدر دشوار ہے' ان کے ساتھ بھی ایسے تاریخی حوادث پیش آئے کہ ان کی صحت اور بھی مشکوک ان کی حدت اور بھی مشکوک ان کاز ماند کا تعین اور بھی دشوار اوران کے متعلق کچھ کہنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مشکوک ان کاز ماند کا تعین اور بھی دشوار اور ان کے متعلق کچھ کہنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس بارتھ ممبر رائل سوسائی برائے ایشیا پین اپنی کتاب'' ہندوستانی مذاہب'' میں لکھتا

''اگرہم کچھالجاتی موادالگ کردین جے تقید کے ذریعہ جدا کرنامشکل نہیں ہے تو پھراس صحفہ گی بحثیت مجموعی اصل عبادت باقی رہ جاتی ہے جیسا کہ پچھ یہ ہے 'اس اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے 'بعی نہ تو یہ مخانب خدا ہونے کا مدی ہے 'اورنہ کسی مصنوعی طریقہ پراپنی عمر ہی پوشیدہ رکھتا ہے 'اس کی عبارت میں بہ کٹر تاضا نے اور تحریفات کی ٹن ہیں 'لیکن یہ مسب نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا ہے 'پھر بھی ان صحفوں کی عمر کا تعین کرنایا اندازہ لگا نا بہت مشکل ہے 'بر ہمناوہ جے جوسب ہے بعد میں تحریر کئے گئے ہیں 'وہ ہمارے عبد کی ابتدا 'مشکل ہے 'بر ہمناوہ جے جوسب ہے بعد میں تحریر کئے گئے ہیں 'وہ ہمارے عبد کی ابتدا فقد یم کہ اس قدر یم کہ متعین طور پراس کے متعلق کے تین ویہ اس قدریم کریں کے بارے میں تو کیے کہنایالکل ناممکن ہے '۔

خودممتاز ہندوفضًلاءٔاور ہندوستانی ماہرین فن محققین اس صحیفوں کے متعلق کیارائے رکھتی ہیں' اوران کی بےلاگ شحقیق اورفکر ونظر نے ان کوئس نتیجہ تک پہونچایا ہے اس کا ندازہ ذیل کے دو اقتیاسات ہے ہوگا۔

مشہور فاضل سریش چند چکرورتی ککچرر کلکتہ یو نیورٹی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔
''اس سلسلہ میں دومختلف نظریات پیش کئے گئے ہیں'ان میں ایک کی نمائندگی بال گذگا دھر تلک کرتے ہیں اور دوسرے کی مکس ملر تلک کا خیال ہے کہ ویدوں کے مناجا ۱۹۰۰م سال قبل مسیح وجود میں آئے جبکہ مکس ملررگ ویدکو ۲۲۰۰سال قبل مسیح سے زیادہ قدیم نہیں سال قبل مسیح وجود میں آئے جبکہ مکس ملررگ ویدکو ۲۲۰۰سال قبل مسیح سے زیادہ قدیم نہیں دستاویز سیم سیم میں اور کے مناجات کی قدیم ترین دستاویز سیم سیم سیم کے کہا جا سکتا ہے کہ آگر چدرگ وید

کے مناجات ایک مجموعہ میں منضبط کردئے گئے تیں الیکن اس کے مختلف حصا یک ہی زمانے میں تجربزہیں کئے گئے تھے اوراس لئے ان کی تاریخ تحریر کا تعین کر کے رگ وید کی عمر کا انداہ نہیں لگایا جا سکتا 'یہ ما ننام پڑے گا کدرگ وید کے اول سے آخر تک تمام مناجات منی صدیوں میں تصنیف کئے گئے تھے۔

ویدوں کے بنیادی فکر پر روشی ڈالتے ہوئ نامور ہندوستانی عالم ڈاکٹر رادھا کرشن (ہندوستان کے سابق صدرجمہوریہ ) اپنی مشہور کتاب' انڈین فلاسٹی' جلددوم میں لکھتے ہیں۔ '' ویدوں کا پیش کردہ مجموعی فکری تصور نہ تو معین ہے اور نہ واضح اور اس وجہ ہے مختلف مکا تب فکرا ہے مختلف طریقوں ہے استعمال کر سکتے ہیں علاوہ ازیں ویدوں کی وسعت میں بذات خوداس امر کی پوری گنجائش موجود ہے کہ صنفین پوری آزادئ کے ساتھ اپنی احتقاد کے مطابق اس سے اپنے حسب منشا سنداخذ کر سکتے ہیں۔''

ر ہاارانی قدیم کاندہبی صحیفہ (اوستا) جس ًو پارس مقدی آسانی سیاب مانتے ہیں' تواس کے متعلق ایک ایسے مغربی فاصل کی شہادت پیش کی جاتی ہے' جس کے مطالعہ کا پیافاص موضون رمات۔

. رابرٹ انچی پفائفر ( سابق) صدر شعبہ سامی لسانیات ہارڈ ورڈیو نیورٹی' این انسائیکلو پیڈیا آف ریچن میں لکھتے ہیں۔

''اہل اوستا( بلجاظ روایات ) تمام علوم کا مجموعہ تھا'اس کا زیادہ حصہ سکندر نے بربار کردیا اور پھر بچے کھیے اجزا، سے الاحصول یا نسک پرمشمل ایک کتاب تیسری صدی عیسویں میں تر تیب دی گئی'لیکن اس میں سے کل ایک جز ، یا نسک جس کانام و بند دیداد ہے 'وری طرح باقی بچاہے'نویں صدی عیسویں کے بعد صرف عبادات سے متعلق کچھ حصہ جندوستان لے جایا گیا'اور و بان پانچ حصوں میں پایاجا تا ہے'جن کے نام''یاسنا''بشمول گاتھا'ویسیر دُویند یداورنور داوستائیں۔

لیکن قرآن مجید جواللہ کی نازل کردہ کتابوں میں ہے آخری کتاب اور سب کا مصدق ونگراں ہے اور جس پرانسانیت کی مدایت مخلوق کا خالق سے رابطہ اور بعثت محمدی سے قیامت تا ہوت الی اللہ کی ذمہ داری ہے تو اس کی شان دوسری آٹانی کتابوں سے بالگل مختلف ہے اوراس کی بات ہی کچھاور ہے اللہ تعالی نے خوداس کی حفاظت اور ہوشم کی تحریف و تبدیلی کی م اور زیادتی سے دورر کھنے کاذمہ لیا 'اور فرمایا۔

وانه لكتب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

اور بیتوا کیک عالی مرتبه کتاب ہے اس پر جھوٹ کا دخل ندآ گئے ہے ہوسکتا ہے اور نہ پیجھیے ہے(اور) دانا(اور)خوبیوں والے(خدا) کی اتاری ہوئی ہے۔

ای طرح ہے خی ہونے اور کسی ہرزہ کاری گانشانہ بنے حافظ ہے نگل جائے اور سینوں ہے محورہ و بائے اور سینوں ہے محورہ و بائے ہے۔ معاوشہ میں معدوم ہوجائے ہے بھی محفوظ کردیا گیا ہے جیسا کے قوراق کے بارے میں باربار پیش آیا گئی لئے فرمایا۔

انا نحن نزلنا الذكر واناله لحفظون

ے پہ ( کتاب ) نصیحت جم بی نے اتاری ہے اور جم بی اس سے تبہبان ہیں۔
اس وعدہ حفاظت میں قرآن کے حفظ و جنا اشاعت و فروغ تعاوت کئے جانے نیز مصاور سمجھے جائے متر وگ واز کاررفتہ و نا قابل قمل نا قابل فیم اور نش طاق نسیان بوجائے کی پوری نفی موجود ہے اس لئے کہ عربی کا بلیغ لفظ ' حفظ' بیز و سے آ فاق اور نمیق معانی رکھتا ہے۔
جب اللہ تعالی کے اس کتاب کواس کی اصلیت اور اس سے تبام اواز مات کے ساتھ (حبیبا جب اللہ تعالی بین از ان مقتلی اللہ علی اللہ علی اللہ فیائی بین الکی ایس کی اصلیت اور اس سے تبام اواز مات کے ساتھ (حبیبا فولی اللہ علی اللہ فیائی بین از ان ان اللہ علی اللہ فیائی بین اللہ کار اس مقتلی اللہ فیائی بین اللہ کار اس مقتلی اللہ فیائی بین اللہ کی اللہ فیائی بین اللہ کار اس مقتلی اللہ کو تبیبا کی اس اللہ کی اس مسلمان اسے حمز فولی میں اس کی آ واز بیائی مسلمان اسے حمز فولی میں اس کی آ واز بیائی مسلمان اسے حمز فولی میں بین اس کی آ واز بیائی مسلمان اسے حمز فولی میں بین کی تبیبا کی تعلی اور خور قرآن کے فضائل فولی میں مقال میں کھی تعلی اور خور قرآن کے فضائل فولی عبد کو بھی وظل تھا تا فاظ فیلئو کی بھی وظل تھا اس کے مااور مسلمانوں کو قرآن کے فضائل کی آ بات و متواتر احادیث کو بھی وظل تھا اس کی ماور وار گی کی مدور کو تبیبا کی کار دیا گیا تھا کی آ بات و متواتر احادیث کو بھی وظل تھا اس کیا نہ بین ووال کے فراید متعلق کردیا گیا تھا اس کا نتیج سے بھوا کے قرآن سے مسلمانوں کا لبی تعلق مشتی ووائی کی صدکو بھی گیا اور آ غاز اسلام اس کا نتیج سے بھوا کے قرآن سے مسلمانوں کا لبی تعلق مشتی ووائی کی صدکو بھی گیا اور آ غاز اسلام اس کا نتیج سے بھوا کے قرآن سے مسلمانوں کا لبی تعلق مشتی ووائی کی صدکو بھی گیا اور آ غاز اسلام اس کا نتیج سے بھوا کے قرآن سے مسلمانوں کو لبی تعلق مشتی ووائی کی مدکو بھی گیا اور آ غاز اسلام

عجم کے کثرت سے مسلمان ہونے سے لب واجھ میں فرق ہونے لگا اور سحابہ واس ہے قرآن میں تحریف وتبدیلی کااند بیشہ ہونے لگا تو حضرت عثمانؑ نے عہدصد بقی کے مختلف صحیفوں کو ماخذ بنا كرقرآن كوقر أت متواتره كے مطابق لكھنے كا حكم ديديا اور براسلامی آبادی ميں قرآن كا ایک نسخ فراجم كرديا ورايك نسخه مدينه منوره مين ركها بحس كانام "الامام" تها قرآن كأنبير نسخول ًو مشرق اورمغرب کے مسلمانوں نے قبول کیااورائی بران کی تسلیس قائم اوران کی زبانیں اس کی عادی رہیں'انہوں نے قرآن حفظ کیا'ائ کی ذریعہ اللہ کی عبادت کی اور آج بھی عالم اسلام کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ای مصحف عثانی پراعتماد کیا جاتا ہے اور ۲۵ ہے ہے جب بيآ خرى ترتيب قائم ہوئى اب تك اس سے اسلامى معاشرہ میں کسی کونداختلاف اور نہ کسی آ ثار قدیمہ کے میوزیم اور لائبر ری میں کوئی نئی دریافت ہوئی مسلمانوں کا اس جمع ویڈ وین کے کام کے ختم ہونے کے بعدے اب تک اس قرآن پر اجماع وکمل اتفاق رہاہے ٔ اور اب تو قر آن تحریف اور حسب مطلب تبدیلی کرنے والوں کی دست بردے علماءو حفاظ کی کثر ت<sup>ا</sup>ور لوگوں کے درمیان اشاعت اور کثر ت طبع کے سب بالکل محفوظ ہوگیا ہے ٔانسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں بیاعتراف موجود ہے کہ۔

"قرآن روئے زمین پرسب کتابول سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔" مستشرقین اور پور پی محققین جوقر آن کوالہای کتاب نہیں مانے جے بذریعہ وی محمد ﷺ پر نازل کیا گیا ہو۔وہ بھی مذکورہ بالاخیال ہے متفق میں چنانچہ ہم یہاں کچھ سیحی محققین کے اقوال درج کرتے ہیں' سرولیم میورجو اسلام اور پیٹمبر اسلام ﷺ کے متعلق اپنے تعصب کے لئے مشہور ہے جس کے سبب سے ہندوستانی مسلمانوں کی بی تعلیم کے علمبر دارسر سیداحمد خان بانی مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کوان کی کتاب 'لائف آف ٹھڑ کے جواب میں ''خطبات احمد بیلھنی يرهمي تهي وه مذكوره كتاب ميں لکھتا ہے۔

"حضرت محمد (ﷺ) كى وفات كر بع صدى بعد كاندر بى اليے شديد مناقشات اور فرقه بندیاں پیدا ہو کئیں جن کے نتیجے میں حصرت عثمان شہید کردیے گئے اور بیا ختلافات آج بھی باقی بین کتین ان سب فرقوں میں قرآن ایک ہی ہے ہرزمانہ میں تواتر کے ساتھا کی جھی فرقوں كالكيه بى قرآن يؤهناس بات كانا قابل ترديد ثبوت سے كما جارے ما مضادى تھے نے

جواس برقسمت خلیفہ کے تھا کہا گیا تھا شاید بوری دنیا میں کوئی دوسری الی کتاب نہیں جواس برقسمت خلیفہ کے تھا رکیا گیا تھا شاید بوری دنیا میں کوئی دوسری الی کتاب نہیں جس کی عبادت بارہ صدویوں تک اس طرح بغیر تبدیلی کے باقی رہی ہو قرآن میں قرآت کے اختیا فات بھی حیرت انگیز طور پر بہت کم تعداد میں جیں اور یہ بھی ان اعراب کی وجہ سے ہیں جو بہت بعد کے زمانہ میں لگائے تھے۔"

، بیری این تفسیر قرآن میں لکھتا ہے کہ'' تمام قدیم صحیفوں میں قرآن سب سے زیادہ غیر مخلوط اور خالص ہے۔''

قرآن کامعروف انگریزی مترجم یامرکہتا ہے۔

ووقت سے آئے کی از تیب دیا ہوامتن اس وقت سے آئے تک طےشدہ اور مسلم صحیفہ ریا

لین یول کہتا ہے۔

" قرآن کی برخی خوبی ہے ہے کہاں کی اصلیت میں کوئی شبہیں ہے ہر حرف جو جم آج پڑھتے میں اس پر بیا مقاوکر سکتے میں کہ تقریبا تیرہ صدیوں سے فیرمبذول رہا ہے۔' اس حقیقت کے جوتے ہوئے اسلام میں کسی نئی نبوت کی ضرورت نہیں پڑتی جو شک و شبہ کو ختم 'حق و باطل کی تمیز اور کسی درون کا کو کے جھوٹ کا بردہ چاک کرے' اور نہ کسی اور کتاب کی ضرورت واقع ہوئی جومنسوخ کی جگہ لے'جو تحریفات اور زیادتی کا نشانہ بن چکی تھیں۔

## کسی نئے نبی کی آمدے متعلق قرآن خاموش ہے

یابدی کتاب جوحق کو باطل ہے الگ کرنے والی اور بذات خود حقیقت کی میزان اور لوگوں کے لئے واضح اعلان و بیان ہے اور جس نے اصول و بنی ہے کسی اصل کونظر انداز نہیں کیا ہے اور جس پر دین و د نیا کی فلاح اور سعادت و نجات موقوف ہے کسی نئے نبی کی آمد کی اطلاع ہے بالکل خاموش ہے جب کہ ایداییا معاملہ تھا کہ سکونت تو در کنارکسی گول مول اور مہم بات کا بھی کوئی موقع نہ تھا جو کتاب علامات قیامت کی بہت ہی جزئیات اور اخیر زمانہ کے حوادث جیسے دخان دا بنیا جوج و ماجوج کا ذکر کرتی ہے وہ اس نبی کا ذکر کیوں نہ کرتی ہواس امت یا کسی امت یمیں مبعوث ہونے والا تھا اور اس کے لئے عقول وا فرائن و مانوس اور امادہ کرنے کی کوشش کیوں نہ کرتی (جو ہرئی چیز سے بھا گتے اور بد کتے اور فرائن و فرمدداریوں سے چھا چھڑا تے ہیں) نہ کرتی (جو ہرئی چیز سے بھا گتے اور بد کتے اور فرائن و فرمدداریوں سے چھھا چھڑا تے ہیں)

تا کہ وہ اسے خوش آمدید کہیں اس کی دعوت قبول کریں اور اس کے جھنڈے تلے جمع ہوجا کیں اور اس کے علاوہ قر آن وسنت کا و نیاو آخرت کے نفع کیطر ف انتہائی توجہ واہتمام کرنا اور نقصان رساں اور اللہ کے غضب کو بلانے والی چیز وں سے خق سے رو کنا اور اس کی شدید خواہش کہ مسلمان راہ راست پر رہیں اور اپنے وین کو پیش آنے والے چاپنج (جوعقیدہ کو فاسد اور اان کے ایمان کو غارت کرے) مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں 'چنانچے سے وجال کے بارے میں روایتوں اور اس آزمائش کے بیان سے احادیث کے مجموعے جرے ہوئے ہیں تو کیا خدا کے روایتوں اور اس آزمائش کے بیان سے احادیث کے مجموعے جرے ہوئے ہیں تو کیا خدا کے مزوجاں کی نازل کردہ کتاب اور اس نبی سے جس کے بارہ میں قرآن کہتا ہے کہ

عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمئومنين رئو ف رحيم.

تمہاری اکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں 'اور مومنوں پرنہایت شفقت کرنے والے (اور )مہربان ہیں۔

اس کی تو قع ہوسکتی ہے کہ وہ اپنی امت کو تاریکی اور دھند لکے اور تباہ کن جہالت وجیرت کی حالت میں جھوڑ دے اور اس بڑے حادثہ اور عظیم واقعہ ( نبوت جدیدہ ) کی خبر نہ دے جوان چیز وں ہے کہیں مہتم بالثان تھی' جنہیں زبان نبوت نے ذکر کیا' اور سنت کے ذخیرے جن کی تفصیلات سے بر ہیں۔

ختم نبوت کے بارے میں صرح کوجے اور متواتر احادیث

اورآپ رسلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بارہ میں اس طرح آئے ہیں کہ بربی سے مکمل ہونے اورآپ رسلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بارہ میں اس طرح آئے ہیں کہ بربی کا شکار نہ ہو بلکہ کے لئے کسی شبہ کی گئجائش نہیں چھوڑتے 'جوفساد ذوق 'بدنینی اور فقنہ پردازی کا شکار نہ ہو بلکہ آپ کھی شبہ کی گئجائش نہیں چھوڑتے 'جوفساد خوق کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ کسی غلط نہی کی گئجائش نہیں چھوڑی 'اور نہ اس سے زیادہ شرح و تفصیل کا تصور ہوسکتا ہے' اس کے لئے آپ گئجائش نہیں چھوڑی 'اور نہ اس سے زیادہ شرح و تفصیل کا تصور ہوسکتا ہے' اس کے لئے آپ نے نہایت بلیغ اور دلنشین مثالیں دیں 'حدیث کی کتابیں ان روایات (جن کا مفہوم ہیہ رسول اللہ ﷺ خری رسول اور آخری نبی ) بھری پڑی ہیں' ہم یہاں صرف بانچ حدیثوں پر اکتفا کرتے ہیں' جو صحاح میں وارون کی بین تا کہ دیدہ بیغار کھنے والوں کے سامنے یہ حقیقت جلوہ صبح کی طرف روشن ہوجائے' نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

کانت بنو اسرائیل تسومهم الا نبیا کلما هلک نبی خلفه بنی وانه الانبی بعدی و سیکون خلفاء

بنی اسرائیل کے نبی ان کے حاکم بھی ہوتے تصاور جب کوئی نبی وفات پاتا تو اس کی حَلہ دوسرانبی لے لیتا' مگرمیرے بعد کوئی نبی نبیل بلکہ میرے خلفا ، ہول کے۔

قال النبى على ان مثلى أنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله ألا موضع لبنة من راوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين .

نبی ﷺ نے فرمایا کہ میری اور میرے پہلے کے انبیاء کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک خوبصورت گھر بنایالیکن اس کے ایک کونے کی ایک اینٹ جیجوڑ دی اور لوگ اسے گھوم گھوم کرد کیھتے 'تعجب کرتے اور کہتے ہیں کہ یہاں پر بیا بینٹ کیوں جیجوڑ دی گئی ؟ تو میں وہی اینٹ اور خاتم انبیین ہول۔

ان رسول الله الله قال: فضلت على الانبياء بست أعطيت جو امع الكلم، ونصرت بالرعب، واحلت لى الغنائمه، و جعلت لى الارض مسجدًا وطهوراً، وأرسلت الى الخلق كافة، وختم بى النبييون.

رسول الله ﷺ فرمایا: مجھے اور انبیاء پرچھ چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے مجھے جامع کلے عطاء ہوئے ہیں رعب و ہیبت سے میری مددی گئی ہے مال غنیمت میرے کئے حلال کیا گیا ہے اور زمین کومیرے لئے عبادت گاہ اور پاک کرنے والی چیز بنایا گیا ہے میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں اور مجھ پرسلسلہ انبیاء کو کمل کردیا گیا۔ قال رسول الله فیلی : ان الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی و لا نسر.

رسول الله ﷺ نے فرمایا: رسالت و نبوت منقطع ہوگئی میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی-

عن جبير بن مطعم أن النبي الله قال أنا محمد أنا احمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي

وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي.

ترجمہ: جبیرین مطعم سے روایت ہے کہ بی بھی نے فر مایا: میں محمد ہوں میں احمد ہوں اور میں محمد ہوں اور میں محکور نے والا ہوں جس کے ذریعہ اللہ تعالی کفر کو کو کرے گا اور میں حاشر ہوں کہ اللہ تعالی کو میر ہے بعد حشر کے موقع پر اٹھائے گا اور مین عاقب (بعد والا) ہوں جس کے بعد کوئی بی بین ۔
بعد کوئی بی بین ۔

#### صحابہ کرام اور ملت اسلامیہ کامحمر ﷺ کے بعد ختم نبوت پر اجماع اور دعوی نبوت سے ان کی نفرت

ان واضح اور محکم آیات اور هیچ وصری متواتر حدیثوں کے پیش نظر صحابہ گااس پراجماع ہے اور ان کا اجماع قوی ترین شری دلائل میں ہے ہے' کہ بی ﷺ کے بعد نبوت ختم ہوگئ اور اب کوئی نبی ( نبوت کے کسی بھی مفہوم میں ) آنے والا نہیں صحابہ اس لفظ کے مفہوم کوسب سے بہتر طور پر سبحصے تھے' اس لئے مسیلہ کذاب کے خلاف قال کرنے اور اسے کا فر ومرقد ہ قرار دینے پر بلا استثناء ان کا ہر فرد منفق تھا' حالا نکہ مسیلہ بھی نبوت مجمد کا اقر ار کرتا تھا' اور اذان اشہدان محمد ارسول اللہ کہتا اور کہلوا تا تھا' ای طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہوئی اس پڑل کوفرض کہتا تھا' کہنوت محمد ارسول اللہ کہتا اور کہلوا تا تھا' ای طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہوئی اس پڑل کوفرض کہتا تھا' کہنوت کھری میں اسے بھی شریک بنایا گیا ہے' اس طرح اس خمنی نبوت کا دروازہ کھو لئے والا تھا' جو شریعت میں بارہ سونت نبوت کو یا اس کے متبع تھے'وہ میامہ شریعت میں بارہ سونت ہو میاں نبوت گویا اس کے متبع تھے'وہ میاں اللہ میں مارا گیا جس میں بارہ سونت ہیں ذکر ہے' اس طرح اسور عشی بھی جس نے عہد نبوی میں نبوت کا دروازہ کے خط میں ذکر ہے' اس طرح اسور عشی بھی جس نے عہد نبوی میں نام حصر ہے ابو بکر صد یون کے خط میں ذکر ہے' اس طرح اسور عشی بھی جس نے عہد نبوی میں نبوت کا دیون کیا گیا۔

پھر ہرعہد میں رسول اللہ ﷺ کے بعد انقطاع نبوت پراجماع رہا' اور بید کہ مدعی نبوت وین سے خروج کرنے والا اور مسلمانوں ہے الگ راستہ بنانے والا ہے' بیعقبدہ عالم اسلام میں ہر دور میں معروف ومشہور رہا اور مسلمانوں کے ان دین عقائد کا ایک جزء بن گیا جنہیں وہ دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں' اور نسلاً منتقل ہوتے آئے ہیں' اور اس کے اثر سے مسلمانوں کی زبیت وطبیعت وعوائے نبوت کے سننے کی بھی روا دار نہ تھی' اس لئے مسلم معاشرہ میں نبیوں کی

تعداد عالم اسلامی کی وسعت وین کے نہم اور دین کے قلیل علم اور مسلمانوں کی بھاری تعداد کو و کیھتے ہوئے کہ تاریخ اسلام بہت سے دور دہنی سات اور اخلاقی اعتبار سے بڑے انتشار اور اضطراب کے گزرے ہیں واتی اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے ( مسلمانوں کی وینی افتاد طبع کود کیھتے ہوئے ) دعوی نبوت کا ایک مقاصد کے حصول کے لئے ( مسلمانوں کی وینی افتاد طبع کود کیھتے ہوئے ) دعوی نبوت کا ایک مختصر راستہ اور جادہ کا الر سمحے والانعرہ تھا تعداد کی اس قلت پراور بھی تعجب ہوتا ہے اس کے برخلاف امم سابقہ کی تاریخ میں جغرافیائی رقبہ کے محدود ہونے اور پیروان مذہب کی قلیل تعداد کے باوجود مدعیان نبوت کی بڑی تعداد نظر آتی ہے۔

پھر جن او گوں نے مسلمانوں میں نبوت کا دعوی کیا انہوں نے کوئی خاص کا میا بی نہیں حاصل کی اور نہ اپنے پیرووں کی کوئی معتدبہ تعداد بنا سکے جس کا مسلمانوں کی جہالت اور مدعیان نبوت کی جالات کی وجہ سے قوی اندیشہ تھا 'صحیح احادیث میں قیامت تک پیدا ہونی والے مدعیان نبوت کی تعداد ستر سے زیادہ بیان کی گئی۔

یہ تعداد بھی امتداد زبانہ امت کی وسعت جہالت کی کثر ت اور عقائد کے اختلاف کود کھتے ہوئے بہت کم ہے اور بیمسلمانوں کے ذہن میں ختم نبوت کے عقیدہ کے راسخ ہونے اور ان کے درگ دریشہ میں ساجانے کا اور ان واضح آیات اور صرح کے ومتواتر ومشہورا حادیث کا نتیجہ ہے جو ختم نبوت کا اعلان کرتی ہیں۔

# ختم نبوت (۲)

ختم نبوت انسانیت کے لئے عزت ورحمت ہے

جب انسانیت من بلوغ کو پہنچ گئی تو تحکمت الہی نے ختم نبوئت کا اشارہ دیدیا'اب انسانیت این اس نگ دائرہ نے نکل چکی تھی' جس میں وہ متعدد تاریخی اسباب کی بنا پرصدیوں سے رہ رہی تھی'اب وہ علم و تمدن' با جمی تعارف عالمی و مدت اور تسخیر کا نئات کے مرحلہ میں داخل ہور ہی تھی' اور اس کی امید پیدا ہوگئی تھی کہ وہ جغرافی تقسیم اور سیاسی اختلافات پر قابو حاصل کر لے گئ قبیلہ اور خاندان' قوم وطن کے بجائے اب وہ کا نئات' وسعے انسانیت' عالمگیر ہدایت اور مشترک علم فن کے مفہوم سے آشنا ہور ہی تھی' سارے قرائن و شواہد بتار ہے تھے کہ اب انسانیت کی سعاوت وفلاح اس بات پر موقوف ہے کہ وہ اپنی زندگی کی بنیاڈاس وجی پر رکھے جو خدا کے آخر کی پنینڈاس وجی پر رکھے جو خدا کے آخر کی پنینڈاس وجی پر انسانیت کی پنینرمجر کی پائیند ہو جو اس آسانی مقیدہ اور شریعت پر کاربند ہو ان اصول وگلیات اور ان کی محمد وحدود کی پابند ہو جو اس آسانی گئی وقتی اور رہنمائی مین چلئے زندگی کا گاڑی کو آگے اللہ کی آخری کتاب ہو جا ہے اس کتاب اللہ کی روشی اور رہنمائی مین چلئے زندگی کا گاڑی کو آگے بر محانے اور زندگی کے میدان عمل مین طبعی قوتوں' قدرتی و سائل' عقل مومن وقلب سلیم اور بر محانے اور زندگی کے میدان عمل مین طبعی قوتوں' قدرتی و سائل' عقل مومن وقلب سلیم اور بر محانے اور زندگی کے میدان عمل مین طبعی قوتوں' قدرتی و سائل' عقل مومن وقلب سلیم اور بر محانے دور جہد سے کام لینے پر مخصر ہے۔

زمانہ ماضی میں انسانوں کوان مرعیان نبوت کے ہاتھوں جوالہامات اور بشارتوں یا کشف وکرامات کے نام سے خدا کا فرستادہ ہونے کا دعوی کرتے تھے اور لوگوں کو اپنے او پرایمان لانے کی دعوت دیتے تھے بڑی زحمتوں کا سامنا 'اور بڑے انتشار وتشتت کا شکار ہونا پڑا تھا 'ان کے دعوی کی جانچ اور ان کے فتنہ سے اپ آپ کو محفوظ رکھنے اور دوسروں کو بچانے میں ان کا بڑا فتیتی وقت 'اور بڑی کارآ مدقو تیں اور صلاحیتیں ضائع ہوئی تھیں۔

یے بھی یا در ہے کہ تسی نبی برحق کی آمد دنیا کا کوئی معمولی واقعہ بین پیغمبر کی بعثت و دعوت 'کسی سیاسی قائد یا قومی رہنما' بانی سلطنت یا مصلح اور ریفارمر کے ظہور کے مرادف نہیں' جس کا انگار یا مخالفت 'یا بے تعلقی اور غیر جانبداری سنگین نتائی اور مدنب الہی کی موجب نہیں ہوتی 'ہنی میں السے قائد ورہنما اور دائی وصلی پیدا ہوتے ہیں' اور ان کا انکار کرنے پاان سے مستفید نہ ہونے سے غیرت الہی کو حرکت اور انظام عالم میں کوئی برجمی نہیں پیدا ہوتی 'انبیاء کا معاملہ اس سے غیرت الہی کو حرکت اور نظام عالم میں کوئی برجمی نہیں پیدا ہوتی 'انبیاء کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے' نبوت حق و باطل کا فیصلہ کرنیوالی امت پر اللہ کی جمت قائم اور تمام کرنے والی ہوتی ہے' قرآن پر نظر رکھنے والے لوگ 'جانے ہیں کہ سابق امتوں کی ہلا کت' محض کفر اور عقائدوا عمال واخلاق کے ضاد کے سبب نہیں' بلکہ بنی مبعوث کی تکذیب' اس کا مذاق اڑ انے مقائدوا کی اہانت کرنے کے صبب سے ہوئی' قرآن نے ان قوموں کی ایپ نبی کے خلاف وراس کی اہانت کرنے کے سبب سے ہوئی' قرآن نے ان قوموں کی ایپ نبی کے خلاف جرأت وجسارت استہزاء واہانت اور ایذاء شقاوت کے قصے بڑی تفصیل اور تکرار کے ساتھ سالے ہیں۔

السلسلم آیات کااستقصاء واحاط وشوار ہے ہم یہاں چند آینوں پراکتفا کرتے ہیں۔ وهمت کل امدِ برسولهم لیا خذوہ و جادلو ابالباطل لید حضوبه الحق فاخذتهم فکیف کان عقاب

اور ہرامت نے اپنے پیغمبر کے ہارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑلیں اور بیہودہ) شبہات ہے) جھکڑتے رہے کہ اس کے حق کوزائل کردیں تو میں نے ان کو پکڑلیا (سو د مکھلو)میراعذاب کیسا ہوا۔

كلما جآء امةً رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضاً و جعلنهم احاديت فبعدًا لقوم بومنون.

جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اے جھٹلا دیتے تھے تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے(بلاک کرتے اوران پرعذاب )لاتے رہے اوران کے انسانے بناتے رہے کیس جولوگ ایمان نہیں لاتے ان پراعنت۔

قال رب انصرني بماكذبون قال عما قليل ليصبحن ندمين فاحذتم الصيحةبالحق فجعلنهم غثاء افبعدًا اللقوم الظلمين

پنجمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے' تو میری مدد کر فرمایا کہ تھوڑ ہے ہی عرصہ میں پشیمان ہوکررہ جائیں گے' تو ان کو( وعدۂ ) برحق کے مطابق زور نَى آ وازنے آن پکڑا تو ہم نے ان کوکوڑا کرؤالا کیس ظالم لوگوں پرلعنت ہے۔ ولقد استھزی برسلِ من قبلک فحاق بالذین سخرو منھم ما کانو به یستھزئون.

اورتم ہے پہلے بھی پیغیبروں کی ساتھ شخر ہوتے رہے ہیں' سوجولوگ ان میں سے شخر کیا کرتے تھے'ان کومسنحر کی سزائے آتھیرا۔

ولقد استهزى برسلٍ من قبلك فامليت للذين كفرو اثم اخذتهم فكيف كان عقاب.

اورتم ہے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ شمسنح ہوتے رہے ہیں' تو ہم نے کا فروں کومہات دی پھر پکڑلیاسو( دیکھاوکہ )ہماراعذا ہے کیساتھا۔

ان كل الاكذب الرسل فحق عقاب

(ان)سب نے پینمبروں کو جھٹلایا تو میراعذاب (ان پر) آ واقع ہوا۔

ومآ اهلكنا من قرية الالها منذرون.

2.7

سی مقام پر پیدا ہونے والے مدعیان نبوت کے بارے میں لوگ فیصلوں ہی میں الجھ کررہ جاتے 'ان مدعیان نبوت میں کچھ د مافی مریض اور مخبوط الحواس ہوتے' کچھ پیشہ وراور د کا ندار قسم کے' کچھ ہوشیار لوگو اور حکومتوں کے افراض کے آلہ ء کار' کچھ کم کی کمی اور عبادت و مجابدہ گ کثر ت کے سبب سے تلبیسات شیطانی اور فریب نفس کے شکار' پیسب قسمیں ان مدعیوں میں پائی گئی ہیں' جن کا زمانہ سابقہ میں ظہور ہوا' اور عقل انسانی زندگی کا وسیع تج بہ' نفسیات انسانی کا وسیع تج بہ' نفسیات انسانی کا وسیع تج بہ' نفسیات انسانی کا وسیع تج بہ' نفسیات اور حکومتوں کے وسیع مقاصد کا علم اب بھی ان کو بعیداز قیاس اور ناممکن قرار منبیس دیتا' بلکہ علم جدید اور وسیع تج بہ' روشنی میں ان کو بعیداز قیاس اور ناممکن قرار منبیس دیتا' بلکہ علم جدید اور وسیع تج بہ' روشنی میں ان کو بجھنا اور آسان ہوگیا ہے۔

#### ا گلے مذاہب مین مدعیان نبوت کی کثر ت'عقیدہ کی سلامتی اور دین کی وحدت کے لئے خطرہ شدید

عبد عتیق (نوراۃ) کامطالعہ بیدواضح طور پر بتا تا ہے کہ بہت سے طالع آزما' جاہ پرست'اور دینی قیادت کے حریص لوگوں نے نبوت والبهام اور عالم غیب سے براہ راست ربط واتصال کے دعوب کئے اوراس سلسلہ میں جھوٹے بچے خوابوں کو بطور دلیل پیش کیا' جس نے بیبودی معاشرہ میں شدیدائر دیا' چنانچے خود بنی اسرائیل کے حیفوں میں اس کے خلاف بار بار آگا بی میں شدیدائند اگر دیا' کا ذب کی طرف سے ہوشیار خبر دار کیا گیا' ہم یہاں چندا قتبا سات پراکھا گریں گے۔

''خداوندفر ما تا ہے و کھے میں ان کا مخالف ہوں 'جوجھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے ہیں'اور بیان کرتے ہیں'اور انہی جھوٹی باتوں سے اور لاف زنی سے میر بے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں'این نہ میں نے ان کو بھیجانہ تھم دیا'اس لئے ان لوگوں کوان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا۔ ''پس تم اپنے نبیوں اور غیب والوں اور خواب بینوں اور شگونیوں اور جادوگر وں کی نہ سنو' جوتم سے کہتے ہیں کہتم شاہ بابل کی خدمت گز اری کروگے کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں' تا کہتم کو تمہارے ملک سے آوارہ کریں اور میں تم کو خارج کردوں اور تم ملاک ہوجاؤ۔''

''اور میں نے معلوم کرلیا کہ خدانے اس کونہیں بھیجاتھا' لیکن اس نے میرے خلاف پیشگوئی کی بلکہ سمبلط اور طوبیاہ نے اسے اجرت پررکھاتھا' اور اس کواس لئے اجرت پر رکھاتھا تا کہ میں ڈرجاؤں اورابیا کام کرکے خطاکروں۔"

"اورخداوند کا کلام مجھ پرنازل ہوا "کہائے دم زاد اسرائیل کے بی جونبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کر اور جوا ہے دل ہے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہہ خدا وند کا اور جوا ہے دل ہے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہہ خدا وند کا کلام سنو خداوند خدا یوں فر ما تا ہے کہ احمق نبیوں پرافسوں جوا پی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ ہیں دیکھا۔"

'' ملک میں ایک جیرت افز ااور ہولناک بات ہوئی' نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں'اور کا ہن ان کے وسیلہ سے حکم رانی کرتے ہیں'اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں تم لوگ آخر میں کیا کروگے'۔

" کیونکہ ربالافواج اسرائیل کا خدایوں فرما تا ہے کہ وہ نبی جوتمہارے درمیان ہیں'اور تمہارے فرمیان ہیں'اور تمہارے غیب دال تم کو گمراہ نہ کریں'اور اپنے خواب بینوں کو جوتمہارے ہی کہنے سے خواب و کیھتے ہیں نہ مانو کیونکہ وہ میرانام لے کرتم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں' میں نے ان کونہیں جھےا۔

یبود کی تاریخی ما خذہ پہتے چاہ ہے کہ ان "متنبوں کا سلسلہ" عہد نامہ قدیم" کی تدوین کے بعد بھی جاری رہا اور خاص طور پراس کی کثر ت اس معاشرے ہیں ہوئی ، جس ہیں یہودی مظلومیت اور جرو تعدی کا شکار رہے ، چنانچہ یہودی معاشرہ ایسے" نجات دہندہ ' کے انتظار میں رہنے لگا 'جواسے اس شرمنا ک حالت سے نکالے 'اس کے دشمن سے بدلہ لے' اور اس کا ، کھو یا ہواو قار واعتبار نکال کرے' معاشرہ کے زخمی اور ٹوٹے ہوئے دل اور غم وغصہ کے جذبات سے ذبین و ناخداتر س اور بے دین لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ان کو اپنے ذاتی مفاد اور سیا کی اغراض کو حاصل کرنے کیلئے استعمال کیا' وہ اپنی ملت کے سامنے بشار توں اور غیب دانی کے دعووں کے ساتھ آگئ اور نی نبوت کا جھنڈ البند کیا' اس نے ان مایوں طبیعتوں پر جاد و کا کام کیا' جوایک طویل عرصہ سے قائم رہنے والے حالات سے شک آپی تھی تھیں' اور اس طرح ان کے بوایک طویل عرصہ سے قائم رہنے والے حالات سے شک آپی تھی تھیں' اور اس طرح ان کے مانے والوں کی ایک بردی اتحداد پیدا ہوگئ عقائد کا اختلاف بڑھ گیا' برعتوں کی کثر سے ہوگئ اور خطرہ پیدا کر دیا اور غیرت وجمیت رکھنے والوں کو چوز کا دیا' البرٹ ایم ہائمسن امریکی برطانی جیوش خطرہ پیدا کر دیا اور غیرت وجمیت رکھنے والوں کو چوز کا دیا' البرٹ ایم ہائمسن امریکی برطانی جیوش خطرہ پیدا کر دیا اور غیرت وجمیت رکھنے والوں کو چوز کا دیا' البرٹ ایم ہائمسن امریکی برطانی جیوش

ہٹاریکل سوسائی کاممبر''انسائیکلو بیڈیاند ہب واخلاق''میں لکھتا ہے۔

" یہودی حکومت کی آ زادی سلب ہوجانے کے بعد پچپلی چند نسلوں تک بہت سے خود ساختہ میجاول کا ذکر یہود کی تاریخ میں ملتا ہے جلا وطنی کے تاریک ترین زبانوں میں امید وارخوشخبری کے بید پیغامبر 'خود ساختہ قائدین کی حیثیت سے یہود کوان کے وطن جہال سے ان کے آباء واجداد نکال باہر کئے گئے تھے 'واپس لے جانے کی امیدیں ولاتے رہتے تھے'اکٹر اوقات اورخصوصافد یم زبانہ میں ایسے سے ان مقامات پراورا سے زبانہ میں پیدا ہوجاتے تھے'اس قتم کی تحریک مائی موماً سیاسی نوعیت کی حامل ہواکرتی تھیں ' زبانہ میں پیدا ہوجاتے تھے'اس قتم کی تحریک کا بہی رنگ تھا'اگر چہ یہ تحریک مائی ہواکرتی تھیں خصوصا بعد کے زبانہ میں تو تقریبا ہر تحریک کا بہی رنگ تھا'اگر چہ یہ تحریک میں منہوں سے م جی عاری ہوا کرتی تھیں' لیکن اکثر ان کے بانی بدعات کو فروغ دے کر اپنی حیات سے م جی عاری ہوا کرتی تھیں' لیکن اکثر ان کے بانی بدعات کو فروغ دے کر اپنی حیات کو دائر ہ اور اثر ورسوخ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے' جس کے نتیجہ میں یہودیت کی اصل تعلیمات کو بہت نقصان پہنچتا تھا' نئے نئے فرقے جنم لیتے اور پھر بالآ خر عیسائیت یا اسلام میں صنم ہوجاتے تھے' ۔

جھوٹی نبوتوں کا بیسلسلٹر خصی جماعتی 'اقتصادی اور سیاسی مصالے اور محرکات کے ساتھ حضرت مسیح کے بعد تک جاری رہا' بیباں عبد نامہ جدید کی چند شہادتیں پیش کی جاتی ہیں' جو مدعیان نبوت کی کثر ت اوران کے مفاسد کی نشاند ہی کرتی ہیں۔

'' انہی دنوں میں چند نبی بروشلم سے انطا کیہ میں آئے' آئمیں ایک نے جس کانام آگئیس تھا' کھڑے ہوکرروح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا اور کلووئیس کے عہد میں واقع ہوگا۔''

'' اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو آ گئیس نامی ایک نبی یہودیہ ہے آیا'اس نے ہمارے پاس آ کر پوس کا کمر بندلیا اورا پنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہاروح القدس یوں ممارے پاس آ کر پوس کا کمر بندلیا اورا پنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہاروح القدس یوں فرما تا ہے کہ جس شخص کا رہے کمر بندہ اس کو یہودی بروشکم میں اس طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے۔''

'' جھوٹے نبیوں سے خبر دار ہو'جوتمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں' مگر باطن میں بھاڑنے والے بھیڑئے ہیں۔'' 'لیکن جوکرتا ہوں وہی کرتارہوں گا'تا کہ موقع ڈھونڈ ھنے والوں کوموقع نہ دوں'بلکہ جس بات پروہ فخر کرتے ہیں'اس میں ہم ہی جیسے نگلیں' کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغابازی سے کام کرنے والے ہیں'اوراپنے آپ کوسٹے کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔''

''اےعزیز واہرایک روح کا یقین نہ کرؤ بلکہ روحوں گوآ زماؤ' کہ وہ خدا کی طرف سے
ہیں یانہیں' کیونکہ بہت سے جھوٹے بنی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں'
''اس سے پہلے شمعون نام کا ایک شخص شہر میں جادوگری کرتا تھا'اور سامریہ کے لوگوں کو
جیران رکھتا' اور بیہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں'اور چھوٹے سے بڑے تک سب
اس کی طرف متوجہ ہوتے' اور کہتے تھے کہ بیٹے خص خدا کی وہ قدرت ہے جے بڑی کہتے
ہیں۔'

''اوراس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پانس تک پہنچ وہاں انہیں ایک یہودی جادوگراور جھوٹا نبی بریسوع نام ملا'۔

'' خبر دارکوئی تم گمراہ نہ کردے کیونکہ بہتر میرے نام نے آئیں گے اور کہیں گے میں سے میں میں میں میں میں میں گے جوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔''

باب کے مذکورہ ارشاد کے ساتھ سے بھی فرمایا۔

"كونكها يسے لوگ جھوٹے رسول اور دغابازی ہے كام كرنے والے ہيں اور اپنے كوئے كوئے كام كرنے والے ہيں اور اپنے كوئے كے رسولوں كے ہمشكل بناليتے ہيں اور كچھ عجب نہيں كيونكه شيطان بھی اپنے آپ كو نورانی فرشته كا ہمشكل بناليتا ہے۔ "

عہد مسے میں روغیان نبوت کا ہنوں اور ہدایت ربانی کے براہ راست حاصل ہونے کے دوروں کے بارے میں ہم یہاں اور موضوع کے ایک ماہر خصوصی سیحی فاضل کی شہادت نقل کریں گئے جس سے مسیحی علماء کی (اخیر دور میں ان مدعیان نبوت کی کثرت پر) تشویش اور سلامتی عقیدہ وحدت دین اور پرامن زندگی کی خاطر فکر مندی خلا ہر ہموتی ہے۔

ایڈون ناکس مشکل 'ہارٹ فورڈ' کے مدرسہ دینیات میں یونانی 'روی اور مشرقی کلیسا کی تاریخ کے یہ وفیسر لکھتے ہیں۔

'ان جھوٹے نبیوں کے ظہور نے جو ماورائی حکمت کے مدی ہوتے تھے' بہت جلد بے اعتمادی پیدا کردی اور کلیساؤں اوران کے رہنماؤں کواس خطرہ کا احساس دلایا جوان کی فلاح و بہبود کے گردمنڈلا رہا تھا۔ تاہم ابھی کوئی ایسا تاد پی طریقہ وجود میں نہیں آیا تھا' جو جانا پہچانا بھی ہواوران مکاروں کا زور بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو'جنہیں وعوی تھا کہ خداانے کلام کرتا ہے' اوران پر بذریعہ وجی اپنے رازہائے سر بستہ منکشف کرتا ہے' اوران پر بذریعہ وجی اپنے رازہائے سر بستہ منکشف کرتا ہے' ایکی تک کوئی ایسامعیار نہیں دریافت ہو پایا تھا' جس کے ذریعہ ان مدعیان روحانیت کی صدافت کا امتحان لیا جاسکتا' ایسے معیار کا دریافت ہونا قطعاً ضروری تھا' اور اگر یہ دریافت نہ بھی ہوتو بھی کلیسا اس کی خلیق کر کے رہتا تا کہ اس کے ذریعہ ندہ ہو بنیادی اصولوں میں انتظام اور زندگی کو الحاد کے راستہ پر جاپڑنے سے بچا سے' اور اس طرح خود ای حفاظت کا انتظام کر سکے۔''

برموپاسٹر کی تصنیف اور اکنیشس کی تصانیف جھوٹے نبیوں اور معلموں کے خلاف انتجات ہے مملو ہیں' ڈائی ڈک کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہانت کو ابھی تک آزادی حاصل تھی بلکہ شام یا مصر میں تو اسے خاصی شہرت بھی حاصل تھی' اگر چہ وہ اکثر جعلی ہوتی ہے اور مردود ومستر دقرار پائی تھی' بہر حال اب اس کی زندگی کے آخری دن سے 'کیونکہ جلد ہی اس کے نصیب میں بھی وہی عمومی بداعتادی اور مخالفت آنے والی تھی جس سے ان تمام اشخاص کو سابقہ پڑا تھا' جو اپنے حق میں ماورائی حکمت سے سرفراز ہونے کے دعوی میں نہایت غلوہ سے سے کام لے رہے تھے' عارفین اور مارسین کے بعین کے اپنے اپنے نبی اور اپنے اپنے کلیسا تھے' بعض اوقات ان میں امتیاز کرنا ناممکن ہوجا تا تھا' موغانز م کی تح میک بہلوؤں سے تیمبر یت کو ہواد سے والی تھی (ایسا معلوم ہوتا تھا' دوئوی نبوت کا سیا ہے بھٹ پڑا ہے ) یہ ایک ایسی علی کے مرادف تھا' جس کا مقصد تھا کہ دعوی نبوت کا سیا ہو بیٹ بڑا ہے ) یہ ایک ایسی عمی کے مرادف تھا' جس کا مقصد عیسائیت سے متعلق ان ابتدائی حالات کا احیاء تھا' جن میں ہرمومن اپنی باطنی صلاحیتوں عیسائیت سے متعلق ان ابتدائی حالات کا احیاء تھا' جن میں ہرمومن اپنی باطنی صلاحیتوں عیسائیت سے متعلق ان ابتدائی حالات کا احیاء تھا' جن میں ہرمومن اپنی باطنی صلاحیتوں کے عطیہ خداوندی کے اجا گر کرنے میں آز ادتھا۔

رفتہ رفتہ کلیساؤں نے دفاعی پوزیش اختیار کرلی اور جلد ہی اس نتیجہ پر پہنچے کہ حوارین کے ورثہ کو برقر ارر کھنے کیلئے تعاون کیا جائے 'اس طرح کہانت پر تحذیری ریکارڈ کے ختم نبوت دین کامل کالازی نتیجہ ہے

ختم نبوت اس دین کامل کالازی نتیجه اور تقاضاتها جسے محمد رسول الله بھی لائے سے اور جو عقائد وقوانین اخلاقی واجتمائی تعلیمات کے لحاظ ہے ہر طرح مکمل اور ان صالح اور سیح بنیادوں پر قائم تھا 'جن پر ہرز مانہ اور ہر مقام پر صالح معاشرہ اور صحت مند تہذیب قائم ہوتی ہے اور فرد اپنی مطلوبہ محمیل اور معاشرہ معراج ترقی و کمال پر پہنچتا ہے اور اس فطری رفتار میں بغیر سی قتم کی وقت وطوالت کے اپنے اعلی مقاصد 'کمال انسانی اور دین و دنیا کی جامعیت تک پہنچ جاتا ہے 'اس کے ساتھ ہی قانون شریعت میں وہ کسی کمی زندگی کے کاروں سے بچھڑ جانے اور فطرت کے جائز مطالبات کی شخیل میں ناکامی کا شائہ بھی نہیں یا تا 'بلکہ شریعت اسلامی کو ہرز مانہ ہے آگے اور صنعت اللی اور حکمت خداوندی کا ایک مجیرالعقول نمونہ یا تا 'بلکہ شریعت اسلامی کو ہرز مانہ ہے آگے اور صنعت اللی اور حکمت خداوندی کا ایک مجیرالعقول نمونہ یا تا ہے۔

کا ئنات کا مطالعہ اور اس و سیع دنیا میں سنت اللہ کاعلم اور قوموں کے ماضی وحال کا جائزہ سے

ہتا تا ہے کہ اللہ کے یہاں نہ اسراف ہے نہ کوتا ہی نہلہ اس کے یہاں ہر چیز ایک خاص مقدار

سے بنی ہے اور وہ اشیائے کا ئنات کو بھی ایک انداز ہے کے مطابق پیدا کرتا ہے ہم کسی گوشہ
میں جو تمی بیشی اور افراط و تفریط و کیھتے ہیں وہ ہماری نظر کا قصور ہمارے نا کافی علم کی دلیل ہے کا ئنات اور عالم طبعی کے مقابلہ میں عالم امر وتشریع باریک بنی و نزاکت اور تناسب و تو از ن کا کا نات اور عالم طبعی کے مقابلہ میں عالم امر وتشریع باریک بنی و نزاکت اور تناسب و تو از ن کا کا نات اور عالم طبعی کے مقابلہ میں نالم امر وتشریع باریک بنی و تو اور کا کنات اور عالم طبق وسیلہ اور ذریعہ ۔ اگر محمد نیادہ ہوتی ہوت جدیدہ

سے زیوجہ انسانوں کی آ مائش بالکل ایک غیرضروری چیز اور ہماری جانی پہچانی ہوئی سنت اللہ کے خلاف ہوتی موت اور اس کا کنات کے ہر گوشہ روز اول سے کا فر مار ہی ہے۔
خلاف ہوتی 'جومخلوقات اور اس کا کنات کے ہر گوشہ روز اول سے کا رفر مار ہی ہے۔

وین اسلام کی زندگی و تازگی اوراس کی مردم خیزی کی صلاحیت

امت یاانسانوں کے کسی فرد کے لئے کسی جھی زمانہ میں ویعذر نہیں ہوسکتا کہ ووم ایب یقین فرب ووسول رضاوم قبولیت رجوع وانا بت نز کیہ وفس اور تبذیب اخلاق کی بلندیوں تک نہیں بہتی سکتا البتہ ای کے اسباب دوسرے ہوسکتے ہیں جیسے ضعف ارادہ و کم جمتی ماویت اور خواہشات کی چیروی یا قرآن و صدیث سے ناوا قفیت وغیرہ ورنہ بیدیین تو زندگی قوت وجدت خواہشات کی چیروی واخری سعادتوں کا جامع ہے جس پر محنت وعزم واخلاص کے ساتھ کمل کے ذریعہ کوئی بھی انسان قرب و بلندی اور کمال کے ان اعلی ورجات تک پہنچ سکتا ہے جن کے دریعہ کوئی بھی انسان قرب و بلندی اور کمال کے ان اعلی ورجات تک پہنچ سکتا ہے جن کے اور یہ بوت کا مقام ہے۔

جمار سے سامنے اس کی تھلی ولیل خدا کی ہے مجزانہ اور ابدی کتاب ہے جوتوت و حیات سے لیر بیز ہے اور جس کی تازگی وشکفتگی میں نہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ اس کی جا کبات اور کرشمہ جات کی کوئی انتہا ہے اور 'نماز'' بھی جوقوت و حیات ہے بھر پور ہے ایسی ہر چیز ہے جواللہ ہے تعلق اور اس تک وصول اور ولایت و محبوبیت کے منازل تک پہنچانے میں وین کے شعبوں میں بھی اپنی کوئی افظیر نہیں رکھتی اور ان دونوں چیز ول کے ذریعہ ہرزمانہ میں اس امت کے تلص اور صاحب کوئی نظیر نہیں رکھتی اور ان دونوں چیز ول کے ذریعہ ہرزمانہ میں اس امت کے تلص اور صاحب عز نمیت افرادا ایمان ویفین علم ومعرفت رہانیت وروحانیت قرب ولایت کے اس مقام تک جبیجتے رہے ہیں جہال اذکیاء کی ذکاوت وزیانت اور عقلاء و حکماء کے قیاس کی بھی رسائی نہیں ' اورایسے لوگوں کی تعداد حد شار ہے باہر بی ہے۔

دین کے بیدواد ان سرچشمے اس امت کے افراد اور اس کی نسلوں کو برابر قوت نمو حیات و نشاط اور خالص روحانیت سے بیراب و شاداب کرتے رہے ہیں اور ان کے ذریعہ بیامت کسی نئی نبوت و بعثت ہے بیاز ہوکرا بی زندگی کے ہردوراور تاریخ کے ہرمرحلہ میں خدا پرستاند زندگی گرارتی اور قرآن و فنماز سے قلب وروح کی تقویت پاتی رہی اور اپنے زمانہ کی طرف ہدایت و رہنمانی کا ہاتھ بردھاتی ہے ایک اللہ سجانہ فرما تا ہے۔

وجاهدو في الله حق جهاده هوا جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هوسساكم المسلمين من قبل وفي هذا اليكور الرسول شهيدًا عليكم وتكونو اشهداء على الناس فاقيمو الصلوة واتو الزكوة واعتصمو بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم

#### النصير

اورخدا (کی راہ) میں جہاد کروجیسا کہ جہاد کرنے کاحق سے اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم یردین (کی کسی بات) میں تنگی نہیں کی (اور تمہارے لئے) تمہارے باب ایراجیم علیہ السلام کا دین (بیندکیا) ای نے پہلے (بینی پہلی کتابوں میں) تمہارانام سلمان رکھا تھااوراس کتاب میں بھی (وہی نام رکھا ہے توجہاد کرو) تا کہ پیٹیبرتمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلہ میں شاہد ہواور نماز پڑھواورز کو ۃ دواور خدا کے ( وین کی ری) کو پکڑے رہووہی تمہاراد وست ہے اور خوب دوست اور خوب مدد گار ہے۔ پھرخوداس دین میں ہرمخالفت دین چیز کےخلاف ابھارنے والی ایک عجیب قوت پوشیدہ ہے جو ہر بے راہ روی اور انسانیت اور باقی ماندہ خیروسلات کوضائع اور تلف کرنے والی قوت کے خلاف بغاوت بریا کرتی ہے باطل کے جیلنے کا جواب دینے اور شروفساد کی قوتوں اور فساد والحاد کے داعیوں سے لڑنے ' دینی معیار کو برقر ارر کھنے اخلاقی نظام کو کنٹرول کرنے 'جابر بادشاہوں کے سامنے جان کا خطرہ مول لے کر کلمہ تق کہنے منفعتوں اور لذتوں کے ہم رنگ ز مین دام سے بچنے بدعات وخرافات فتنوں اور کمراہیوں پرنگیر کرنے پرآ مادہ کرتی ہے خواہ اس میں جان و مال کا کتنا ہی خسارہ اورجسمانی تکلیف واذیت کا کیسا ہی خطرہ کیوں نہ ہو چنانجیہ میہ كتاب مسلمانوں كو برابرعدل برقائم رہنے اور اپنے اور اپنے والدین واقر ب کے خلاف سیجے گواہی دینے اور انہیں نیکی وتقوی سے تعاون اور گناہ وسرکشی سے عدم تعاون جہاد فی سبیل الله ملامت کروں کی ملامت ہے ہے پروائی معروف کا حکم دینے اور منکر سے رو کئے اللہ اور اللہ والول كادوست بننئ شيطان اوراس كے اتباع وانصار ہے لڑنے وین كود نیا کے بدلد نہ فروخت كرنے اور دنیا كوآخرت پرتز جے نہ دینے كی تلقین كرتی رہی ہے ای طرح صريح ، سیجے اور قطعی حدیثیں نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کئے اور حسب استطاعت ہاتھ' زبان اور قلب سے جہاد کوواجب قرار دیتی ہیں اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے رو کنے کوڑک کرنے والے اور خدا کے دشمنوں ٔ دین میں تحریف کرنے والوں اور بدعتیوں سے موالات اور مصالحت کرنے والوں کو وعید سناتی ہیں اور اس قسم کی حدیثیں تو اتر اور شہرت عام کے درجہ کو بیٹنے چکی ہیں اللہ کی کتاب دنیا کے ہرمقام اور تاریخ کے ہرموڑیرا پےلوگ پیدا کرتی رہی ہے جو جہاد واجتہاد کاعلم بلند کئے

رے اور دعوت واصلاح کی تحریکوں کی قیادت کرتے اور نتائج وانجام کی پروا کئے بغیر حق و باطل کے معرکوں میں اتر تے رہے ہیں۔

فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو اتبديلا

تو آئیں بعض ایسے ہیں جوانی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کدانتظار کرر ہے ہیں اور انہوں نے (اینے قول کو) ذرا بھی نہیں بدلا۔

یمی وہ کتاب ہے جس نے مسلمانوں کو فساد و صلالت کے دھاروں میں ہنے اور جاہمیت و بے اعتدالی کا ساتھ دینے سے رو کے رکھا' کمزوروں میں نئی روح پھونک دئی اور سوئی ہوئی ہمتوں اور بچھے ہوئے دلوں میں بھی ایمان اور غیرت وجمیت کے شعلے بھڑ کا دیئے۔

تاريخ اسلام ميں اصلاح وتحديد كي تحريكوں كانسلسل اوراس كاراز

اس حقیقت ہے کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ اسلام کی اس طویل اور برآ شوب تاریخ میں کوئی قلیل ہے قلیل مدت ایس نہیں پائی جاتی جب اسلام کی حقیقی دعوت بالکل بند ہو گئی ہو حقیقت اسلام بالكل بردہ میں حصب گئی ہو'امت اسلامیہ کاضمیر بالكل بے حس ہوگیا ہو'اور تمام عالم اسلام پر بالکل اندهیراحیها گیا ہوئیہ تاریخی واقعہ ہے کہ جب بھی اسلام کیلئے فتنه نمودار ہوا'اس کی تحریف اوراس کی سنخ کرنے کی کوشش کی گئی یااس کوغلط طریقه پر پیش کیا گیا مادیت کا کوئی سخت حملہ ہوا' کوئی طاقتور شخصیت الیمی ضرور میدان میں آ گئی جس نے اس فتنہ کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا 'اوراس میدان سے ہٹادیا' بہت می دعوتیں اور تحریکیں الیمی ہیں'جواپنے وقت میں بڑی طاقتورتھیں'لیکن آج ان کا وجود صرف کتابوں میں رہ گیا ہے'ان کی حقیقت کا سمجھنا بھی آج مشکل ہے' کتنے آ دی ہیں'جوقدریت'جہمیت 'اعتزال' خلق قرآن وحدۃ الوجوداورا کبر کے۔ دین الهی کی حقیقت اور تفصیلات سے واقف ہیں؟ حالانکہ بیا ہے اینے وقت کے بڑے اہم عقائد و نداہب منے ان میں ہے بعض کی بشت پر بردی بردی سلطنتیں تھیں اور اپنے زمانہ کے بعض بڑے ذبین اور لائق اشخاص ان کے داعی اور علمبر دار تھے کیکن بالآخر حقیقت اسلام نے ان پر فتح یائی اور کچھ عرصہ کے بعد بیزندہ تح میکیں اور'' سرکاری مذہب''علمی مباحث بن کررہ گئے جوصرف علم کلام اور تاریخ وعقا کد کی کتابوں میں محفوظ میں ' دین کی حفاظت کی پیرجد و جہد ً تجديد دانقلاب كي كوش اوروعوت واصلاح كايسلسله اتناي يرانات بجنتي اسلام كي تاريخ اور

اییا ہی مسلسل ہے جیسی مسلمانوں کی زندگی۔

دنیا کے سامنے آجائے گے۔

احساس ذمہ داری اور باطل کا مقابلہ کرنے کے عزم وقوت پر عقیدہ بقائے نبوت کا اثر

اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ اسلام میں جہاد وتجدید واجتہاد مسجیح اقد ارومعیار کو بازیافت كرنے وين كواس كے يح رخ برڈالنے ظالم كاہاتھ بكڑنے 'اورمظلوم كاساتھ دینے كی روایت کے تسلسل میں امت اور خاص طور پر علماء کا اینے آپ کو حق وانصاف کی بحالی کا زمہ دار جھنے عدل کے معیاروں کو برقر ارر کھنے معروف کا حکم دینے اور منکر سے رو کنے اور دین خالص کی وعوت دینے کو برداوخل ہے امت اس کام کیلئے کسی نے نبی کے مبعوث ہونے اور آسان سے براہ راست رابط رکھنے والی کسی غیبی قوت کی نہ بھی منتظر رہی اور نہاس سلسلہ میں اس نے کسی پر اسرار شخصیت کے ظہور یا ماوراء عقل وقیاس واقعہ کے انتظار میں سعی ممل کوترک کیا۔ کیکن جن اسلامی اورغیراسلامی قوموں اور جماعتوں کاعقیدہ روسراتھا'انہوں نے اینے آپ کو باطل اور شرکی طاقتوں سے لڑنے 'حق وانصاف کو قائم کرنے کا ذمہ دار اور مکلّف ہی نہیں متمجھااور وہ صدیوں تک خواب و خیال اور آزرؤوں اور تمناؤں کی دنیا میں پڑی رہیں اور اس کے نتیجہ میں ان کی تاریخ میں تجدید واصلاح کی تحریک بہت کمزور پڑگئی اور نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کنے کی آ وازیں بہت بہت ہو کئیں ان اقوام کی تاریخ کا جانبے والا اس خلا کوراز کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہی (جو محض کوئی اتفاقی واقعہ بیں ) کیکن اس کی دجہ اس طبقہ کے کسی پر اسرار اورمقدی شخصیت پراس حدے بڑھے ہوئے اعتماد میں مضمر ہے جوان کے خیال میں علم اسرار و بموز کسی پوشیده امانت کی حامل اور خالق کا ئنات و جناب رسالت مآب عظم ہے وہ ربط نہاں رکھتی ہے جو کوئی دوسرانہیں رکھتا' وہ شخصیت ایک مناسب وقت پراور ہنگامی حالات میں

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نے نبی یا متعدد جدید انبیاء کا قضیہ بقائے نبوت نزول وحی اور خدا ہے ہم کلامی ومخاطبت کے باقی رہنے کاعقیدہ جس پر بعض مدعیان نبوت نے اپنی نبوت کی بنیاد رکھی 'اور اپنے دعوی کی جدافت کے سلسلہ میں انہوں نے جس سے استدلال کیا 'بڑی باریکیوں اور نزاکتوں کا حامل ہے 'اس کاعقل و دہاغ پر گہر ااثر بڑنا قدرتی ہے 'یہ عقیدہ دین

شریعت کی دائمی صلاحیت اوراس کی ابدیت پرسے اعتمادا تھادیتا ہے اوراپنی ذاتی صلاحیت و طاقت اور محنت و جانفشانی ہے کام لینے کے جذبہ کو کمزور کردیتا ہے اس کے ماسوااس عقیدہ سے عظیم فتنہ پیدا ہوتا ہے کہ امت د جالوں جعل سازوں اور شعبدہ ہازوں کا تختہ مشق اور ان کے باتھ میں کھلونا بن کررہ جاتی ہے۔

#### '' ختم نبوت''ملت اسلامیہ کے لئے اللہ کی رحمت اوراحسان وعنایت ہے

اس امت پراللہ کاعظیم احسان وانعام اور اس کی خصوصیت رسول اللہ ﷺ کے اس د نیا ہے رصلت فر مانے سے پہلے ہی ' یہ کھلا اور ہر ملا اعلان کر دینا تھا' کہ نبوت مجمد ﷺ پراختیام ہوگیا' اور دینا تھا' کہ نبوت مجمد ﷺ پراختیام ہوگیا' اور دین اور خداکی نعمت عظیم کو پاید بھیل تک پہنچا دیا گیا' اب نہ محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ملت اسلامیہ کے بعد کوئی ملت ہوا تھا' جو ملت اسلامیہ کے بعد کوئی ملت ہوگی' یہ وہ نعمت تھی' جس پر یہود کے علاء وعقلا کورشک ہوا تھا' جو یہود یوں میں مدعیان نبوت کی لائی ہوئی مصیبت' فکری انتشار' عقائد کے اختلاف نہ ہمی کشکش اور جماعتی افتر اق کی تاریخ ہے بخو بی واقف تھے' چنانچے حدیث تھے جہدے کہ:

اور بھا کی اسراس کا رائے۔ وی واقع سے پہا کیا ہے۔ امیر المونین! آپاوگ اپنی کتاب
میں ایک بیبودی عالم نے حصرت عمر ہے کہا کہ اے امیر المونین اور کی ہوتی کتاب
میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں جواگر ہم بیبودیوں پر نازل ہوئی ہوتی 'تو ہم اس دن کو
ایک مستقل ہوار اور جشن کا دن بنا لیتے 'حضرت عمر ؒ نے دریافت کیا کہ وہ کون کی آیت
ہے؟ بیبودی نے کہا" الیوم اکملت لکم دینکم و اتعممت علیکم نعمتی "اس
پر حضرت عمر ؒ نے کہا" بھے وہ دن بھی خوب معلوم ہے اور وہ گھڑی بھی اچھی طرح یاد ہے '
بر حضرت عمر ؒ نے کہا" بھی وہ دن بھی خوب معلوم ہے اور وہ گھڑی بھی اچھی طرح یاد ہے '
بیدوایت اس نعمت کی غظمت و جلالت کو بتاتی ہے ' جس پر بیبود کے ملاء کو بھی رشک آیا اور
مسلمانوں کو انہوں نے حسد کی نگاہ ہے دیکھا 'اس کے ساتھ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
ادیان سابقہ اس اعلان وضانت سے خالی ہیں اور ان کو اس اعز از واعتاد کی وہ دولت حاصل نہیں
جس سے اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کوسر فراز کیا 'جوایک فطری امر تھا 'اس لئے کہ وہ مذا ہب
نشوہ نما کے ابتدائی مراصل سے گزرر ہے تھے' اور اس کے ساتھ نسل انسانی بھی انقلاب و تغیر کی
مزلوں کو طے کرر ہی تھی' اور آخری رسالت کی خلعت فاخرہ (جو کسی بلندو بالا شخصیت کے لئے

اور بڑے مختاط اندازے اور ناپ سے بی تھی ) ابھی اتری نہھی اس خلعت سے اللہ تعالیٰ نے بالآخررسول اللہ بھی اور خاتم الانبیاء محمد ﷺ کونواز ا'اوراس کے ذریعہ اس امت کوعز ت دی جو آخری اور بہترین امت ہے۔ آخری اور بہترین امت ہے۔

# ختم نبوت فكرى انار سے نجات

عقیدہ ختم نبوت نے اس دین کومبتد عین کے غلومتنوں اور مدعیوں کے فتنے اوراس امت کو فکری ودینی انتشار اوراس انار کی سے برابر بچایا ہے 'جس کا اقوام و مذاہب شکارر ہے اس عقیدہ کی بدولت بید مین اورامت اس قابل ہو سکی کہ خفید سازشوں کا مقابلہ کر سکے 'سخت ترین جھٹکوں کو سے 'اور دین عقیدہ کے سلسلہ میں ایک وحدت بن کرصدیوں برقر ارر ہے 'ورنہ بید' امت واحدہ'' مختلف و متعدد امتوں میں بٹ کررہ جاتی جس میں سے برایک نقط نظر مختلف' روحائی مرکز اور علمی و ثقافتی ما خذ جدا' اور ہرایک کی تاریخ جداگانہ ہوتی۔

#### عقيده ختم نبوت كاتمدن يراحسان

اس عقیدہ نے جہاں انسان میں اپنے سن بلوغ کو پہنچنے کا احساس وشعور پیدا کیا وہیں اس نے اسے تدن کی دوڑ میں آگے بڑھنے اور روزمرہ کی زندگی میں علم وتجربہ پر اعتاد کرنا بھی سکھایا '
اس لئے کہ آج دنیا کواس کی فرصت وضرورت نہیں کہ اب وہ پھر کسی نئ آسانی وتی کیلئے آسان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتی رہے ' اب اس کی ضرورت یہ ہے کہ کا نئات کے ذخیروں اور صلاحیتوں کے بارے میں سوچے جہیں اللہ نے اس لئے پیدا کیا تھا کہ انسان انہیں اپنے کام میں لائے اور ان سے اپنی ضرورت ہے کہ وہ کا نئات کے دخیروں اور میں لائے اور ان سے اپنی ضرور تمیں پوری کرے 'اس طرح اسے آج اس کی ضرورت ہے کہ وہ میں اللہ نے اور ایک اچھی زندگی کی تعمیر کیلئے زمین کی طرف دیکھے جود میں واخلاق کی میں ہوئی اور ترقی کا جذبہ پیدا کرتا ' اسے اپنی مطاحیتوں سے کام لینا سکھا تا 'اور اس کی مخت اور جدو جبدگی جولا نگاہ بھی فرا ہم کرتا ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہوتو انسان اپنے او پر اعتباد کو کھو بیٹھتا اور ایک مسلسل تذبذ ب کا شکار رہتا 'اور بجائے زمین کی طرف دیکھنے کے اپنی نگا ہیں آسان سے لگائے رہتا 'اس کے گردشک رہتا 'اس کے گردشک اسے مستقبل کی طرف سے بھی مسلسل تذبذ ب اور بے بھنی کی حالت میں رہتا 'اس کے گردشک

وشبہ کی فضا قائم رہتی اور وہ برابر مدعیان نبوت کی ابلہ فریبی کا شکار ہوتا رہتا' اور جب بھی مدعی نبوت اس سے بیکھتا کہ انسانیت کا چمن اب تک نامکمل اور غیر آراستہ تھا' میں نے آ کراس کی چمن بندی اور آراستہ تھا' میں نے آ کراس کی چمن بندی اور آراستگی کی' تو وہ بیسجھنے پرمجبور ہوجا تا کہ جب بیچمن اب تک نامکمل تھا' تومستقبل میں بھی اس کی تحمیل کی کیاضانت دی جاسکتی ہے'؟

اوراس طرح ہر مرحلہ پرانسان اس شخصیت کا انتظار کرتا جوگلشن انسانیت کی بھیل وتزئین کرتی 'اوراس انتظار کے سبب نہوہ اس کے پھولوں اور پچلوں سے لطف اندوز ہوسکتا اور نہا ہے سیراب وشادا ب کرنے کی فکر کرتا۔

علامدا قبال نے اپنے کتاب "تفکیل جدیدالہیات اسلامیہ" میں بہت سیجے فرمایا ہے
"اسلام میں نبوت چونکدا ہے معراج کمال کو پہنچ گئی لہذااس کا خاتمہ ضروری ہو گیااسلام
نے خوب سمجھ لیاتھا کہ انسیان ہمیشہ سہاروں پر زندگی بسر نہیں کرسکتا اس کے شعور ذات کی
شمیل ہوگی تو یونہی کہ وہ خودا ہے وسائل ہے کام لینا سیکھے بہی مجہ ہے کہ اسلام نے اگر
د بنی پیشوائی کو شاہیم نہیں کیا یا موروثی بادشا ہت کو جائز نہیں رکھایا بار بار عقل و تجربہ پر
زوردیا عالم فطرت اور عالم تاریخ کو علم انسانی کا سرچشمہ کھم ایا تو اس کئے کہ ان سب
کے اندر ہی بہی نکتہ مضمر ہے کہ کونکہ بیسب تصور خاتمیت ہی کے مختلف پہلو ہیں "۔

مدعيان نبوت كافتنه عظيم

تاریخ اسلام میں اسلام اور مسلمان مدعیان نبوت کے فتنہ سے زیادہ کسی بڑے اور نازک فتنہ سے دور چار نہیں ہوئے گئین اکثر ایسے مدعیوں کو کوئی قابل ذکر کا میابی حاصل نہیں ہوئی 'وہ حباب کی طرح اٹھے اور بیٹھ گئے گئین برصغیر ہند میں انیسویں صدی کے اواخر اور بیٹویں صدی کے اوائل میں دعوی نبوت کرنے والے مرز اغلام قادیانی (۱۸۴۰–۱۹۰۰) کا معاملہ بعض سیاسی وجوہ سے مختلف ہے۔

### ونيامين مكالمت ومخاطبت البى اوررويت بارى كافتنه

اسلامی اور غیراسلامی فلفسہ تصوف کی تاریخ پر جن لوگوں کی گہری نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ عالم غیب سے ریاضت ومجاہدہ کے ذریعۃ تعلق قائم کرنے کی کوشش اور نامعلوم آوازوں کوندائے غیب والہام ہمجھنا اور ان کی بناء پر دعوے اور دعوت کی بنیاد رکھنا' ہمیشہ سے اوہام و مخالط اور انتشار و تصاد کا دروازہ کھولتا رہا ہے' جس کے ذریعہ آزادی یا غیر ارادی طور پر بڑی بڑی گراہیاں راہ پاتی رہی ہیں' ان آ وازوں کا سرچشمہ بھی نفس انسانی' بھی وسوسہ شیطانی ہوتا ہے' ان میں بھی خودا پنی خواہشات و تخیلات' بھی عاوت و مالوفات تعلیم و تربیت' رہم و رواج اور گردو پیش میں بھیلے ہوئے مشہورات و مسلمات' اور عقائد و خیالات کی کار فر مائی اور جلوہ گری ہوتی ہے' جن کے ماحول میں اور جن کے زیرا ٹر اس صاحب الہام یاصاحب کشف کا نشو و نما ہوا تھا' اور وہ اس کے تخت الشعور میں جاگزیں ہوگئے تھے' جولوگ اس راہ کے نشیب و فراز سے واقف ہیں' اور جن کواس کا گراہی گریہ ہوگئے ہوئے کہ الہام و کشف میں عادات و مسعقد ات کے اثر سے الکلیہ آزاد ہونا اور ان کا اثر مطلق قبول نہ کرنا اور ان میبی چیز وں کے اخذ کے وقت ماحول سے متاثر نہ ہونا تقریباً ناممکن ہے۔

جو تحض بھی ہدایت و نجات و کمال ایمان کیلئے ان مکالمات الہید اور مخاطب رہانیہ یارویت
باری کوشرط بتا تا اور اس پر کسی نبوت یا دعوت کی بنیا در کھتا ہے وہ ایک غیر لازم چیز کولا زم قرار دیتا
اور اس دین پر جو (تمام انہانوں کیلئے عام ہے) بڑا ظلم کرتا اور دین کی سہولت وسادگی اور
عالمگیری و آفاقیت کو مجروح کرتا اور فسادو کشکش اور انار کی کا ایک بڑا دروازہ کھول دیتا ہے نہیسا
کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے کہا انہوں نے ''مکالمات و مخاطبات الہید'' کو فدہب کی صدافت
کی شرط اور انباع و مجاہدات کا قدرتی نتیجہ قرار دیا 'اور یہ کہا کہ جس فدہب میں مکالمات و مخاطبات الہید گاسلہ جاری نہ ہووہ ہنہ بمر دہ اور باطل ہے بلکہ شیطانی فدہب ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے 'اور جس فدہب کے بیرو زیدو مجاہدہ کے باوجود اس دولت سے سرفراز نہ مول وہ گراہ محروم اور نابینا ہیں۔

ید وی علمی اور عقلی حیثیت سے اتنا کمزوراور بے بنیاد ہے کہ اس پرزیادہ شرح وبسط سے کلام کرنے کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی 'ناظرین کے لئے یہی کافی ہے کہ صحابہ کرامؓ نے جونبوت محمدی کا اولین کا رنامہ اور قرآن کے فیض و تربیب کا شاہ کاراور تاریخ انسانی کی مثالی نسل تھے' اور جن کی کوششوں سے اسلام دینا میں پھیلا ہوا انہوں نے ان' مکالمات ومخاطبات' اور چشم ودل سے رویت باری کا کوئی وعوی نہیں کیا اور نہ تاریخ نے ان کی طرف کسی ایسے وعوی کا انساب

کیا اور نداس کا پیتہ چلتا ہے کداس دولت کے حصول کے لئے ان کے اندر کسی مسابقت یا مقابلہ کا جذبہ تھا اور نداس کا ذکر آتا ہے کدان کو دولت ہے محروم رہنے پرکوئی تاسف یا حسر تے تھی تو کھروہ لوگ کس شاروقطار میں ہیں جوان کے بعد کے ہیں اور دین وعلم میں ان کی سردیا کو بھی نہیں پہو نجے۔ پہو نجے۔

تاریخ میں بار ہادیکھا گیاہے کہ ہروہ عالی تحریک جوان جیسے دعوؤں اور مفروضات اور شخصی تجربات کی بنیادوں پر قائم ہوئی اس نے ایک عالی اور تشدد جماعت پیدا کردی 'جورفتہ رفتہ سواداعظم سے کٹ گئی اور سلمانوں کی تصلیل و تکفیراس کا شعار بن گیا' بالآ خراس نے ایک اور سنمانوں کے حقدہ نے ندہب کی شکل اختیار کرلی اور مسلمانوں کے لئے ایک نیا مسئلہ سامنے آگیا' جس کے عقدہ کشائی میں بڑے بڑے مسلمان دانشوروں 'عالموں اور رہنماؤں کی بہترین ذبانت اور قوت صرف ہوئی' اس کے بعد بھی اس انتشار کا اور سے طور پر خاتم نہیں ہوسکا۔

اسلام اورمسلمانوں کے مفادمیں اجتماعی الہام اور جماعتی مدایت الله تعالیٰ نے اس امت گواجتماعی الہام کی دولت سے نوازا ہے 'جو ہرتئم کے خطرہ اور ضرراور

انفرادی کمزور یول اور غلط فہوں ہے یاک اور محفوظ ہے۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے سامنے کوئی نازگ اورا جم مسئلہ
آتا ہے اوراس کے بارے میں فیصلہ کرنا اور کی نتیجہ پر پہنچنا مشکل ہوجاتا ہے یاز مانہ کے تغیر اور
حالات کے تقاضہ سے کوئی ضرورت سامنے آتی ہے 'تو اللہ تعالیٰ نے علماء و مخلصین کے ایک
معتد بہ گروہ کے دل میں جونفس زکی اورار او تو ی کے مالک ہوتے ہیں اس ضرورت کی تحمیل کا
شدت سے خیال پیدا کردیتا ہے اور ہمہ تن ان کواس کی طرف اس طرح متوجہ کردیتا ہے کہ وہ
اپنے کواس کام کیلئے مامور اور عند اللہ مسئول ہجھنے لگتے ہیں ان کواس کام کی تحمیل میں کھلے طور پر
تا نید البی اور نصرت غیبی نظر آتی ہے اور وہ دل کی گہرائی سے میمسوس کرتے ہیں کہ وہ ہاس کی
طرف کشال کشال لے جائے جارہے ہیں 'یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم نے اجتماعی البہام یا
جماعتی ہدایت سے تعبیر کیا ہے اور تاریخ اسلام اس کی مثالوں سے پر ہے۔

بھی بیالہام معدود ہے چنداصحاب کو ہوتا ہے جیسا کہاذان کے واقعہ میں عبداللہ بن زید ا اور حصرت عمر بن خطاب کے ساتھ دپیش آیا کہ دونوں کے خواب بیسال نکلے اور دونوں کوخواب میں کلمات اذان کی تلقین کی گئی اور رسول اللہ ﷺنے اس کی تصویب فر مائی اور اذان کی شرق حیثیت دیدی جوآج تمام عالم اسلام میں رائج ہے اور جیسا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں پیش آیا جس کے بارے میں شیخین نے حصرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ '' چنداصحاب حضور ﷺکی خدمت میں حاضر ہوئے 'جنہیں خواب میں لیلۃ القدر کور مضان المبارک کی اخیر سات راتوں میں دکھایا گیاتھا' تو رسول اللہ ﷺ نے فر مایا؛ کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب سات آخری راتوں کے بارے میں یکساں ہیں' تو جواسے تلاش کرنا چاہتا ہے' وہ آئہیں سات راتوں میں تلاش کرنا چاہتا ہے' وہ آئہیں سات راتوں میں تلاش کرنا جاہتا ہے' وہ آئہیں سات راتوں میں تلاش کرنا جاہتا ہے' وہ آئہیں سات راتوں میں تلاش کرنا جاہتا ہے' وہ آئہیں سات راتوں میں تلاش کرنا جاہتا ہے' وہ آئہیں سات راتوں میں تلاش کرنا جاہتا ہے' وہ آئہیں سات راتوں میں تلاش کرنا جاہتا ہے' وہ آئہیں سات راتوں میں تلاش کرے'۔

اورای کے قریب صلوۃ تراوی کا معاملہ ہے جس کی اصل نبی فیلی سے تابت ہے جے اور آپ فیلی نے تین دن کے بعداس خیال ہے جیوڑ دیا تھا کہ بیامت پر فرض نہ وجائے اور اس طرح مشقت کا سبب بن جائے مسلمان اسے اسلے اسلے پڑھنے گئے حصرت عمر شان اس اسلام میں بہتی اور آسانی رہنمائی کا بیجہ تھا اور اس میں بڑاہی خیر پوشیدہ تھا اللہ تعالی نے مسلمانوں میں ہے اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا میں بڑاہی خیر لوشیدہ تھا اللہ تعالی نے مسلمانوں میں ہے اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا خیال اور اس میں ختم قر آن کا شوق پیدا کردیا ، جو حفظ و حفاظت قر آن کا ایک بڑا ذریعہ ثابت ہوا اور اس کی وجہ سے مسابقت اور رمضان کی راتوں میں بیدارر ہے کا بڑا داعیہ پیدا ہوگیا اس سلملہ میں اہل سنت جنہوں نے سنت تراوی کو اپنایا اور ان جماعتوں کے درمیان جنہوں نے اس کا انکار کیا اس کھلے فرق کو دیکھا جا سکتا ہے ، جو حفظ قر آن کی کثر ہ اور اس کے مطالعہ و امتمام کے سلملہ میں پایا جا تا ہے۔

اور بھی یہالہام مسلمانوں کی ایک بڑی تعداداور جم غفیر کوہوتا ہے جس کا کسی امریم منفق یا کسی فرورت کی طرف متوجہ ہو جانا محض اتفاقی واقعہ یا کسی سازش کا بتیجہ نہیں کہا جاسکتا' ان کی اس کوشش ہے اسلام اور مسلمانوں کو نفع عظیم پہنچتا ہے 'یااس سے مسلمانوں کی زندگی کا کوئی خلا پر ہوتا ہے 'یا کسی مہیب فتنہ یارخنہ کا سد باب ہوتا ہے یادین کے قطیم مقاصد میں ہے کوئی مقصد میں ایوتا ہے ۔

۔ اس طرح کےمبارک اجتماعی الہام کی مثال (جو بےشار راسخ العلم علماءاورمخلص و باعمل اوگوں کو ہوا) حصرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں قر آن کی مصاحف میں جمع کرنا اور قرن اول و ثانی اور اس کے بعد کی ابتدائی صدیوں میں حدیث کے جمع و تدوین کا کام مجتہدین کا استنباط احکام اور جزئیات فقہ کی تفریع علم نحود قر اُت اُصول فقہ اور قر آن اوراس کی زبان کو محفوظ کرنے والے تمام مفیدعلوم کی تدوین اور مدارس کی تعمیر' کتابوں کی نشر واشاعت' وغیرہ اس اجتماعی الہام کی بہترین مثالیس ہیں' جس کے ذریعہ دین اور امت کی بیاہم ترین ضرور تیں پوری کی گئیں اور آنے والے خطرات کا سدیاب کیا گیا۔

ائ اجتماعی البهام کی ایک مثال گمراه فرقوں ملحدین ومشککین تعطل اور ہے مملی کی دعوت دیے والے فلسفوں اور تخریب پہندتخریکوں کی تر دید وابطال کا کام بھی ہے 'جس کے لئے مسلمانوں میں سے علم و ذبانت ' فکری صلاحیت اور ایمانی قوت میں امتیاز وتفوق رکھنے والے افراد میدان میں آئے اور انہوں نے ان دعوتوں اور فلسفوں کو بے نقاب کردیا ' مسلمانوں کو انکے برے اثر ات سے بچالیا' میسب کارنا مدالہام ربانی کا کرشمہ ہیں' جس سے تاریخ اسلام کے ہرمرحلہ

اور علم و تہذیب کے ہر مرکز میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مشرف وسر فراز ہوگئ اور جواس امت پر جوآ خری امت اور انسانیت کا مرکز امید ہے خدا کی عنایت اور اللہ کے نزد کیاس کے بلندی مرتبہ کی دلیل ہے اور بیغیر منقطع الہام اور مسلسل مددالہی اور ختم نبوت اور محمد اللہ کے بعد اس کے منقطع ہونے کی روشن دلیل ہے جس کی آگئی امتوں میں کوئی واضح اور مسلسل نظیر نہیں ملتی اس کے نہیں اس کی ضرورت بھی نے تھی کے اس کے نہیں اس کی ضرورت بھی نے تھی نے

#### مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اتدازی

قادیانیت کے اس خطرہ کومولوی محمعلی لا ہوری امیر جماعت احمد بیا شاعت اسلام لا ہوری فی محسوس کرلیااور پوری شدت ووضاحت کے ساتھ اپنے ایک مضمون میں اس کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن وہ پنہیں سوچ سکے کہ اس دروازہ کو کھو لنے والے ان کے امام مرزا غلام احمد ہی ہیں ، جن کو وہ مجدود مصلح اور مہدی وی محمود شامیم کرتے ہیں ، وہ پہلے محض ہیں ، جنہوں نے بقائے بوت کے خیال کو تح کی علی و دعوت کی شکل دیدی ، محمولی لا ہوری اہل بصیرت وانصاف کو آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں۔

''خداراغورکروکہا گریے تقیدہ میاں صاحب کا درست ہے کہ نبی آتے رہیں گے۔'' اور ہزاروں نبی آئیں گئے جیسا کہ انہوں نے بالصراحت'' انوارخلافت''میں لکھو یا ہے' تو یہ ہزاروں گروہ ایک دوسر نے کوکا فر کھنے والے ہوں گے یانہیں؟ اور اسلامی وحدت
کہاں ہوگی؟ یہ بھی لوکہ وہ سارے نبی احمدی جماعت میں ہی ہوں گے، پھر احمدی
جماعت کے کتے فکڑے ہوں گے؟ آخر گرشتہ سنتوں سے تم اسنے ناواقف نہیں ہوئی سے جماعت کے کتے فکڑے ہوں گے؟ آخر گرشتہ سنتوں سے تم اسنے ناواقف نہیں ہوئی سے طرح نبی کے آنے پرایک گروہ اس کے ساتھ اور ایک خلاف ہوتا ہے وہ خدا جو تحمد ہوئی ہے کہ ہوتا ہے وہ خدا جو تحمد ہوئی سے باتھ پرکل دنیا کی قو موں کوایک کرنے کا ارادہ ظاہر کرچکا ہے کیا اب وہ مسلمانوں کو اس طرح فکڑ سے گڑرے کردے کا کہ ایک دوسر کوکا فرکہ دہم ہوں اور آپس میں کوئی وہ مسلمانوں کے ندرہ گئے ہوں یا در کھوکہ آگر اسلام کوئل اویان غالب کرنے کا وعدہ ہجا ہے تو یہ مسلمانوں کو کا فر اور علی ہوں جن کے بجاری اپنی اپنی اپنی جدہ جگہ ایمان اور نجات کے ٹھیکیوار ہے ہوئے ہوں اور دوسر سے تمام مسلمانوں کو کا فر اور جب ایمان قراردے رہے ہوں۔ "

حاصل یہ ہے کہ سلسلہ بنوت اور انسان کی بذریعہ وجی ملائکہ و جریئل انسانوں کوعقا کہ وشرائع کی تعلیم کے سلسلہ بیں محمد ﷺ پراختنام اور آ پ کے خاتم الرسل وانا ہے سبل اور مولائے کل ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی اس امت پر بڑی نعمتوں اور عطیوں بین سے ایک نعمت اور عطیہ خانوں میں بٹی ہوئی انسانیت کے لئے ایک رحمت ہے جس کے ذریعہ اس کی کوشش اور طاقت کو جے مصرف میں لگانے کا انتظام کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ عقیدہ امت محمد میری شیرازہ بندی کو جے مصرف میں لگانے کا انتظام کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ عقیدہ امت محمد میری شیرازہ بندی کرنے والا اور اس کی وحدت واصلیت اور قوت کی حفاظت کرنے والا اور اس کی وحدت واصلیت اور قوت کی حفاظت کرنے والا اسے اپنے اور اپنے دین کی ابدیت وصلاحیت پراعتماد پیدا کرنے احتساب کا مُنات کی دائی ذمہ داری عائد کرنے اصلاح و تجد یہ اور بہن وہ شوس بنیاد ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔

اسلام کے بدترین وشمن

جو کسی نبی نبوت کا ( اس کے کسی بھی مفہوم میں ) مدعی یا داعی 'اور علم بردار ہو' وہ اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن اور اسلام کے بدخوا ہوں اور مخالفین کا بہترین معاون اور آلہ کا رہے ' مسلمانوں کا بدترین دشمن اور اسلام کے بدخوا ہوں اور مخالفین کا بہترین معاون اور آلہ کا رہے ' تاریخ اسلام اس کے جرم کو بھی معاف نہیں کر سکتی 'اللہ تعالیٰ کا ارشاد بچے ہے۔ و من اظلم ممن افتری علی الله کذبا اوقال اوحی الی ولم یوح الیه شی ومن قال سانزل مثل مآانزل الله ولوتری اذا الظلمون فی غمر ات الموت والملئکة باسطواایدهم اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیته تستکبرون ولقد جئتمونا فرادی کما خلقنکم اول مرة وتر کتم ماخولنا کم ورآء ظهور کم وما نری معکم شفعآء کم الذین زعمتم انهم فیکم شرکوء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ماکنتم تذعمون الهم فیکم شرکوء

ترجمہ اوراس شخص ہے زیادہ کون ظالم ہوگا جوالقہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یول کیے کہ جھے پر وجی آتی ہے طالا نکداس کے پاس سی بات کی بھی وتی نہیں آئی اور جوشخص یوں کیے کہ جیسا کلام اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اس طرح کا میں بھی لاتا ہول اوراگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ فالم موت کی شختیوں میں ہوں گے اور فرشتے آپ ہاتھ بڑھارہے ہوں گے ہاں اپنی جا نیں نکالو آج تم کو ذلت کی سزادی جاوے گی اس سبب کہ تم اللہ کے ذمہ جھوٹی ہاتیں بلتے ہے اور تم اللہ تعالی کی آیات ہے تکبر کرتے تھے اور تم ہمارے پاس تنہا تا گئے جس طرح ہم نے اول بارتم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کوا پنے چھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تہمارے ہمارہ ان شفاعت کرنے والوں کونہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعوی رکھتے تھے کہ وہ تہمارے معاملہ میں شریک میں واقعی تمہارے آپس میں قاطع تعلق ہوگیا اور وہ تمہارا دعوی سبتم سے گیا گزرا ہوا۔

### امت كى بقاءاورعقبيرة ختم نبوت

یے حضرت مولا ناکی وہ تقریر ہے جو ختم نبوت کا نفرس کا نبورمنبعقد ہ9ر ۱۱۱۱۱ کتوبر <u>199</u>4 ، پیر حضرت مولا ناکی وہ تقریر ہے جو ختم نبوت کا نفرس کا نبورمنبعقد ہ9ر ۱۱۱۱۱ کتوبر <u>1994 ،</u> کے جلستہ عام میں کی گئی تھی۔

الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونو من به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سبنات اعمالنا من يهده الله فلا مصل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً كثيراً اما بعد! أعوذ بالله من الشيطان لوجيم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الا سلام ديناً. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله مخاته النسة

میرے عزیز بھائیواوردوستو!اس موضوع پرآپ نے فاضلانہ مفکرانہ، متکلمانہ اور تحلیل و تجزیہ کے ساتھ بہت تی تقریریس نی ہوں گے، میں ان تفصیلات میں نہیں جاسکتا، وقت کی کمی تجزیہ کے ساتھ بہت تی تقریریس نی ہوں گے، میں ان تفصیلات میں نہیں جاسکتا، وقت کی کمی وجہ ہے بھی اور عمر وصحت کے تقاضے ہے بھی، اور اس لئے بھی کہ اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا، لیکن تاریخ کے نہ صرف ایک طالب علم بلکہ ایک مصنف اور تاریخ عالم کے ایک واقف کار کی حیثیت ہے بھی اور پھر اس کے ساتھ دنیا کے مختلف مما لک اور دنیا کے ایک بڑے حصہ کی سیروسیاحت کرنے والے ایک دائی کی حیثیت ہے بھی آپ کے سامنے بچھتھو تھی باتیں رکھنا جا ہتا ہوں، ایسی باتیں جواس موضوع پر فیصلہ کن ثابت ہوں گی۔

ہ ایک تو یہ کہ جوہم ہے آیتیں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ،اوراللہ کی توفیق ے ایک دوبار نہیں سینکڑوں ہزاروں بار پڑھی ہوں گی۔اللہ توفیق دے کہ جم ساری عمر پڑھتے رہیں ،لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان آیات ہے جو نتیجہ نکاتا ہے ،اوران آیات سے جوعقیدت ظاہر ہوتی ہے،اور حقیقت تک پہنچنے کی جوتو فیق ہوتی ہے،اس کی اہمیت پر بہت کم لوگوں نے غور کیا، پہلی آیت جوہم نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ''الیوم اکھلت لکم النے'' کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کوتمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کوتمہارے لئے مکمل کر دیا، اور تمہارے لئے اسلام کو بحثیت دین کے اپند کر چکا،انتخاب کر چکا۔

اور دوسری آیت کریمہ جو تلاوت کی " ما کان محمد اہا احد من رجالکہ النے ا کہ ارشاد خداوندی ہے محمد ﷺ تم مردوں میں ہے کئی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور آخری نبی ﷺ ہیں۔

ان آیات سے اس امت کوئیس بلکہ عالم کوجودولت ملی ہے، جونعت ملی ہے، جونصوصیت ملی ہے، اس پر بہت کم لوگوں نے غور کیا، ایک بات تو بہ ہے کدان آیتوں سے حضوراقد س کی نوبت کے اختیام کا اعلان گیا، کہ آپ کی خاتم النبین میں، اور اس اعلان سے وحدت عقائدی اور وحدت مکانی کی دعوت ملی، پہلی بات تو بہ ہے کہ قیامت تک کے لئے اس امت اسلامیا امت محمد یہ کے عقائد کھی ایک ہوں گے، تو بہ ہے کہ قیامت تک کے لئے اس امت اسلامیا میامت محمد یہ کے عقائد کھی ایک ہوں گے، ارکان بھی ایک ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ ہرزمان و مکان میں، ہرعہداور ہردور میں اور ہر اس جگہ جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں پر ایک وحدت یائی جائے گی، دینی وحدت اعتقادی وحدت علمی وحدت اعتقادی

رسالت ونبوت پراس طرح ایمان که نبوت ورسالت آپ ﷺ پرختم ہے، نبوت کے ساتھ نبوت کی خاتمیت پربھی ایمان ، یہ کوئی معمولی اور ملکی بات نہیں ہے، دنیا میں کسی بھی امت کو سے فضلت نہیں ملی۔

ہم معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ کسی بھی نبی اور رسول ﷺ کی امت کو ( اور بیہ ہم ہر نبی و رسول کی رسالت و نبوت کے اقر اراوران کے شرف و مراتب کے اعتراف کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ سب اللہ کے پنج ہر تھے اور رسول برق تھے ) یہ خصوصیت حاصل نہیں کہ یہ وحد تیں وحدت عقائد بھی ہو، وحدت ارکانی بھی ہو، انہیں ملی ہوں ، یہ امتیاز اللہ رب العالمین نے صرف امت محدی ﷺ کوہی عطاکیا۔

آپتاری کا مطالعہ کریں، ہم نے تاریخ کا الجمد للہ خوب مطالعہ کیا ہے، اور ہمیں اس کی اپنے علمی کا موں اور تصنیفی کا موں میں ہرابر ضرورت بھی پڑتی رہتی ہے، ہم نے یہودیت و عیسائیت کی متند کتا ہیں بھی پڑھی ہیں آپ دیکھیں گے کہ امت کی پوری تاریخ نہو ہرزی تاریخ ہے۔ خشیب وفراز کی تاریخ ہے۔ مشرق و مغرب کی تاریخ ہے، محبت واختلاف کی تاریخ ہے۔ عقائد میں اختلاف، ارکان کے اواکر نے میں اختلاف، یہ جو میں آپ سے کہدر ہا ہوں محض امت کے ایک فرد ہونے کے ناطخ ہیں، تاریخ و فدا ہب کا مطالعدر کھنے والے کی حیثیت ہے، آپھی مطالعہ یہ بھے، فریخ کی کتا ہیں پڑھے، جرمن کتا ہیں پڑھے انگلش کتا ہیں پڑھے، فرانہ کی جوتاریخ کھی گئی ہے، تو ان مورخوں کو اس کا افر ارکر نے نہیں بلکہ شرم ہے گویا منہ پر ایک ہوئی فہ ہب ایسائمیں ہے ہوئے آپ ہوگ کہ اس کی بیان کرتے ہوئے آپ رکھیں گئی ہوئی فہ ہب ایسائمیں ہے کہ دام ہوگی مورخ با تیں بنائمیں وہ فہ ہب ان کی بتائی ہوئی تک یہ بائی ہوئی تعلیمات کے مطابق صدیوں چا رہا بیا بعد باخل کیا بلکہ بعض مرتبہ تو نصف صدی اور دہائیوں تک جانامشکل ہوگیا۔

ان مذاہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں اتمام نبوت کا اور ختم نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا یہ کہیں نہیں ماتا کہ ان مذاہب کو جولوگ برحق مانتے ہیں اور ان پر پورا یقین رکھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، وہ بھی جہاں تک ہماری معلومات ہیں ان میں سے کسی نے بید دعوی نہیں کیا کہ نبی ورسولﷺ نے اپنی خاتمیت خاتم الرسل و خاتم الا نبیاء ہونے کا دعویٰ کیا ہو ،کسی نے بھی ایسا نہیں کہا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسااعلان ہوا،۔

آب ان تمام مذاہب کی تاریخ میں پڑھیں گے، ذرا کشادہ نظری کے ساتھ اور کشآ دہ ذبنی کے ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کوصاف نظر آئے گا کہان میں صرف اختلاف بلکہ تضادیایا جاتا ہے، بیند ہب شروع میں کہتا تھا،اوراب بیکہتا ہے،اس مذہب کے پیشواا کر بینہ کہیں تو کم از کم احتیاط کے لئے یہ کہتے ہیں ،اس مذہب کے پیشوااور ترجمان اوراس کے متندعا کم پہلے یہ كہتے تھے،اب ان كى رائے وہ تہيں رہى وہ اب بيہ كہتے ہيں، يہ يحج عقيدہ ہے،اب ان كا كہنا يہ ہے کہ بچے عقیدہ وہ جیں بیہ ہے،عبادت بیہ ہے، بیل بیعبادت بیل تھی بدعت ہے، بیٹا بت ہے، تنہیں بیژابت نہیں مفروضہ ہے،آ پ دیکھیں گے کہان مذاہب میں عقائد کااختلاف ملے گا، ارکان کا اختلاف ملےگا،زمانہ کے ساتھ وہ بدلتے رہیں گے،اختلاف زمانی بھی ہے،اختلاف م کانی بھی، اس کئے آپ کوصاف صاف نمونے ملیں گے، ایسے نمونے کہ اس ندہب کی اشاعت کا جودائر ہے جاور علاقہ ہے جواس کی دنیاہے، مذہبی دنیا،اس کے کسی حصہ میں کچھ ہور ہا ہے، کی حصہ میں کچھ سے بیسب اس کا بتیجہ تھا کہ و ہاں ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا،ان لوگوں کے لئے اس کا موقع تھا ،اور گنجائش تھی ، جائز: و ناجائز: کی ام کانی گنجائش تھی کہ وہ جو جاہیں دعویٰ کریں،آن نے بیات کیول ہے کہ ساری دنیا کے انقلابوں کے باوجود، سیای انقلابات بھی، اجتماعی انقلابات بھی اوراخلاقی انقلابات بھی ، یہ بعثت نبوی بعثت محمدی ﷺ سے پہلے ہیں پیش آئے، بیتاریخی شہادت ہے،اس کا کوئی انکارنہیں کرسکتا بملمی انقلابات کے ساتھ بملمی ترقیات کے ساتھ علمی تحقیقات کے ساتھ اور نئے نئے اکتشافات کے ساتھ ،اور نئے نئے مطالبات اور ضرورتوں کے ساتھ اور نئے نئے تقاضوں کے بیدا ہونے کے ساتھ ، اور نئے نئے فوائد حاصل ہونے کی امید کے ساتھ جواس میں تغیرو تبدل کرنے سے اور نیادین اور نیاعقیدہ پیش کرنے ت بیدا ہوسکتے ہیں، یہ جو بعثت نبوی کے بعد ہوا ہے اس سے پہلے بھی نہیں ہوا، میں ایک تاریخ دال کی حثیت ہے کہتا ہوں کہاس کی کوئی مثال نہیں ملے گی کیکن اس کے باوجودید دین اب تک ایک جلا آ رہا ہے، انبیاءاور رسل جو گذر گئے ہیں ان پر ایمان باقی ہے، ابھی بھی اللہ تعالى كى برترى اورقدرت كامله كه" انها امراه اذا راد شيئاً ان يقول له كن فيكون اور اس کی ذات کی وحدت کو پورے عالم کو چلانے والا وہی ہے، وہی ہے جواس کا مُنات کو جو
کا مُنات اس کے قبضہ اور دست قدرت میں ہے، اور " انعما امر ہ اذا ارادشیناً ان یقول
له' کن فیکون. " ان سب کے باوجود بھی ایک چیز جوابھی تک بنیادی اور اساسی عقائد پر،
میں ان چیز وں کونہیں کہتا جو کسی نے جیسے کہ ابھی آپ نے نظم سی اپنے کسی دنیاوی مفاد کے
عاصریا کسی رشوت کے نتیجہ میں یا کسی مفاد کے سلسلہ، میں عزت وجاہ کے سلسلہ میں پیدا کردیا،
فاطریا کسی رشوت کے نتیجہ میں یا کسی مفاد کے سلسلہ، میں عزت وجاہ کے سلسلہ میں پیدا کردیا،
وین میں وہ چیز بالکل نہیں چلنے پائی، آج تک دین باکل صاف اور مفقی مجنی موجود ہے، اور سب
جانتے ہیں کہ اگر نیت خراب نہیں ہے، اور خدا کا اگر خوف کسی بھی درجہ میں باقی ہے، تو وہ بدعت
وسنت کو بھی سنت تابت نہیں کرسکتا، شرک کوکوئی تو حید تابت نہیں کرسکتا، کوئی اللہ کی
معصیت کوکوئی بھی طاعت تابت نہیں کرسکتا، شرک کوکوئی تو حید تابت نہیں کرسکتا، کوئی اللہ کی
رضا کا ایسا طریقہ جس میں رسم ورواج کی بوآتی ہو، دنیوی مفاد ہو نہیں جانا جاسکتا، یہ کس بات
کا نتیجہ ہے، بینتیجہ ہے اتمام نبوت اور ختم نبوت کے اعلان کا۔

طرح نماز نہیں ہوتی ، یہاں وضو کے بعد یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، یہاں کھڑے ہوکرا یک دعا پڑھنی ہوتی ہے، یہال دیوار پر یوں ہاتھ لگانا ہوتا ہے، یہال نماز شروع کرنے سے پہلے بیالفاظ کہنے يڙئے ہيں، پيعبارت ساني پڙتي ہے، پھھ کہنا پڙتا ہے، خاص تعليم ويني پرتي ہے، اگر قبر ہے تو ال کے آگے جھکنا پڑتا ہے، بے جان سے حاجت براری کرنی پڑتی ہے، بیکنی وسیع دنیا ہے، لیکن ایک طرح کی نماز ہرطرف ہورہی ہے، جا کر کہیں و مکھ لیجئے، افغانستان، ترکستان، انگستان،مرائش،مصر،اندلس کہیں جلے جائے،ادھر لیبیا سوڈان جلے جائے،آ بے اطمینان ے نماز پڑھ سکتے ہین ،اور پڑھا بھی سکتے ہیں ،خدا کے فضل ہے بیشرف وعزت بھی حاصل ہوئی، مگر کسی نے بچھ کہنے کی ضرورت نہ بھی ،اور نہ ہم نے بچھ یو چھنے کی ،وقت ہوا، کہا گیا کہ آ کے بڑھنے ،آ کے بڑھ گیا ، بعد میں بھی کسی کوکوئی اشکال واعتر اض نہیں ہوا ،اور نہ کوئی کمی لگی۔ آ خربیک بات کا نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے ختم نبوت کا،اتمام نبوت کا،اگر بیٹتم نبوت کی دولت نه ہوتی ،تو اس امت کو بیاعز از اور بیامتیاز نه ملتا، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ بیہ جو آ پ کا نیور میں بیٹھےا نے وسیع میدان میں کثیر تعداد میں اکٹھا ہوئے دین کی باتیں من رہے ہیں، یمی نماز ، یمی روزہ ، یمی زکوۃ ، یمی نج ،سارے ارکان اسی طرح باقی ہیں ، کتنے ساس انقلابات آئے ،اور کتنے مواقع بیدا ہوئے ،سمندر کا سفر کتنا خطرناک بن گیالیکن حج کا سفرای طرح جلا آ رہاہے، کوئی اس کوروک نہ سکا، پھر بزے واقعات رونما ہوئے ، پچھفرق نہیں پڑا، کیے کیے انقلابات آئے ،حکومتیں ہٹ گئیں ، ماحول بدل گیا ہمین جج جیساکل فرض تھا ، آج بھی فرض ہے، آج ویسے ہی لوگ بیت اللہ شریف جارہے ہیں، جیسے پہلے جاتے تھے، بلکہ اب تو بہت بڑی تعداد میں جارہ ہیں، کوئی اس کوروک نہ سکا، سیاسی انقلاب آئے، حجاز مقدی میں سیای نظام میں گھراؤنہ رہا، پہلے تر کیوں کی حکومت تھی ، پھرشریف مکه آئے ،وہ گئے تو اب آ ل سعود حکمران بین ،انتظامی وسیاحی تغیرات جو ہوں کیکن ارکان دین میں کوئی تغیروانقلاب نہیں ، ج کی ادا کیکی میں کوئی فرق نہیں واقع ہوا، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی ،اللہ کے فضل سے حرمین شریقین سے عمرہ کر کے ابھی چندروز ہوئے آ رہا ہوں ، وہی بیت اللہ شریف ، وہی مطاف و بی حرف شریف، و بی طواف اوراشواط ،اشواط تک میں اضافہ بین ، یاز مانہ کے فرق کے ساتھ طواف میں کمی یازیادتی کی جاتی یا اس کا مشورہ دیاجا تا، یاتر بیت میں فرق لایا جاتا، کچھنیں،

جبیا آنحضور ﷺ کے اور بتا گئے ، وییا ہی آج جاری ہے ، خدا معاف کرے ، کہ جرأت کی بات ہے آج آگردنیا میں صحابی بھی اٹھ کر آئیں ،خدا کو پیمنظور ہواور ایبا پیش آجائے ،صحابی اگر نہیں تو کوئی بڑا ولی اور بزرگ آئے ،سیدنا شیخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ آئیں ،اورامام غز الى رحمة الله عليه أثمين، اوريخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله عليه آئمين، اور تابعين مين حضرت حسن بصرى رحمة الله عليه امام على زين العابدين ،حضرت سعيد بن المسبب اورحضرت اوليس قرني تک آ جا کیں ، یا پھر ہندوستان کے بزرگوں اور اقطاب میں خواجہ عین الدین پیشی قبرے اٹھ كرآ جائيں بابا فريدالدين تنتج شكراورحضرت مجدد الف ثاني آ جائيں، دنيا كو بدلا ہوانہيں ویکھیں گے، دین کووبیا ہی یا تئیں گے،جیسا قرن اول میں تھا،جیسا سیدنا ابو بکرصد لق رضی اللّٰہ عنداور سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه کے دور میں تھا ،اورا گربعض چیز وں کو بدلا ہوا دیکھیں گے بھی یا نئی چیزیں یا کیں گے تو پہتیجہ ہے جہالت کا بخفلت کا بفس پرتی کا خواہش پرتی کا ،دعویٰ کوئی نہیں کرسکتا کہ یہی سیجے ہے،قرآن میں نہ کوئی تحریف کرسکتا ہے، نہ کرتا ہے،اور نہ کن سکتااور و كيرسكتا ب، الله تعالى نے قرماديا ہے، انا نحن نؤلنا الذكروا نا له لحافظون جميں اس نعمت كى قدر كرنى حاجة اوراس برالله كاشكرادا كرناحاجة ،فخر كرناحاجة ،اورامت اسلاميهكو اس پرفخر کا پورا کا پوراخی ہے، کہاس کا دین مکمل ہوچکا ہے، پوری شریعت اب ہمارے سامنے ہے،اباس شریعت میں کوئی اضافہ بیں ہونا ہے،اورا گرکوئی ایسا کرنے کی جسارت کرتا ہے،تو وہ کتاخ رسول عظاہے ،ہم کی بھی پور بین ،انگریز اور کی دوسرے مذہب کے مانے والے ے ریے کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ کسی گوشداور چید میں چلے جانے، یہی شریعت ملے گی جو بہال ے، این احکام ملیں کے جو بیال ٹی کئی ارکان ملیں کے جو آ ہے بیال و کھے دے ٹی انگاز کے جوام قات پیال ایل ویک دور کی جگید دوری اندران شال ویک تندیا دار کی تاریخی ایک ایک دی استونیس انجیس کے بھی حالات ہوں اسومی حالات ہوں اسیاق حالات ہوں الات ہوں الات ہوں بخطرات ہوں استرکریا ہو، کرم علاقے عول ، یا تھ نگرے علاقے ہوں اس شن کوئی تغیر تھیں ، کیٹو لے یا برے دان کی ایجہ سے نماز ۵ وقت سے اوقت یا یا تا وقت سے بیر حاکر سات کے وقت کی نے کردی جائے گی اور سے کی عصر کے وقت ایسے کی ظہر کی وقت نہیں کردی جائے گی ، یا در کھنے ، بیرسب فیض ہے اور عطیہ ے جم نوت کے انتان کا۔

اس کے بعداب میں آپ سے ایک بات اور کہتا ہوں ایک مورخ کی حیثیت ہے کہ اس عامیکیری دین اور اس دائی وابدی دین کے خلاف دنیا میں خاص طور سے غیر اسلامی حلقوں میں ، غیر دین مملکتوں میں ، اور غیر اسلامی معاشر توں میں بیہ بردی تشویش رہی ، کہ اس دین میں کس طرح تبدیلی کی جائے ، کوئی کی آ جائے ، اس کے لئے ان لوگوں نے جتن بھی کئے ، خاص طور سے سیحی قوم جوزیادہ بیدار مغز اور تعلیم یافتہ بھی ہے ، اور اسلام اور مسلمانوں سے اس کا واسط بھی زیادہ بیدار مغز اور تعلیم یافتہ بھی ہے ، اور اسلام اور مسلمانوں سے اس کی علیت نیادہ بیڑا ہے ، اس کے لئے بردی کوشش کی ، کہ اس دین کی وحدت اور جامعیت اس کی علیت اور ابدیت ختم ہو ، تاریخ میں بہت کی الی چیزیں دئی ہوئی ہیں ، فون ہیں ، کھوئی ہوئی ہیں ، ان کا ہونی ہیں جواب کی بیت نیس جلا ورنہ یہ ثابت کر دیا جاتا کہ مسلمہ کذاب کے بیچھے میچی و ماغ ، عیسائی سازش کام کررہی تھی ، اسود عنسی کے پیچھے کوئی غیر اسلامی طاقت کام کررہی تھی ، طلبحہ و سجاح کے دعوائے نبوت کے پیچھے ایسا ہی تھا ، اور بیا قادی ند ہب تو خالص برطانیہ زادہ ہے ، میں اس کوسید ھے لفظوں میں کہوں گا کہ برطانیہ ساختہ ہے ، مرزاصا حب نے صاف صاف خود کاشتہ پودا ہوں ، ہاتھ سے میرا خاندان حکومت برطانیہ کا ' خود کاشتہ پودا' ہے بینی ساختہ ہیں خود کاشتہ پودا ہوں ، ہاتھ سے میرا خاندان حکومت برطانیہ کا ' خود کاشتہ پودا' ہوں ، اور وہ کہتے ہیں :

'' کہ میں نے جہاد کے خلاف اور حمیت دین کے خلاف اور برطانیہ کی مخالفت کے خلاف اتنی کتابیں اور رسالے لکھے ہیں، اگر انہیں جمع کر دیا جائے تو پیچاس المہاریاں مجر حائمں۔''

یے سب ہماری اور ہمارے ان بزرگوں جواس میدان کے شریک اور رفیق ہیں ، ان کی کتابوں میں جوآپ کے اہل علم کے اجتماع میں وی گئی ہیں ،اس میں آپ ملاحظہ سیجئے سب کچھ ملاگا

اور ہماری تو یہاں تک تحقیق ہے افسوں ہے کہ اس کے ثبوت کے لئے پوراسامان نہیں مل سکا اور یہ کہ جب سرسید مرحوم نے جو کہ ٹی العقیدہ تھے ختم نبوت کے قائل اور تو حید کے قائل تھے ان کی والدہ حضرت سید احمد شہرد گی مرید تھیں اور ان کا نام سید احمد حضرت سید احمد شہرید کے نام نامی ہی والدہ حضرت سید احمد شہرید کے نام نامی ہی پر رکھا تھا۔ جب وہ قضیر لکھ رہے تھے تو انہوں نے کہیں کہیں قادیا نیت پر جرح کی ہتقید کی تو اس پر ان کے پاس اس وقت کے گورنر کا خط آیا اور وہ خط بہت ونوں تک علی گڑھ کے گی تو اس پر ان کے پاس اس وقت کے گورنر کا خط آیا اور وہ خط بہت ونوں تک علی گڑھ کے

میوزیم میں اس خاص حصے میں جس میں سرسید مرحوم کی ذات کے متعلق ان کے کاغذات، نوادرات اور تلمی چیزی تھیں یہ موجود تھا،اس میں بیصاف صاف تحریرتھا کہآ ہے قادیا نیوں کے خلاف کچھنہ کہئے، نیخریک ہمارے مفادمیں ہے۔ بیصاف صاف کہاانہوں نے ،اور بیات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ قادیا نیوں نے اس جذبہ کو جومسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا حکومت برطانيكى مخالفت كااوربيين تاريخ كے اوراس موضوع كاكيك طالب علم كي حشيت سے بيان كرتا ہوں كہ جب انگريزوں كے قدم ہندوستان ميں آ گئے اوران كا قبضه شروع ہوا تو سب ت سے مقابلے کا اور انہیں نے ہے۔ اور ایک عزم پیدا ہوا۔ انگریزوں سے مقابلے کا اور انہیں نے سب سے پہلے خطرہ محسوں کیااور مقابلہ شروع کیا ، بیا لک تاریخی حقیقت ہے کہ سب سے پہلے جوخاندان ميران ميں آئے اور جوطافت ميدان ميں آئی وہ ٹيبوسلطان تصاوران کا خاندان، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ٹیپوسلطان اوران کا خاندان حضرت سیداحمد شہیڈاوران کے مامول اورنانا كادامن گیرتھااور بیعت تھا۔اور پیات كلكتہ میں جب حضرت سیداحمہ شہیدٌ ہو گئے تو نمیو سلطان شہید کے بیٹوں وغیوہ نے کہا کہ ہمارا خاندان تو آپ کے خاندان کا دست گرفتہ ہے، تو جا ننا جا ہے کہ سب ہے پہلے ٹیپوسلطان شہیدنے مقابلہ کیااور شہید ہوئے، یہی نہیں بلکہ جس وفت وہ شہید ہو گئے۔توانگریزوں کویقین نہیں آتا تھاجب انہوں نے دیکھ لیا کہ شہادت یا جکے میں تو جنزل حارس ان کی تعش مبارک کے پاس آیا اور کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے اور ٹھیک کہااس نے۔

اب اس کے بعد میں آپ ہے کہنا ہوکہ سب سے پہلے ابگریزی حکومت کے خطرے کا احساس ٹیپوسلطان کو ہوا، انہوں نے اسلام ، سلمانوں اور ملک کے لئے اسے پرخطر سمجھا۔ اور حمیت دینی غیرت اسلامی پیدا کی اور غیرت وطنی بھی۔ پھراللہ تعالی نے حضرت سیداحمہ شہید گو کھڑا کیا اور ۱۸۳۱ء میں حضرت سید صاحب کی شہادت ہوگئی۔ اس سے پہلے آپ نے مہاراجہ گوالیار کو خط کھا، بید دیکھئے کہ زمانہ کون ہے، لکھنے والا کون ہے، اور لکھا کسے جارہا ہے۔ و کیھئے رائے بریلی کے ایک دیہات کار ہنے والا اور ایک بوریہ شین ۔ اور ایک فقیر گوالیار کے خت نشین اور راجہ کو خط لکھ رہا ہے کہ ''این بے گانگان بعید الوطن دایں تا جران متاع فروش الے '' کہ بیہ خونچہ بیچنے والے بیہ خارجی عناصر بیہ پردلی جماری آپ کی زمین پر قبضہ کرتے الے '' کہ بیہ خونچہ بیچنے والے بیہ خارجی عناصر بیہ پردلی جماری آپ کی زمین پر قبضہ کرتے

جارے بیں۔آئےہم آپ کل کران کا مقابلہ کریں بعد میں پھریہ فیصلہ ہوگا کہ یون ق ز مہذاری کس کے سپرد کی جائے۔ای طرح ۵۷ء میں جوجوش دولولہ تھا وہ بھی انہیں کا پیدا کیا ہوا تھا۔ سرویلیم ہنٹرنے صاف لکھا ہے'' کہے ۱۸۵۷ء کے غدر میں اصل فرمہ دارمسلمان تھے اور انہیں کا پیدا کیا ہوا جوش تھا' اور سیجھی لکھا ہے کہ دہلی ہے مراد آباد تک کوئی سفر کرتا تو ورختا ہے ۔ مسلمانوں کی لاشیں لٹکی نظر آئیں۔اوران میں بھی زیادوتر وہ لوگ تھے جن کا تعلق حصرے سے احدشهبيرصاحب رحمة التدمليه كي جماعت عقار

اب انگریزوں کواس کی ضرورت تھی کہ کون ایسا آ دمی پیدا ہوجوان کی وینی حمیت کو ختم نہ كر سكے تو كم ازكم محتدًا كردے، ختم نہ كر سكے مكر كمزور كردے اس كے لئے انہوں نے قادیان كے رہنے والے مرزاصاحب كا انتخاب كيا۔اور بہت سيح انتخاب كيا۔ اور بہت سيح انتخاب كيا كيونكهان كاخاندان ان كابهت دنول ہے وفا دار جلا آر ہاتھا،خو دان لوگوں نے اپني كتابوں ميں لکھا ہے۔اوروبی لوگ ان کے بہترین داعی مبلغ بن سکتے تھے۔

''کہ میں نے انگریزوں کی حمایت اور جذبہ جہادوحمیت دینی کی تر دید میں اتنی کتابیں لكهي ين كه يجاس الماريال بجرجا كيل."

اس يركم اوكول كى نظرے كەحقىقت ميں بيانگريزول كى ايك سازش تھى جواس كئے رہی الني تھي كەمسلمانوں كے اندرے جذبہ جہاد كم ہو، تهيت وغيرت اسلامي ختم ہو۔ ادھرتر كي سلطنت کا بھی اثر تھا۔اوھرمسلمان بالکل کمر بستہ اور نبر د آ زماتھی۔انگریز ی حکومت ہے ان والراسال المستعدي والمستعدة والمستعدد المستعدد المانوفي والمستعدد المستعدد والمستعدد و - الى اور وفي ويدا و الماري ملكا - يديا عد في الماري وط المي المروا روا المنظ الله الله المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم ساتھ جوال کاندی مرتبہ ہوتا ہے۔ ندی کر میسہ ہول سے استری ترغیب بوجونی سے استال نہیں ،اس کے ان کا مقابلہ کوئی مسلمان مدعی نبوت ہی کہ سکتا ہے تواس طرح اندریزوں نے

مرزانلام احدکوقادیان ہے کھڑا کیااوران کی پوری سریری وحمایت کی۔

توایک بات توبید یادر کھئے! کہ پیرجودین سیجے شکل میں آج تک موجود ہے کہ آئ آپ عشاء کی نماز پڑھ کرآئیں ہیں امید ہے کل بھی ای وقت نماز پڑھیں گے۔ آج جوآپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے جو صحابہ کرام نے مدینہ طلبہ میں پڑھی ہے پھر مکہ معظمہ میں پڑھی اور آج یردهمی جار بی ہے سیس بات کا نتیجہ ہے سیسی ذبانت کا ، میسی منصوبہ بندی کا میسی اجتہاد کا اور تسي عبقريت؟ اور مافوق البشر اور مافوق الفطرت لياقتون وصلاحيتون كالمتيجة بين مينتيجه ہے اور احسان ہے اور صرف اعلان ختم نبوت کا اور تمام نبوت کا وہ نبوت ختم ہوگئی۔اب کسی کو ضرورت نہیں کہ کہے کہ اب بہت دن ہو گئے ایک زمانہ بیت گیا۔ اس لئے اب عشاء کا وقت تبدیل ہو، کسی اور وفت نماز ہونی جا ہے۔ اور جار رکعت زیادہ ہیں۔ کیونک پیدور بڑی مصروفیت کا دور ہے۔اورلوگوں کے اعضاء وجوارح بھی اب ویسے بیلی رہے، جیسے پہلے لوگوں کے تھے۔اب دورکعت پڑھی جانی جا ہے۔کوئی کیے کہاب وتر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیہ توحیدرانخ کرنے کے لئے تھی اب بیکام ہو چکا، یادر کھئے۔عالم اسلام کابڑے سے بڑا جمہد اورعالم، صلح اورریفارمرکوئی پیمیں کہ سکتا کہ ایسا ہونا جا ہے۔ بیسب نتیجہ ہے تتم نبوت کا اس لئے ہم کواس کومضبوطی ہے بکڑنا اور دانتوں ہے دابنا جا ہے ''عروۃ الوقی'' بناکر کے ہم اس پر قائم ہی نہ رہیں بلکہ ہمارے اندراس سلسلے میں شدید غیرت یائی جاتی ہے جمتم نبوت کا دعویٰ کرنے کاکسی کوموقع نہ دیا جائے ،کسی کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔اس سلسلے میں ایسار د عمل اور ری ایکشن ہوتو پھر کسی کی جرأت میں ہی نہ ہو،افسوس ہے کہ جب انہوں نے بیدعویٰ کیا تو اس وفت دین حمیت وغیرت ہمارے اندر و لیل ندر ہی تھی جیسی ہونی حیاہے تھی۔ ایسے لوگ بھی اٹھتے جارہے تھے جواس وقت اس کی زبان منہ سے تھینج لیتے۔ بنیادی بات پیا کہ انگریزوں کی انہیں سر پرتی حاصل تھی۔اور جو کچھ وہ کہدرے تھے اور کررے تھے وہ سب انگریزوں کےسابیہ تلے۔

اب میں زیادہ آپ کا وقت لینانہیں جاہتا۔اور بات کوطول دینانہیں جاہتا۔ بس ہے گہتا ہوں کہ آپ اس کو اسلام کے لئے پھر سے سب سے بڑا خطرہ مجھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ختم نبوت سے عقیدے میں ایک اطمینان ہے، ختم نبوت کا اعلان نہ ہوتا تو آ دمی آ سان کی طرف د یکھتار ہتا کہ شاید پھرکوئی وحی آ رہی ہو۔کوئی روشنی طاہر ہور ہی ہو۔ پھرکوئی نبی آنے والا ہو۔اور حکد جگد لوگ نبی کے منتظر ہوتے۔اور لوگوں کو دعوی کرنے کا موقع ملتا لیکن ایسا اس لئے نہ ہوسکا کہ مسلمانوں گااجتماعی طور۔ایمان اورعقیدہ تھا۔

"اليوم اكملت لكم دينكم الخ"

علامها قبال علیه الرحمه نے بڑے بیتہ کی بات کہی ہے جو بڑے ہے بڑا متکلم اور فلسفی کہتا تو ای گوزیب دیتی، بهت خوب بات کهی ایسی بات که اس کی شرح میں ایک یوری کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ ''انہوں نے کہا ہے کہ دین وشریعت تو قائم ہے کتاب وسنت سے دین وشریعت کی بقاءاوردین وشریعت کااستمراراور وجودم بوطے۔ کتاب وسنت ہے، جب تک کتاب وسنت بی دین باقی ہے، دین وشریعت باقی ہے۔ لیکن امت کی بقاء ختم نبوت کے عقیدے ہے ہے' امت امت ال وفت تک ہے جب تک کرختم نبوت کاعقیدہ موجود ہے۔ختم نبوت کاعقیدہ نہیں رہاتو بیامت آمت نہیں۔ پھرامت نہیں امتیں جنم لیں گی۔امتیں بھی کیا کروہ جماعتیں بنیں گی۔اورکھیل تماشہ ہوجائے گا۔آج کوئی اس کونہ میں نبوت کا دعویٰ کررہا ہے ،کوئی پہرہہ رہا ہے کہ میرے یاس اردومیں وحی آ ربی ہے ،کوئی باور کرار ہاہے۔میرے یاس ہندی اور انگریزی میں باری باری وی آتی ہے یہاں تک کہ ایک شہرے گئی گئی نبوت کے دعویدار ہو سکتے ہیں۔اس میں منافست چل جائے گی ،کسی کا دعوی ازیادہ مؤثر ہوتا ہے کسی کے دعویٰ پر کتنے زیادہ لوگ لبیک کہتے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری توانائیاں ،ہماری طاقت وزور۔ ہمارا ذہن ود ماغ ، جماری دہنی غیرت وحمیت جمارا دین فکر وحمل بجائے تعمیر کے بجائے دین کی دعوت دیے کے اوراسلامی تعلیمات کی نشرواشاعت میں لگنے کے این خودساختہ تعلیمات کی اشاعت اور اینے بنائے ہوئے دین کی دعوت میں لکیس گی۔

# امت محمریی بقاختم نبوت پرے

الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونؤ من به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سبئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محه ما عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه و ذرياته واهل بيته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً كثيراً اما بعد!

تقریرکوجاری رکھتے ہوئے حضرت مولانگ نے فرمایا، پیجلہ جس میں استے مختلف قسم کے مؤ قرعناصر اور الی عظیم شخصیتیں اور مختلف عالم اسلای کی نمائندے شریک ہوئے ہیں، پیجلہ بروقت بھی ہور ہا ہے اور برموقع بھی ہور ہا ہے۔ حقیقت میں دین کے لئے جوسب سے بڑا خطرہ ہوسکتا ہے وہ دعوائے نبوت ہے اور حضور ﷺ نے فرمایا ہے یہ حمل ھذا العلم من کل حلف عدولہ ینفون عنه 'انتھال المبطلین و تاویل الجاھلین، و تحویف الغالین یہ ججزانہ الفاظ ایک نبی ہے ہہ سکتا تھا، اللہ تعالی اس دین کو ہمیشہ بچائے۔ ''انتحال المبطلین ''اہل یہ ججزانہ الفاظ ایک نبی ہی ہم مہدی ہیں، ہم مبعوث ہیں اور تاویل الجاہلین اور جاہلوں کی تاویل سے اور ''تح یف الغالین' نامولیندوں کی تحریف سے بیالفاظ نبی کے سواکوئی نہیں کہ سکتا ہے نہوئی بڑے سے بڑا دین کا مبصر کہ سکتا ہے، یہی یوری ندا ہے کا تاریخ بتاتی ہے کہ تماند اہب کوایسے فتنے پیش آئے اور ایسی آز مائیش پیش آئی بیس، ہم مبعوث ہیں، ہم مبعوث ہیں ہم مبعوث ہیں، ہم مبعوث ہیں، ہم مبعو

اس موقع پرمولانانے علامہ اقبال کا ایک مقولہ سنایا جوجیرت ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے کیسے نکلا، یہ تو بڑے سے بڑا، مشکلم اسلام کی زبان سے نگلنے والی چیزھی، امام ابوالحسن اشعری یا ابومنصور ماتریدی کہتے یا شخ الاسلام ابن تیمیہ یا حافظ ابن قیم کتے تو کوئی تعجب نہ ہوتا، انہوں نے بوری بات کہددی کد دین کی بقاء دین کا اپنی شکل پر قائم رہنا دین وشریعت کا باقی رہنا، کتاب وسنت کے ساتھ مر بوط ہے مگرامت کی بقا کا دارو مدارختم نبوت پر ہے جہتم نبوت کا عقیدہ نہیں تو امت باقی نہیں، دین تو باقی رہے گا، کتاب وسنت میں اب کوئی تح بیف نہیں ہو کئی، کتاب و سنت از لی ہے اور دائم ہے دین کے لئے اسلام کے لئے، اب کوئی خطرہ باقی نہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کا یہ کتنا ہوا کہت خانہ ہے 'کتب خانہ طام بیک کتاب کا تب خانہ ہے' کتاب خانہ ہے' کتاب خانہ ہوا کیا کہنا کہنا کہ الکہ کا کہنا، دمشق کے کتب خانہ طام میں باقی اور پھر اسنبول کے اسلام کی حیث بال کہنا، تو جہاں تک دین کے اپنی اصلی شکل میں باقی اور پھر اسنبول کے اسلامی کتب خانہ کا کیا کہنا، تو جہاں تک دین کے اپنی اصلی شکل میں باقی اور پھر اسنبول کے اسلامی کتب خانہ کا کیا کہنا، تو جہاں تک دین کے اپنی اصلی شکل میں باقی تاویل نہیں تج لیف نہیں ، کتاب اللہ میں آج تک نہ تو لیف ہوئی ہے اور نہ ہوسکتی ہے، نہاں کا میابی میں کوئی اندیشہ ہے ، اور اسی طریقہ سے سنت کو دیکھ لیجئے ، صواح ستہ کو دیکھ لیجئے ، محاح ستہ کو دیکھ لیجئے کے دین کے دیکھ کی کتابوں کو دیکھ لیجئے ، ایک پورا شعبہ صرف صدیت کا ہوگا کے محاح ستہ کو دیکھ کی کتابوں کو دیکھ کی کتابوں کو دیکھ کے دی کتابوں کو دیکھ کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کے دین کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی ک

لیکن جوخطرہ امت کے لئے بحیثیت امت کے ج،امت کے صاحب پیغام امت کے اور نجات دہندہ رہنما کے ،وہ ہے فتم نبوت،امت کی حیثیت سے باتی رہنام بوط ہے، وابستہ بلکہ شروطی ہے تقیدہ نم نبوت کے ساتھ،اگرختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے، تو گھر بیامت اپنی شکل میں موجود ہے، اپنی علیت کے ساتھ، آگرختم نبوت کا عقیدہ نہیں تو گھر جگہ جگہ تحفظ کے ساتھ،اوراپ پیغام کے ساتھ،لیکن خدانخواستہ ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تو گھر جگہ جگہ مدعین نبوت کھڑ ہے ہوں کے میں نے براہ راست انگریزی کتابیں پڑھی ہیں جن کو یا در یوں مذکب بین میسے میں جن کو یا در یوں نہیں نبوت کھڑ ہے ہوں کے میں نے براہ راست انگریزی کتابیں پڑھی ہیں کہ قرون وسطی اور عبد مناسب کہ ہیں کہ ہم کیا کریں، جگہ جگہ نبوت کے مرحل کے میں علم عیار کو بین ایک وہاں کھڑ انہوتا ہے اور مرحل بین ایک وہاں کھڑ انہوتا ہے اور مرحل بین ایک وہاں کھڑ انہوتا ہے اور مرحل بین بین ایک وہاں کھڑ انہوتا ہے اور مرحل بین کہ ہم سے بین کی مربی کی کی کو مقا بلکہ کریں، کہاں کہاں دوڑیں ، کس طرح ہم اس عالم تو بین کو مین مقابلہ کریں۔

امت کا باقی رہنا مشروط ہے ختم نبوت کے عقیدے سے ورنہ بیاذان ،اذان نہ رہے

گی۔ نماز میں بیالفاظ بڑی معذرت کے ساتھ کہدر ہاہوں، تنب بیہ پانچ وفت کی نمازیں رہے کا اطمینان ہے نہ قرآن مجید کا اپنے اصلی حروف ونقطہ کے ساتھ باقی رہنے کا پورااطمینان ہے ، نہ دبنی تعلیمات کے باقی رہنے کا اطمینان ہے ، پھرامت پچاس امتوں میں سینکڑوں امتوں میں بٹ سکتی ہے ، اس کا جو تحفظ ہے تقیدہ ختم نبوت ہے۔

اس اجتماع میں ایسی مؤ قرشخصیتیں ایسی مختلف النعناصر اور مختلف القومیات ، مختلف اللغات مختلف الجبهات علماء اور رہنما شریک ہیں ، بیہ بالکل بروقت ہور ہا ہے اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ بیرفت نے سامنے سر اٹھائے اور اگر سراٹھائے تو اسلام کی خاتمیت کے سامنے سر اٹھائے ان کا سرجھ کا دیا جائے ۔ اس لحاظ ہے بیہ بالکل برموقع ہور ہا ہے۔

اب مجھے چندلفظ کہہ لینے دیجئے کہ بیربرگل اپنی سیجے جگہ پر ہور ہاہے کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے قادیا نیت کے مطالعہ کا تفصیل سے موقع ملا۔ اور عربی میں '' القادیائی و القاديانية كے نام مستقل كتاب لكھنے كاموقع ملا۔الحمد للدمختلف عربي ممالك ميں اس كے كئی ایڈیشن شاکع ہو چکے ہیں اور کٹی ایڈیشن نکل چکے ہیں اردو میں بھی آگئی ہے اور انگریزی میں بھی آ گئی ہے، میں نے اس کتاب کے سلسلے میں مطالغہ کیا تو معلوم ہوا کہ مرزاصاحب نے سب ے زیادہ صراحت کے ساتھ اپنی نبوت کا دعویٰ جس کتاب میں کیا ہے، وہ اس عربی رسالہ میں کیا ہے، (معلوم نہیں کہ انہوں نے خود اس کولکھا ہے یا کسی سے لکھوایا ہے ) اس میں عربی غلطیاں بھی ہیں ،اور کمزوریاں بھی ،ہم نے اس کو پڑھا ہے۔اس میں انہوں نے اتنی صفائی کے ساتھ دعویٰ کیا کہ خدا کا نبی ہوں ، میں صاحب رسالت ہوں ، میں صاحب نبوت ہوں اس کا نام'' تحفة الندوة''ركھااس كئے كەندوه كااجلاس امرتسر ميں ہور ہاتھا، بڑے بڑے چوتی كےعلماء وہاں موجود تخصے تو انہوں نے موقع ہے فائدہ اٹھایا۔اور رہالہ لکھا کہندوہ کے علماءاور قائدین كے سامنے پیش كيا جائے تو انہوں نے اس كانام" تحفة الندوة" ركھاتو ہم آج آيك نيا" تحفة الندوة " پیش کررے ہیں ہم اس جلسہ کے ذریعہ ہے اس جلسہ کی شکل وصورت میں ایک مخلصانه 'تخفة الندوة' بيش كررے ہيں ،اور پيجلسال حيثيت ہے بھی يہاں مناسب ہے كيہ ندوه ایک عالمی اور ایک نمائنده مرکز ہے،علوم اسلامیه کاعر بی زبان کا ،فکر اسلامی کا اورخود ہمارا شہر بھی بڑاا یک علمی اد بی مرکز رہاہے بھر ہندوستان علمی اور سیای طور پر بڑا مرکز ہے۔

اس طرح سے بیہ برموقع بھی ہور ہاہے وفت کی ایک ضرورت بھی ہے میں نے جب" القاديانی والقاديانيهٔ 'لکھی تو اس وقت میں عرض کرتا ہوں کہاں وقت مرزاصاحب موجودہیں تھے،ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ان کے بیٹے۔مرزابشیرالدین محمودموجود تھے،ان کو میں نے پیے كتاب لا ہور ہے جيجي اور اس پرلکھا كە" تخفة الندوة" كے جواب ميں ، تاخير كى معذرت كے ساتھ کہ وہ بہت پہلے کی بات ہے اتنے دنوں کے بعد میں جواب دے رہا ہوں، الحمد ملنہ وہ كتاب بهت مقبول ہوئی، بہر حال میں آ پ كومبارك بادديتا ہوں ، اپنے سامعین كرام كوكه آج آ یہ نے ایک وفت میں ایک جگہ پراتن مبارک شکلیں دیکھیں ،عالم اسلام کےاننے نمائندے دیکھے اور میں صفائی ہے عرض کرتا ہوں کہ حرم کا تخفہ بھی یہاں آ گیا ہے، آپ کے شہر میں خود حرم كالتحفه آ گيا كه و ہاں كے شيخ الحرم و ہاں كے سب سے بڑے امام شيخ محمد بن عبداللہ السبيل ،اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطافر مائے ، وہ اس وقت تشریف رکھتے ہیں۔اور حقیقت میں وہی صدر ہیں میں نے عرض کردیاتھا کہان کی موجود گی میں کسی کوصدارت کااستحقاق نہیں کیکن اس کا اعلان ہو گیا بہر حال وہ معنوی طور پراورفکری طور پراوراحتر م کے لحاظ ہے وہی صدر ہیں۔ ای طرح مسجداقصلی (بیت المقدی) کے امام شخ محمد اصیام بھی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ بھی اس اجلاس کی ایک خصوصیت ہے کہ بیت اللہ الحرام اور مسجد اقصیٰ کے امام دونوں ایک جگہ جمع بن ولله الحمد.

# ختم نبوت انعام خداوندی اورامت اسلامیکاامتیاز ہے

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدالمرسلين خاتم النبيين محمد و آله وصحبه اجمعين

ختم نبوت انعام خداوندی اورملت اسلامیه کاامتیاز ہے:

یے عقیدہ کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ خدا کے آخری پنیمبراور خاتم النہین ہیں اور بیہ کہ اسلام خدا کا آخری پیغام اور زندگی کا مکمل نظام ہے، ایک انعام خداوندی اور موہبت الہی ہے، جس کوخدانے اس امت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔

اس سلسله میں ایک واضح اور صریح اعلان قرآن مجید کی حسب ذیل آیت ہے:

ماکان محمد ابآ احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین "محرتمہارے مردوں میں ہے کسی کے باپ نہیں ہیں، البتہ اللہ کے رسول ہیں اور (سب) نبیوں کے ختم پر ہیں۔"

خاتم اورخاتم دونوں کے معنی لغت میں آخر کے ہیں:

خاتمهم وخاتمهم اي اخرهم (لسان العرب)

خاتم النبيين اي آخرهم (تاج العروس في شرح القاموس)

خاتم النبيين وخاتم النبيين لانه ختم النبوة اي تمها بمجيئه (مفردات

راغب اصفهانی)

هوالذي ختم النبوة بمجيئه (تاج العروس)

خاتم النبيين أى آخر الانبياء (كشاف)

والمعنى أنه لانبي أحد بعده (بحر)

خاتم النبين بفتح التاء اى آخرهم (معالم التنزيل)

هذه الأية نص في أنه لانبي بعده وبذلك وردت الأحاديث المواترة

عن رسول الله عن جماعة من الصحابة (تفسير ابن كثير)

ختم نبوت یعنی ذات محمد گیر ہوشم کی نبوت کاختم ہوجانا امت کا اجتماعی عقیدہ ہے،اور جو اجرا ، نبوت کا اب بھی قائل ہے،اہل تحقیق نے تصریح کردی ہے کہ اجماع امت سے زندیق بلکہ مرتد ہے۔

لفظ خاتم میں دوقر ائتیں ہیں۔امام حسن اور عاصم کی قر اُت خاتم بفتح التاء ہاوردوسرے ائمہ قر اُت خاتم میں دونوں کا ایک ہی ہے۔ یعنی انہیا، وختم کرنے والے، کیونکہ خاتم خواہ بکسے التاء ہویا فی التاء دونوں کا ایک ہی ہے۔ یعنی انہیا، وختم کرنے والے، کیونکہ خاتم خواہ بکسے التاء ہویا فی التاء دونوں کے عنی آخر کے بی آتے ہیں اور معنی کا بھی وہی آخر کے معنی میں بھی یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اور نتیجہ دوسرے معنی کا بھی وہی آخر کے معنی ہوتے ہیں۔مہر کیونکہ کسی چیز پر بند کرنے کے لئے آخری ہی میں کی جاتی ہے۔ معنی ہوتے ہیں۔مہر کیونکہ کسی چیز پر بند کرنے کے لئے آخری ہی میں کی جاتی ہے۔ رسول اللہ کی کا خاتم النہین ہونا اور آپ کی گئی آخری ہی میں کی جاتی ہے۔ بعد کسی معنی کا دنیا میں مبعوث ندہونا اور ہر مدعی نبوت کا کافر و کاذب ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ کرام اُ

ے کے کرآئ تا تک ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع وا تفاق رہا ہے۔
ایک یہودی عالم نے حصرت عمر کے سامنے اس پر ہڑے رشک حسرت کا اظہار کیا اور کہا
کر آن کی ایک آیت ہے جس کو آپ ﷺ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اگر وہ ہم یہودیوں کی
کر آن کی ایک آیت ہوئی ہوتی اور ہم ہے متعلق ہوتی تو وہم اس دن کو جس میں ہے آیت نازل
ہوئی ہے۔ اپنا قومی تہوار اور یوم جشن بنا لیتے، اس کی مرادسور ہُ ما گدہ کی اس آیت:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً

آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کمل کردیا اورا پی نعمت تم پر پوری کردی اور تمہارے لئے دین صرف اسلام کومنظور فر ما کرراضی ہو چکا ہوں۔

ے تھی جس میں ختم نبوت اور تھیل نعمت کا اعلان گیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نعمت کی جلالت وعظمت اور اس اعلان کی اہمیت سے انکار نہیں گیا۔ صرف اتنافر مایا کہ جمیں کسی خلے مسرت اور تہوار کی ضرورت نہیں۔ بیر آیت خود ایسے موقع پر نازل ہوئی ہے جو اسلام میں ایک عظیم الشان اجتماع اور عبادت کا دن ہے۔ اس موقع پر دوعیدیں جمع تھیں۔ یوم

عرفه ( 9 ذی الحجه ) اور روزجمعه-

#### وبهني انتشار يحفاظت:

اس عقیدہ نے اسلام گوانمتشار پیدا کرنے والی اور ملت کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے والی ان تخریکات اور عوتوں کا شکارہ ونے سے بچایا جو تاریخ اسلام کی طویل مدت اور عالم اسلام کے وسیح ترین رقبہ میں وقیا فو قیا سراتھاتی رہی ہیں۔ اس عقیدہ کا فیض تھا کہ اسلام ان مدعیان نبوت اور محرفین دین کا بازیجے اطفال بنے ہے محفوظ رہا۔ جو تاریخ کے مختلف وقفوں اور عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں پیدا ہوتے رہے۔ ''ختم نہوت' کے اس حصار کے اندر پیملت ان مدعیوں ک دست برداور پورش ہے محفوظ رہی جو اس ڈھانچہ کوبدل کرایک نیا ڈھانچہ بنانا چاہتے تھے اور وہ محفوظ نہیں رہی۔ اور استے طویل کی مقابلہ کرسکی جن سے کی بینیمبر کی امت اس سے پہلے محفوظ نہیں رہی۔ اور استے طویل عرصے کہ اس دینی اور اعتقادی وحدت اور یکسانی قائم رہی۔ اگر یہ عقیدہ اور یہ حصار نہ ہوتا تو بیامت واحدہ الی صد ہا متوں میں تقسیم ہوجاتی جن میں سے ہرامت کا روحانی مرکز الگ ہوتا بملمی و تہذیب سرچشمہ الگ ہوتا، ہرایک کی الگ تاریخ ہوتی۔ ہرایک کا الگ اسلاف اور زد بی پیشوااور مقتدا ہوئے ، ہرایک کا الگ ماضی ہوتا۔

ختم نبوت كازندگى اورتدن يراحسان:

عقیدہ ختم نبوت در حقیقت نوع انسانی کے لئے ایک شرف دامتیاز ہے۔ وہ اس بات کا اعلان ہے کہ نوع انسانی من بلوغ کو تی گئی ہے اور اس میں بیلیافت پیلا ہوگئی ہے کہ وہ خدا کہ آخری پیغام کو قبول کر ۔ الب انسانی معاشرہ کو کسی ننی وقی ، کسی منظ آسانی پیغام کی خرورت منسانہ منسی میں اس مقیدہ میں انسان کے اندر خودا عتماوی کی رو ت بیمیا ہوئی ہے اس کو میں معلوم ہوتا ہے کئی رو ت بیمیا ہوئی ہے اس کو میں معلوم ہوتا ہے گئی رو ت بیمیا ہوئی ہے اس کو میں خواردا ہے دیا گوائی سے چھے جانے کی خرورت نہیں ۔ اب دیا ہوئی وی کے خواردا ہے دیا گوائی سے چھے جانے کی خرورت نہیں ۔ اب دیا ہوئی وی کے خوارد کی بیمیا کی دوئی طاقتوں سے فائدہ دیا ہوئی وی کے خواردا کی بیمیا کی دوئی طاقتوں سے فائدہ اللہ کے اور خدا کے تازیل کی ایون کے دیا گوئی اسولوں پر زندگی کی تنظیم کے لئے دین دو اخدا ق کے بیمیا کی اسولوں پر زندگی کی تنظیم کے لئے دین دو خوارد کی دورت ہے۔

عقيده فترايد المان ويحيل لرف الما الماسان المالية المال الموال المالية المال الموالية

ہے، جوہ انسان کے سامنے اپنی طاقتوں کو صرف کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، وہ انسان کو اپنی جدو جہد کا حقیقہ میدان اور رخ بتا تا ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہوتو انسان ہمیشہ تذبذب و ہے اعتادی کے عالم میں رہے گا۔ وہ ہمیشہ زمین کی طرف د کھنے کے بجائے آ سان کی طرف د کھنے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے مستقبل کی طرف سے غیر مطمئن اور متشکک رہے گا۔ اس کو ہر مرتبہ ہم نیا شخص بیہ بتلائے گا کہ گشن انسانیت اور روضہ آ دم ابھی تک نامکمل ہے۔ اب وہ ہر گا۔ وہ برات وہ سے اس وقت تک نامکمل رہا تو آ گندہ کی کیا ضانت میں ہوا۔ اور وہ بیہ بھونے پر مجبور ہوگا کہ جب اس وقت تک نامکمل رہا تو آ گندہ کی کیا ضانت ہے؟ ای طرح وہ بجائے اس کی آ بیاری اور اس کے پھلوں اور پھلوں کے متم ع ہونے کے نئے باغیان کا منتظر رہے گا۔ جو اس کو برگ و بارے مکمل کرے۔

علامہ اقبال نے بیہ حکیمانہ ومبصرانہ بات کہی ہے کہ'' دین وشریعت کی بقاءتو کتاب وسنت سے ہے۔ لیکن امت کی بقاءتو کتاب وسنت سے ہے۔ لیکن امت کی بقاءتم نبوت کے عقیدہ سے وابستہ ہے اور بیامت جب ہی ایک امت ہے جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہین مانتی ہے اور ریے عقیدہ رکھتی ہے کہ آ پ کے بعد کوئی نبی ہونے والانہیں۔

### قادیانیت کی جسارت اور جدت:

اسلام کے خلاف وقافو قاجو کر کیس اٹھیں ،ان میں قادیا نیت کو خاص امتیاز حاصل ہے، وہ تخریکیں یا تو اسلام کے خلاف لیک کے خلاف لیک یا شریعت اسلامی کے خلاف لیک وہ تخریک یا تربیت اورامت کی قادیا نیت در حقیقت نبوت محمدی کے خلاف ایک سازش ہے۔ وہ اسلام کی ابدیت اورامت کی وحدت کو چلینج ہے۔ اس نے ختم نبوت سے انکار کر کے اس سرحدی خط کو بھی عبور کرلیا جو اس امت کو دوسری امتوں سے ممتاز و منفصل کرتا ہے اور جو کسی مملکت کے حدود کو حجاز اور حد فاصل بنانے کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔

ڈاکٹر سرمحمد اقبال نے اپنے ایک انگریزی مضمون میں جو ہندوستان کے مشہور اخبار سٹیٹس میں میں شائع ہوا تھا، بڑی خوبی سے قادیا نیت کی اس جسارت اور جدت کو واضح کیا ہے،وہ فرماتے ہیں:

''اسلام لاز ماایک دینی جماعت ہے، جس کے حدود مقرر ہیں، یعنی وحدت الوہیت پر ایمان ، انبیاء پرایمان اور رسول کریم ﷺ کی ختم رسالت پرایمان دراصل بیرآ خری یقین ہی وہ حقیقت ہے جوسلم اور غیر سلم کے در میان وجدا نتیاز ہے، اور اس امر کے لئے فیصلہ کن ہے کو فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یانہیں؟ مثلاً برہموسان والے خدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم بھٹے کوخدا کا پیغیر مانتے ہیں لیکن انہیں ملت اسلامیہ شار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ قاد یا نیوں کی طرح وہ انہیاء کے ذریعہ وحی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم بھٹے کی ختم نبوت کوئی اسلامی فرق اس حدفاصل کوعبور کرنے کی جمارت نہیں کرسکا، ایران میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحا جمٹلایا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہے اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحثیت وین کے خدا کی طرف سے ظاہر ہوائیک اسلام بیشیت سوسائی یا ملت کے رسول کریم بھٹے کی شخصیت کا مرہون منت ہے، میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے صرف دور اہیں ہیں، یاوہ بہائیوں کی تقلید کریں، یاختم نبوت کی تاویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو پر رے مفہوم کے ساتھ قبول کرلیں، ان کی جدید تاویل محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شار صلفہ اسلام میں ہوکہ انہیں سیاسی فوائد ہنے سے سات کی فوائد ہنے سے ساتھ قبول کرلیں، ان کی جدید تاویل محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شار صلفہ اسلام میں ہوکہ انہیں سیاسی فوائد ہنے ساتھ ہیں۔

بید مین چونکد آخری عالمگیردین ہے اور بیامت آخری اور عالمگیرامت ہے، اس کئے بیہ بالکل قدرتی بات ہے کہ دنیا کے مختلف انسانوں اور مختلف زمانوں سے اس امت کا واسط رہے گا۔ اور ایسی مشکلش کا اس کو مقابلہ کرنا ہوگا جو کسی دوسری امت کو دنیا کی تاریخ میں پیش نہیں آئی، اس امت کو جوز ماند دیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ پراز تغیرات اور پرازانقلا بات ہے اور اس کے حالات میں جتنا تنوع ہے وہ تاریخ کے کسی گذشتہ دور میں نظر نہیں آتا۔

### اسلام کی بقاءاور تسلسل کے لئے غیبی انتظامات:

ماحول کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لئے اور مکان وزمان کی تبدیلیوں سے عہدہ بر
آ ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے دوا نظامات فرمائے ہیں ایک تو یہ کہ اس
نے جناب رسول اللہ ﷺ کوالی کامل وکمل اور زندہ تعلیمات عطافر مائی ہیں جو ہر کشکش اور ہر
تبدیلی کابا سانی مقابلہ کر سکتی ہیں ، اور ان میں ہر زمانہ کے مسائل ومشکلات کوحل کرنے کی
پوری صلاحیت موجود ہے ، دوسرے اس نے اس کا ذمہ لیا ہے (اور اس وقت تک کی تاریخ اس کو شہادت دیتی ہے ) کہ وہ اس دین کو ہر دور میں ایسے زندہ اشخاص عطافر ماتا رہے گا جو ان

تعلیمات گوزندگی میں منتقل کرتے رہیں گے۔اور مجموعاً یا انفرادا اس وین گوتازہ اور اس امت کو سر ممل رکھیں گے۔اس دین میں ایسے اشخاص کے بیدا کرنے کی جوصلاحیت اور طاقت ہے اس کا اس سے پہلے کسی دین سے اظہار نہیں ہوا۔اور بیامت تاریخ عالم میں جیسی مردم خیز ٹابت ہوئی ہے، دنیا کی قوموں اور امتوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ، پیمخض اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ انتظام خداوندی ہے کہ جس دور میں جس صلاحیت وقوت کے آ دمی کی ضرورت ،اور زہر کو جس تریاق کی جاجت تھی وہ اس امت کوعطا ہوا۔ (۱)

### اديان سابقه ميں وعويداران نبوت كى كثرت:

SEAR TO THE THE PARTY

يهودي اور يحي تاريخ كويرٌ صنه والااس بات كوصاف طريقه يرويكه تا به كه مدعيان نبوت كاكثرت سے بيدا ہونا يہودي دنيا كے لئے اپنے حلقہ اثر ميں اور سيحي دنيا كے لئے اپنے حلقہ اثر میں ایک عظیم الشان آ زمائش اور فتنہ بنا ہوا تھا۔ بیان کے لئے ایک زبروست بحران (CRISIS)اورایک اہم مئلہ (PROBLEM) کی حیثیت رکھتا ہے۔ بندہ کوسب سے پہلے اس كى طرف توجه علامه اقبال (الله تعالى ان كے درج بلند فرمائے ) كى تحريرے منعطف ہوتى ، كدانهول نے بیابصیرت افروز اور عمیق نکته لکھا ہے كہ ختم نبوت ال امت كا طرہ امتیاز اور اس کے حق میں نعمت عظمیٰ ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیظیم الشان نعمت عطافر مائی ہے کہ ختم نبوت كالمختم اعلان كرديا، كويا انسانول كويه بتايا كهاب تهمين بارباروتي كے انتظار مين آسان كي طرف و یکینانبیں ہے اب زمین کی طرف ویکھو، اپنی توانائیاں اور صلاحتیں زمین کو۔ (جس میں المرت يد الله في الأرض ) عات كنه من بادار في الدار في الله المجتول من الوال و المست يد النه المواحدة من من الموان من النووم على مبيا كرية شي مرف كروجوان وتجارت التري الاستعاد من وتدان المستعاد المستعادين وساستم الحراق الاستان المستعادين وساستم الحراق الاستعادين والمستعادين - الموز \_ والله من المان في طرف ويلما المول في الأنتيام ما يت والمال الما الم الله المال الما الله المال المناحة ودياستا أعال مع براوداست ولى قرية مالى موقع والياستا النبول في الماليات 

جعل سازوں کی سازشوں کا شکار ہونے ہے بیجالیا۔

بندہ نے ای روشی میں یہودیت اور مینجیت کی تاریخ براہ راست پڑھنی شروع کی تو اس نے دیکھا کہ یہودی اور ہے جیں ، اور اس میں مبالغہ یا غلط بیانی نہیں ) رور ہے جیں ، اور اس پریشانی کا اظہار کرر ہے جیں ، کہ ہم کیا کریں ؟ عجیب مصیبت ہے روز ایک نیامد کی نبوت پیدا ہوتا ہے اس کوصادق و کا ذب ثابت کرنے کے لئے کوئی پیانہ چاہئے اور وہ بھی ایسا ہونا چاہئے کہ جوسب کی سمجھ میں آئے ، ہماری طاقت اور ذہانت اس میں صرف ہور ہی ہے کہ ہم سے کہ بیودی اور مستحی دنیااس آزمائش میں مبتلار ہے ہے۔

یہاں معتبر یہودی وعیسائی مآخذ کے صرف دوا قتباس پیش کئے جاتے ہیں ،امریکی برطانی جیوش ہٹاریکل سوسائٹ کا ایک فاضل رکن (ALBERT M. SAYMSON) البرٹ ایم سائمسن انسائیکلو پیڈیا ندا ہب واخلاق' میں لکھتا ہے۔

" یہودی حکومت کی آزادی سلب ہوجانے کے بعد پچپلی چند سلوں تک بہت سے خود ساختہ مسیحاؤں کا ذکر یہود کی تاریخ میں ماتا ہے، جلاوطنی کے تاریک برین زمانوں میں امیداور خوشجری کے یہ بیغام بر، خود ساختہ قائدین کی حیثیت سے یہود کوان کے وطن (جہاں سے ان کے آباء واجداد نکال باہر کئے گئے تھے ) واپس لے جانے کی امیدیں دلاتے رہتے تھے، اکثر اوقات اور خصوصاً قدیم زمانہ میں ایسے ''مسے'' ان مقامات پر اور ایسے ) زمانہ میں پیدا ہوتے تھے، اکثر تھے، جہاں یہود پرظلم وستم انتہا کہ پینچ جاتا تھا، اور اس کے خلاف بغاوت کے آثار بیدا ہوجاتے تھے، اس قسم کی تحریک موماً سیاسی نوعیت کی حامل ہوا کرتی تھیں خصوصاً بعد کے زمانہ میں تو تقے ، اس قسم کی تحریک موماً سیاسی نوعیت کی حامل ہوا کرتی تھیں خصوصاً بعد کے زمانہ میں تو تقے ، اس قسم کی تحریک میں رنگ تھا۔ اگر چہ یہ تجریکی مزہبی عضر سے کم عاری ہوا کرتی تھیں لیکن اکثر ان کے بانی بدعات کوفر وغ دے کرانی سیادت کا دائر ہاور اثر ورسوخ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے، جس کے نتیجہ میں یہودیت کی اصل تعلیمات کو بہت نقصان پہنچتا تھا نے نے فرقے جنم لیے اور پھر بالآخر عیسائیت یا اسلام میں ضم ہوجاتے تھے۔''

'' ان جھوٹے نبیوں کے ظہور نے جو ماورائی حکمت (SUPERIOR WISDOM) کے مدعی ہوتے تھے بہت جلد بے اعتادی بیدا کر دی اور کلیساؤں اوران کے رہنماؤں کواس خطرہ کا احساس دلایا جوان کی فلاح و بہبود کے گردمنڈ لار ہاتھا۔ تا ہم ابھی کوئی ایسا تا دبی طریقہ دجود میں نہیں آیا تھا جو جانا پہچانا بھی ہوتا ،اوران مکاروں کا زور بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جنہیں یہ دعویٰ تھا کہ خدا الن سے کلام کرتا ہے اور ان پر بذریعہ وجی اپنی راز ہائے سر بستہ منکشف کرتا ہے، ابھی تک ایسا کوئی معیار نہیں دریافت ہو پایا تھا جس کے ذریعہ ان مدعیان روحانیت کی صدافت کا امتحان لیا جاسکتا۔

"والو الدات عموماً فی سائر الا مهات مطلقات کن اً و غیر مطلقات سن وان کانت مطلقة فنفقة الرضاع ایضاً مستحقة بظاهر الآیة "ن مطلقات شریعت اسلامی کے بیتوانین کوئی ڈھکے چھے نہیں ہیں، بلکہ قوانین شریعت سے تھوڑی مواقفیت رکھنے والا بھی انہیں جانتا ہے، پھر معلوم نہیں کیوں اور کن اسباب و مصالح کی بنا، پر عدالت کے موجودہ فیصلہ کو'' شریعت کی شکست' اور'' کیساں سول کوڈ کے نفاذ کی طرف ایک قدم'' قرار دیا جارہا ہے، ایسا کہنے یا جھنے والے اسلامی شریعت سے جہالت یاعداوت کا شبوت میں ۔ وینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کررہے ہیں۔

پھراپیا بھی نہیں ہے کہ بی توانین صرف فقہ کی عربی کتابوں میں ملتے ہوں،اردو،ہندی، یا مقامی اورعلاقائی دیگر زبانوں میں نہ ہوں، کیونکہ سلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کے بعد ہے تواردو، ہندی میں بھی مختلف مسلم حلقوں واداروں، خاص طور ہے بورڈ کی طرف ہے مختلف زبانوں کے ہندی میں بھی مختلف مسلم حلقوں واداروں، خاص طور ہے بورڈ کی طرف ہے مختلف زبانوں کے اندر بالحضوص شاہ بانوکیس کے بعد 'پرسنل لا' (اسلام کے عائلی نظام ) پراتنا تعارفی لئر پچرشائع ہو چکا ہے کہ۔ کم از کم کسی جویائے حقیقت کے لئے ناواقف رہنے کا کوئی معقول عذر باتی نہیں رہ گیا ہے، خود بندہ کے قلم ہے اس درمیان ایک مفصل کتاب '' معاشرتی مسائل' (جس کے نصف درجن سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں جا بیں ) اور کئی کتا بچے جن میں ''مسلم پرسنل لا اور رسائل میں اس موضوع پرشائع ہو چکے ہیں جن میں کھنو کامشہور ومؤ قرا خبار'' قومی آ واز'' بھی رسائل میں اس موضوع پرشائع ہو چکے ہیں جن میں کھنو کامشہور ومؤ قرا خبار'' قومی آ واز'' بھی شامل ہے۔قومی آ واز ۱۱،۲۱ جولائی ۱۹۹۵ء کی اشاعت میں ایڈیٹوریل والے صفحہ پر بندہ گا' وینفارم سول کوڈاورمسلم پرسنل لا' کے عنوان سے ایک تفصیلی مضمون شائع ہو چکا ہے، اس کا یو نیفارم سول کوڈاورمسلم پرسنل لا' کے عنوان سے ایک تفصیلی مضمون شائع ہو چکا ہے، اس کا

<sup>(</sup>١) (١١ (١١ مالقرآن للجصاص عن ٢٠٠٣ ميم مهم جلداول)

ایک اقتباس ملاحظه ہو۔

" " شوہر سے علاحدگی کے بعد بھی ، اگر وہ طلاق کے ذریعہ ہوئی ہے ، تو پچھ مرصہ تک (عدت کے دوران) نفقہ شوہر پر ہی رہتا ہے ، اگر طلاق دینے والے شوہر سے مطلقہ کے بچے ہیں تو جب تک وہ دودھ پننے یا پرورش وگر انی کے لئے مال کے متابع رہیں گاس وقت تک نصرف ان بچوں کا بلکہ آنہیں دودھ پلانے (اور نگر انی کی غرض سے پابندر ہنے ) والی اس مطلقہ کا پوراخر ہے بھی اسی (طلاق دینے والے ) پررہے گا یہیں سے اس پرو بیگنڈ ہے کی تر دید بھی نکل آتی ہے کہ" مطلقہ عورت بچوں کو لئے ماری ماری پھرتی ہے۔ ہاں قانون شریعت کو الزام دینا ناواقفیت یا ہے مملی کی وجہ سے یہ صورت بیدا ہوجائے تو اس میں قانون شریعت کو الزام دینا ناواقفیت یا ہے مملی کی وجہ سے یہ صورت بیدا ہوجائے تو اس میں قانون شریعت کو الزام دینا ناواقفیت یا ہے مملی کی وجہ سے یہ صورت بیدا ہوجائے تو اس میں قانون شریعت کو الزام دینا ناواقفیت یا ہے مملی کی وجہ سے یہ صورت بیدا ہوجائے تو اس میں قانون شریعت کو الزام دینا ناواقفیت یا ہے مملی کی وجہ سے یہ صورت بیدا ہوجائے تو اس میں قانون شریعت کو الزام دینا ناواقفیت یا ہوگی۔"

یہ صنمون اضافہ کے ساتھ'' تغییر حیات' میں بھی شائع ہوا اور ملک کے دیگر رسائل و اخبارات میں نقل ہوا (مثلاً رسالہ'' بانی '' نئی دہلی میں ) اور'' سالار'' بنگلور'' نقیب'' بچلواری شریف بیٹنہ' بلال اذان' آگرہ وغیرہ میں شائع ہوا اور اسے بیمفلٹ کی شکل میں شائع کر کے مختلف مجالس واجتماعات میں تقسیم کیا گیا (جن میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر ہونے والے بعض اہم اجتماعات مثلاً وارالعلوم ندوۃ العماء کی''مجلس منتظمہ۔'' برسل لاک''مجلس عاملہ'' وغیر مجسی شائع ہیں۔) نیز بہت سے لوگوں کوڈاک سے بھیجا گیا۔

علاوہ ازیں تقریباً ہردی طقہ ہے (جس میں امارت شرعیہ بہار واڑیہ کا نمایاں حصہ ہے۔) مسلم پرسل لا ، یعنی شریعت کے عائلی قوانی کے خلاف پرو پیگنڈے کا بازارگرم ہونے کے بعد ہے۔ اسلامی عائلی قوانی کے تعارف اوراس پرو پیگنڈے کے توڑکے لئے برابرتح میں ، تقریری کوشٹیں ہور ہی ہیں'۔ ان کے باجود علماء کو بیالزام دینا کہ'' انہوں نے عوام کو ناواقف رکھا''یا تو ناواقف ہے ہوئی ہے یا پھر علماء کو الزام دینے کے'' فیشن' کی پیروی ہے ، جوآج کل۔ دلجیپ مشغلہ کے طور پر یعض حلقوں میں رائے ہے۔



# "قادیانیت "کاوجوداوراس کااصل محرک وسریرست

الحمدالله رب العالمين والصلواة والسلام على سيدالانبياء والمرسلين وعلىٰ آله واصحابه اجمعين. اما بعد.

علمی اور تاریخی حیثیت سے یہ بات پایہ بھوت کو پہنچ چکی ہے کہ قادیا نیت فرنگی سیاست کیطن سے وجود میں آئی ہے صورت ہیہ کہ انیسویں صدی کے ربع اول میں ہندوستان کے مشہور ومعروف مجابد حضرت سیدا حمر شہید (۱۲۴۷ھ ۱۳۳۰ھ) نے جہاد کی تحریک چلائی اس سے مسلمانوں میں جہاد اور قربانی کی آگ میڑک اٹھی، ان کے سینوں میں اسلامی شجاعت اور حوصلہ مندی موجزن ہونے گی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں سر ہتھیایوں پر لئے ہوئے اس تحریک حصلہ مندی موجزن ہوئے ، جس کی سرگرمیاں برطانوی حکومت کے لئے پریشانی اور تشویش کا باعث تھیں۔

معترتاریخی روایات اور معاصر باخر شخصیتوں کی شہادت ہے کہ سیداحمد شہید کے ہاتھ پر بیعت وتو بہ کرنے والوں کی تعداد ۳۰ الاکھتی اوران کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ۲۰۰۰ ہزار پہنچتی ہے، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں برطانو کی اقتدار قائم ہونے کے خطرہ کا سب سے پہلے احساس (سلطان ٹیپوشہید ۱۲۱۳ ھے ۱۹۹۹ء کے بعد ) انہیں کو اوران کی جماعت کو ہوا ۱۸۵۵ء کے ہنگامہ سے (جس کو غدر سے تعبیر کیا جاتا ہے ) بہت پہلے اوران کی جماعت کو ہوا ۱۸۵۵ء کے ہنگامہ سے (جس کو غدر سے تعبیر کیا جاتا ہے ) بہت پہلے ان کواس خطرہ کا مقابلہ کرنے اور ملک کواس سے بچانے کی ضرورت کا احساس ہوا۔ انہوں نے اس وقت کے مہاراجہ گوالیار دولت راؤ سندھیا اور ان کی وزیر ہندو راؤ کو جو خط لکھا اس میں صاف طور پرتم پرفر مایا:۔

" یہ برگا نگان ، بعیدالوطن و تاجران متاع فروش ' ہمارے ملک پر قابض ہوہے جارہے ہیں ، آئے ہم آپل کران کا مقابلہ کریں اور ملک کواس خطرہ سے محفوظ کریں پھر بعد میں ویکھا جائے گا کہ کون می ذمہ داری کس کے سپر دکی جائے ،اور کس کوکیاا ختیار دیا جائے۔''

انگریزی اقتدار کامقابله کرنے میں بھی بہت بڑا ہاتھ ان کی جماعت کے مجاہدین کا تھا۔ واقفین جانتے ہیں کہ اس بیعت سے عقیدہ کی تھیج ، تو حید خالص، اتباع سنت عمل بالشریعت اور تزکیۂ نفس کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ اور عزم بھی واضح اور طاقت وطریقہ پرپیدا ہوتا تھا۔

پر پید این کا میک مثال اور شوت ہے ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے افواج کے کمانڈ رجزل بخت خان جن کے ہیر دخاص طور پرانگریزی افواج سے جنگ اور مقابلہ کی ذمہ داری تھی ، کہتے ہیں کہ میں جب سید صاحب کے مشہور اور جلیل القدر خلیفہ مولایا کرامت علی جو نپوری سے بیعت ہوا تو انہوں نے بیعت ہوا تو انہوں نے بیعت کے دوران مجھ سے بیوعدہ بھی لیا کہ میں افواج سے جنگ بھی کروں گا۔ ہندوستان میں نو خیز انگریزی اقتدار کے اس جماعت کے مجاہدین سے خوف و خطرہ کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ انگریزی اقتدار کے اس جماعت کے مجاہدین سے خوف و خطرہ کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ انگریزی اقتدار کے اس جماعت میں انگریز جج ایڈ ورڈس نے مولانا بھی علی عظیم آبادی ، مولوی محمد جعفر تھانیس بی اور مولانا عبدالرجیم صادق علی عظیم آبادی مولانا عبدالرجیم صادق

پوری کو حکومت انگریز کے خلاف سازش اور جدو جہدگی بناء پر پھانسی دیئے جانے ) کا حکم سنایا، لیکن یہ تھم من کران کے چہرے پرایسی مسرت ظاہر ہوئی کہ مجمع و کچھ کر چران رہ گیا، جب ایک انگریز افسر نے اس کی وجہ دریافت کی اور کہا کہ 'میں نے آج تک ایسا منظر نہیں و یکھا کہ پھانی کا حکم سنایا جائے اور پھانسی پانے والے ایسے خوش اور مطمئن ہوں۔''اس پر مولوی محمد جعفر صاحب نے جواب دیا کہ ہمیں اس کی خوشی کیوں نہ ہو، اللہ تعالی نے ہمیں شہادت کی نعمت

نصیب فرمائی ہتم ہے جاروں کواس کا مزا کیا معلوم؟ دوسرے دونوں ملزموں نے بھی ای مسرت کا اظہار کیا بھانسی گھر میں بھی ان جاروں ملزموں کے مسرت و بشاشت کا یہی حال تھا۔

انگریزان قیدیوں کے سرورونشاط کود کھے کرجیرت میں پڑجاتے،اوران سے پوچھتے کہ تم موت کے دروازہ پرہو،اور کچھ دن میں تم کو پھانی ہونے والی ہے، کیکن تمہارے او پراس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، وہ جواب دیتے ہیں کہ اس شہادت کی وجہ سے جس کے برابر کوئی نعمت و سعادت نہیں ، یہ حضرات کچھ عرصہ پھانی گھر میں رہاورانگریز دکام کے لئے یہ مسئلہ ایک معمہ بن گیا، بلاآ خرایک دن انبالہ کا حاکم ضلع (ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ) جیل میں آیا اوراس نے ان مینوں کو خطاب کر کے کہا:۔ ''ا بے باغیو! چونکہ تم پھانسی کے خواہش مندہواوراس کوراہ خدامیں شہادت بیجھتے ہواورہم نہیں چاہتے کہ تم اپنی دلی مراد کو پہنچواور خوشی ہے ہم کنارہو،اس لئے ہم پھانسی کا حکم تبدیلی کر کے تم کو جزائرانڈ مان میں عمر قید (حبس دوام بعبور دریائے شور) کی سزادیتے ہیں۔'' مولانا کچی علی نے چارسال کے بعد جزائر انڈ مان کے پورٹ بلیر میں وفات پائی، مولوی محرجعفر تھانیسری ۱۸ سال قید بامشقت کے بعد رہا ہوئے ،مولانا احمد اللہ صاحب رہا ہو کر ہندوستان آئے۔

ادر کچھ عرصہ کے بعد سوڈان میں شخ محرا تحرسوڈانی نے جہاد اور مہدویت کا نعرہ بلند کیا جس سے سوڈان میں برطانیہ کا اقتدار تزلزل میں آ لیا۔ اس کو معلوم تھا کہ بید چنگاری اگر بھڑک اٹھی تو قابو میں نہیں آئے گی اور پھر سید جمال الدین افغانی کی تحریک اتحادا سلامی کواس نے پھیلتے اور مسلمانوں میں مقبول ہوتے دیکھا، انگریزی حکومت نے ان سبخطرات کو محسوں کیا، اس نے مسلمانوں کے مزاج وطبیعت کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ان کا مزاح دین مزاج ہے، دین بی آئیس گھنڈا کر سکتا ہے، لہذا مسلمانوں پر قابو مزاج ہے، دین بی آئیس گرمان کی دین میلان اور نفسیات پرقابو پا جائے کی واحد شکل بیہ ہے کہ ان کے عقائد پر اور ان کی دین میلان اور نفسیات پرقابو پا جائے۔ اس مقصد کے لئے برطانوی حکومت نے بیہ طے کیا کہ مسلمانوں بی میں سے کی شخص کو ایک بہت او نچے دینی منصب کے نام سے ابھارا جائے کہ مسلمان عقیدت کے ساتھا اس کے گڑر جمع ہوجا میں اور وہ آئیس حکومت کی وفاداری اور خیر خوابی کا ایسا سبق پڑھائے کہ پھر انگریزوں کو مسلمانوں کے لئے کوئی حربات سے زیادہ کارگر نہیں ہوسکتا تھا۔ کہ مسلمانوں کا مزاج بدلنے کے لئے کوئی حرباس سے زیادہ کارگر نہیں ہوسکتا تھا۔ کہ مرزاغلام احمد قادیا نی، جوزئی انتشار کے مریض سے (۱) اور بڑی شدت سے ایپ دل

میں بیخواہش رکھتے تھے کہ دہ ایک نے دین کے بانی بنیں،ان کے پچھ بعین اور موافقین ہوں اور تاریخ میں ان کا ویسا ہی نام اور مقام ہوجیسا جناب رسول اللہ ﷺ کا ہے، انگریز کو اس کام کے لئے موز ول شخص نظر آئے اور گویا آئیں ان کی شخصیت میں ایک ایجنٹ مل گیا جوان کے اغراض کے لئے مسلمانوں میں کام کرے۔ چنانچہ انہوں نے بڑی تیزی ہے کام لینا شروع کیا۔ پہلے منصب تجدید کا دعویٰ کیا پھر ترتی کر کے امام مہدی بن گئے پچھ دن اور گذر ہے تو مسلح موجود ہونے کی شہادت دی اور آئر کر خار نبوت کا تخت بچھا دیا، اور انگریز نے جو چاہا تھا وہ پورا ہوگیا۔

ان بزرگ نے اپناپارٹ بڑی خوبی ہے ادا کیا۔ اور انگریز نے بھی اس تح یک ہر پرتی میں کوئی کی نہیں کی ، اس کی حفاظت بھی کی ، اور ہرطرح کی سہولتیں اس کام میں بہم پہنچا کیں مرز ا صاحب نے بھی گورنمنٹ کے ان احسانات کو فراموش نہیں کیا ، اور ہمیشہ وہ اس بات کے معتر ف رہے کہ ان کانمود برطانیہ ظلمی کار بین منت ہے ، چنانچہ اپنی ایک تح بر میں خود کو حکومت برطانیہ کا ''خود کا شتہ'' پودا قرار دیا ہے ، وہ اپنی اس درخواست میں جو لفٹنٹ گورز پنجاب کو ۲۲ فروری بھی کی کھتے ہیں :۔

'' یہ التمال ہے کہ سرکار دولت مدارا یسے خاندان کی نبیت جس کو بچاس و سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار ، جانثار خاندان ثابت کر چکی اور جس کی نبیت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ متحکم رائے ہے اپنی چھٹیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سرکار انگریزی کی خیرخواہ اور خدمت گزار ہے۔ اس خود کا شتہ پودہ کی نبیت نہایت جزم واحتیاط اور تحقیق وقوجہ سے کام لے۔ اور اپنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کوعنایت اور مہر بانی کی نظر سے ہیں۔ بہا کے دور مہر بانی کی نظر سے ہیں۔ بہالی میں اس خاندان کی نظر سے ہیں۔ بہالی میں کو بہانی کی نظر سے ہیں۔ بہالی میں کو بہانی کی نظر سے ہیں۔ بہالی بیات کو بیات کی نظر سے ہیں۔ بہالی میں کو بیات کی بی

اورایک جگدا بنی وفادار یوں اور خدمت گذار یوں کو گناتے ہوئے لکھتے ہیں:۔
''میری عمر کا اکثر حصداس سلطنت انگریزی کی تائیداور حمایت میں گزراہے، اور میں نے ممانعت جہاداورانگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اوراشتہار شائع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اکٹھا کی جائیں تو بچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں میں نے

#### اليي كتابول كوتمام عرب اورمصراور شام اور كابل اورروم تك پهنچاديا ہے۔''

ایک دوسری جگه لکھتے ہیں:۔

'' میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جوتقریباً ساٹھ برس گی عمر تک پہنچاہوں اپنی زبان اور قلم ہے اس اہم کام میں مشغول ہوں ، تا کہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی کچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف بچھیر دوں ، اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال' جہاد' وغیرہ کو دور کر دوں ، جوان کی دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔'' دیارای کتاب میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ۔۔

''میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھتے جا 'میں گے،ویسے مسئلہ جہادے معتقد کم ہوتے جا 'میں گے کیونکہ مجھے سے اور مہدی مان لینا ہی جہاد کا انکار کرنا ہے۔''

''میں نے بیمیوں کتابیں عربی فاری اور اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گور نمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں بلکہ سچول سے اطاعت کرنا ہرا یک مسلمان کا فرض ہے، چنا نچے میں نے یہ کتابیں بھیرف زر کثیر چھاپ کر بلاد اسلام یں پہنچائی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان کتابوں کا بہت سااٹر اس ملک (ہندوستان) پر بھی پڑا ہے: اور جولوگ میرے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ایسی جماعت تیار ہوجاتی ہے کہ جن کے دل اس گور نمنٹ کی تجی خیر خواہی ہے لبالب ہیں۔ ان کی اخلاقی حالت اعلیٰ درجہ پر ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ وہ تمام ملک کے لئے بڑی برک ہیں۔ اور گور نمنٹ کے لیے دلی جاں نثار۔''

مرزاغلام احمرصاحب کی اس تحریک اس جماعت نے انگریزی حکومت کے لئے بہترین جاسوں اور بڑے سیچ دوست اور جال نارفراہم کئے، اس گروہ کے بعض چیدہ اشخاص نے ہنداور بیرون ہند میں انگریزی حکومت کی بیش قیمت خدمات انجام دیں اور اس سلسلہ میں جانی قربانی تک سے دریغ نہیں کیا۔ جیسے عبداللطیف صاحب قادیانی جوافغانستان میں مذہب قادیانی کی تبلیغ اور جہاد کی مخالفت کرتے تھے، ان کو حکومت افغانستان نے تل کیا کیونکہ ان کی وقت سے اس بات کا خطرہ تھا کہ افغان قوم کا وہ جذبہ جہاداور حوصلہ جنگ فنا ہوجائے جس کے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے ، ایسی ہی ملا عبدالحلیم قادیانی اور ملا نور علی قادیانی اس انگریزی حکومت کے وہ دنیا کھر میں مشہور ہے ، ایسی ہی ملا عبدالحلیم قادیانی اور ملا نور علی قادیانی اس انگریزی حکومت کے وہ دنیا کھر میں مشہور ہے ، ایسی ہی ملا عبدالحلیم قادیانی اور ملا نور علی قادیانی اس کے گومت

افغانستان کو بچھالیے خطوط اور کاغذات دستیاب ہوئے جن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ بیہ دونوں برطانوی حکومت کے ایجٹ ہیں، اور حکومت افغانستان کے خلاف سازش میں مشغول ہوتا ہے اور ہیں جیسا کہ افغانستان کے وزیر واخلہ کے ۱۹۲۵ء کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے اور قادیانیوں کے سرکاری اخبار 'الفضل' نے اپنی سمارچ ۱۹۲۵ء کی اشاعت میں اس بیان کوفش کیا ،اوراس قربانی پر بڑے فخر بیانداز میں تبصرہ کیا۔

علیٰ ہٰذابیہ قادیانی جماعت اینے دورآ غاز ہے اب تک برابرتمام قوم پر ور ووطن دوست تح یکات سے کنارہ کش رہی، ہندوستان کی آ زادی کی تحریک میں نہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں اس نے کوئی حصہ لیا، ندان کے بعد، اور صرف یہی نہیں بلکہ انگریزوں کی چودھراہٹ میں پوری قزاقوں کی ٹولی (مستعمرین ) کے ہاتھوں عالم اسلام پر جومصائب ٹوٹ رہے تھے، پیہ ان کے لئے موجب عمنہیں، باعث مسرت تھے، انہیں بھی عام زندگی سے اسلامی مسائل ہے یا ان اسلامی تحریکات سے جواسلامی حمیت یا سیاس شعور کا بتیج تھیں اور ان کی دلچیپیوں کا دائر وصرف وفات سے ،حیات سے ہزول سے ،اور نبوت مرز اغلام احمد پرمباحثوں اور مناظروں تک محدود رہا۔ مرزاصاحب کاخاندان انگریزی حکومت ہے جو پنجاب میں نئی نئ قائم ہوئی تھی ،شروع ہے فرمانبردارانہ ومخلصانہ تعلق رکھتا تھا۔اس خاندان کے متعددافراد نے اس نئ حکومت کی ترقی ، اوراس کےاستحکام میں جانبازی اور جال شاری ہے کام لیا تھا۔اور بعض نازک موقعوں براس کی مدد کی تھی ،مرزاصاحب کتاب البریہ کے شروع میں 'اشتہارواجب الاظہار''میں لکھتے ہیں:۔ "میں ایک ایسے خاندان ہے ہوں جواس گورنمنٹ کا یکا خیرخواہ ہے،میراوالدمرزامرتضلی گورنمنٹ کی نظر میں و فادار و خیرخواہ آ دی تھا جن کو در بار گورنری میں کری ملتی تھی ،اور جن کا ذکر مسٹر گرائفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہےاور ۱۸۵۷ء میں انہوں نے اپنی طاقت ہے بڑھ کرسر کارانگریزی کومدودی تھی، یعنی بیاس سواراور گھوڑے بہم پہنچا کرعین زمانہ غدر کے وقت سرکارانگریزی کی امداد میں دیئے تھے،ان خدمات کی وجہ سے جو چیٹھیات خوشنو دی حکام ان کوملی ہی ، مجھےافسوں ہے کہ بہت می ان میں ہے کم ہوگئیں ،مگرتین چھٹیات جومدت سے جھیب چکی ہیں،ان کی تقلیں حاشیہ میں درج کی گئی ہیں،میرے داداصاحب کی وفات کے بعد پرمیرابڑا بھائی مرزاغلام قادرخدمات سرکاری میںمصروف رہااور جب تموں کے گزر پرمفسدوں کا سرکار

### انگریزی کی فوج ہے مقابلہ ہوا ہتو وہ سر کارانگریزی کی طرف ہے لڑائی میں شریک تھا۔''

#### وفات:

مرزاغلام احمد صاحب نے جب ۱۸۹۱ء میں سیج موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعویٰ کیا تو علمائے اسلام نے ان کی تر دیداور مخالفت شروع کی ، تر دیداور مخالفت کرنے والوں میں مشہور عالم مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری مدیر'' اہل حدیث'' پیش پیش اور نمایاں والوں میں مشہور عالم مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری مدیر'' اہل حدیث'' پیش مولانا کو مخاطب تھے، مرزا صاحب نے ۱۹ اپریل ۱۹۰۷ء میں ایک اشتہار جاری کیا جس میں مولانا کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر فرمایا:۔

''اگر میں ایسا ہی کذاب ومفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہرایک پر چہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہوجاؤں گا کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ مضداور گذاب کی بہت عمرہیں ہوقی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی مضداور گذاب کی بہت عمرہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام وہلاک ہوجاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تا کہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔

اوراگر میں کذاب ومفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ ومخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح مود ہوتو میں خدا کے فضل سے امیدر کھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے مہیں بجیں گردہ مزاجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھوں سے بعنی ضہیں بجیں گے، پس اگر وہ سزاجوانسان کے ہاتھوں سے بینی طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیاریاں آپ پر میری زندگی میں وارد نہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف نے نہیں۔''

اس اشتہار کے ایک سال بعد ۴۵ مئی ۱۹۰۸ کو مرز اصاحب بمقام لا ہور بعد عشاء اسہال میں بتلا ہوئے۔ اسہال کے ساتھ استفراغ بھی تھا۔ رات ہی کوعلاج کی تدبیر کی گئی کین ضعف میں مبتلا ہوئے۔ اسہال کے ساتھ استفراغ بھی تھا۔ رات ہی کوعلاج کی تدبیر کی گئی کین ضعف برط هتا گیا اور حالت دگر گوں ہوگئی بلآخر ۲۱ مئی ۱۹۰۸ء سے شنبہ کودن چڑھے آپ نے انتقال کیا، مرز اصاحب کے خسر میر ناصر نواب صاحب کا بیان ہے:۔

حضرت مرزاصاحب جس رات کو بیمار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کرسو چکا تھا، جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا، جب میں حضرت عباس صاحب کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے خطاب کر کے فر مایا:۔ میر صاحب مجھے وہائی ہیف ہوگیا ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی الیمی صاف ہات میر سے خیال میں نہیں فر مائی۔ یہاں تک کہ دوسرے دن ابجے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔'' جب کہ مولانا ثناء اللہ صاحب نے مرز اصاحب کی وفات کے پورے چالیس برس بعد ۱۵ ماری ۱۹۴۸، میں ۸۰ برس کی عمر میں وفات پائی۔

# آ مخضرت على كى نبوت ايك نئے دور كا آغازهى جس نے خفتہ ایران كو بیدار كردیا

( یہاس عربی تقریر کا ترجمہ ہے جو ۱۳ جمادی الاولی ۱۳۹۳ھ ۱۹۵۵جون ۱۹۷۳ء کو اس جلسہ استقبالیہ میں گائی تھی جو آیت اللہ انعظمی مرزامحہ خلیل کمرای کے دولت کدہ واقع زرین نعل تہران میں منعقد کیا گیا تھا)

حضرات! ابھی آ پ کے سامنے قاری نے سورہ آ ل عمران کی مشہور آ بیت کی تلاوت کی۔
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا و لا تفر قوا واذ کروانعمۃ اللہ علیکم
اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی،
شفا حفر قمن النار فانقذ کم منها کذا الک یبین اللہ لکم ایاته لعلکم
تهتدون (آل عمران ۱۰۳)

اور مضبوط پکڑے رہواللہ تعالی کے سلسلہ کواس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہواور باہم نااتفاقی مت کرواور تم پر جواللہ تعالی کا انعام ہاس کو یاد کروجب کہ تم دخمن تھے پس اللہ تعالی نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی سوتم اللہ تعالی کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہوگئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے سواس سے خدا تعالی نے تمہاری جان بچائی اسی طرح اللہ تعالی تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کر کے بتاتے رہتے ہیں تا کہ تم لوگ راہ پر دہو۔ کو اور کو ایس کے دوسرے استادا حمد محمد جمال نے اس آیت کے پہلے حصد کے جن کی ہے میں اس کے دوسرے حصہ یعنی:۔

وكنتم على شفاحفرة من النار فانقذ كم منها كذالك يبين الله لكم ايا ته لعلكم تهتدون (آل عمران ١٠٢)

اورتم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے سواس سے خدا تعالی نے تمہاری جان

بچائی ای طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کواپے احکام بیان کر کے بتاتے رہے ہیں تا کہ تم لوگ راہ پر رہو۔

پر گفتگوکرنا جا ہتا ہوں نیز اس برغور وفکر کی دعوت دوں گا۔

حضرات بیآیت کریمہ ہروفت ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے دلوں پرنقش ؤئی علیہ اس آیت میں اس عظیم نعمت کا ذکر ہے جس سے اللہ تعالی نے امت اسلامیہ کوسر فراز فر مایا ہے اور اے باشندگان ایران آپ ہی تنہا اس نعمت کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہم برصغیر کے رہنے والے بلکہ اس دو کے زمین پر بسنے والے تمام مسلمان بلکہ اس جزیرہ العرب کے باشندہ جھی جہال سے اسلام کی کرنیں پھوٹیں اور ساری کا تنات پر چھا گئیں اس عظیم نعمت میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔

ہم سب جاہلیت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے نہ تو حیدونبوت سے واقف تھے نہ حشر ونشر کی خبرتھی اخلاقی قدروں سے یکسرنا آشنا اور سیح نمہبی تعلیمات قطعاً ہے بہر تھے،او ہام و خرافات میں گرفتار تھے، ظالم و جا برحکومتوں کے جورواستبداد کا شکار تھے،انسانیت ہر طرف یامال ہورہی تھی۔

ایک طرف مطلق العنان تحکمران ، دوسری طرف علم و مذہب کے اجارہ دارعلماء معبود بے بیٹھے تھے ،عوام ان کی برستش اوراندھی اطاعت پرمجبور تھے،جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:۔

اتبخدوا احبارهم ورهبا نهم ارباباً من دون الله. (التوبه ٢١)
انہوں نے خداکوچھوڑ کراپنے علماء ومشائخ کو (باعتبارطاعت کے )رب بنارکھا ہے۔
اسلام آیا اوراس کی مینا پاشیوں نے روئے زمین کے گوشہ گوشہ کومنور کیا،اسلام کی نعمت ساری انسانیت کے لئے عام تھی، وہ اس بارش کی طرح تھی، جوسپیدوسیاہ اور بندہ و آتاء کے درمیان امتیاز نہیں کرتی، وہ تو بادل تھا، جو بست و بلند گلشن وصحراسب کوسیراب کر گیا،اور حق تو یہ ختاج کیا جائے۔

فاذب كما ذهبت غوادى مزنة اثنى عليها السهل والا وعار اثنى عليها السهل والا وعار الكفارى شاعر كاقول ب، جوزياده بلغ بي

#### پر تو مهر بورانه و آباد یکسیت حسن چون تنج کشد بنده و آزاد یکبیت

اس نعمت سے عظیم ترکوئی نعمت نہیں ، یہاں تک کد زندگی بھی جو ہرلذت سرور کا سرچشمہ ہے اگر اسلام تو حید خالص اور ایمان کی نعمت نہ ہوتی تو یہ زندگی ایک عذاب مسلسل ہوتی اور اس کی حیثیت جہنم تک پہو نجنے کے لئے ایک پل سے زیادہ نہ ہوتی ۔ اللہ تعالی نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نواز ا، اس کالا کھلا کھ شکر ہے اور اس نعمت کے حصول میں ہم پر نبی ﷺ کی ذات گرامی اور آ یہ کی بعثت در سالت اور دعوت و جہاد کا نا قابل فراموش احسان ہے۔

ا قبال کا بیکهناکسی طرح بے جانہیں ہے کہ اگر نبی ﷺ (علیہ الف الف تحسیمة ) نہ ہوتے اگر آ پ کے اصحاب اور اہل بیت نہ ہوتے اگر دعوت اسلامی کے وہ اولین واعی اور اس کے راہ میں جان کی بازی لگادینے والے مجاہدین نہ ہوتے تو نہ اسلامی ایران ہوتا نہ اسلامی ہند نهاسلای مصرنهاسلامی شام کسی بھی اسلامی ملک کا وجود نه ہوتا یہاں تک وہ جزیرۃ العرب بھی جو ہماری محبت وعقیدے کا مرکز ہے اور جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں موجود نہ ہوتا ہمارے اور آپ کے درمیان بھی کوئی رشتہ نہ ہوتا خصوصا جبکہ ہم مشرق اقصیٰ کی باشندے ہیں اور آپ ایران کے حضور ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا موقعہ نصیب ہواا فکاروخیالات کا اختلاط ہوا نت نئے علوم ومعارف نے جنم لیاعلم کا ایک چشمہ ہندوستان میں بہدر ہاتھا تو دوسرایران میں دونوں میں ایک طویل فاصله تھا ای طرح اور بھی نہ جانے کتنے چشمے ہزاروں سال پہلے اپنی تنگ راہوں میں رواں تھے اسلام آیا تو اس نے ان بھھرے ہوئے بے شارسوتوں کو ایک عظیم چشمہ صافی میں بدل دیاا ہے ایک بلنداور مشتر کہ مقصد کی خاطر استعال کیااور انسانیت کے لئے مفیداور · تیجہ خیز بنایااس طرح ہندوستانی وارانی اور عربی وجمی افکار کا ایسا نفع بخش اور خیر و برکت سے معموراستز اج وجود میں آیا جس کی نظیر تدن و ثقافت کی تاریخ میں ملنامشکل ہے ایرانیوں کے ذوق جمال وسعت خيال لطافت احساس اورعرب كى سلامتى طبع بلندحوصلىكى حقيقت يسندى اور اسلامی عقائد واعمال کاابیاتکم چیتم فلک نے کا ہے کودیکھا ہوگا۔

اران ایخ خواب گراں ہے بیدار ہوا اس کی صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقعہ ملا اس کی دنی ہوئی چنگاریاں بھڑ کئے گلیس تو ایسامعلو ہوا گویا بیسرز مین جنبیس اور یکتا ہے روز گار شخصیتوں ہی کے لئے پیدا کی گئی ہے گویا علم واوب اس کے خمیر میں داخل ہے ذوق جمال اس کی آب وہوا میں بساہوا ہے گویا اس میں عالم اویب شاعرفن کاریاصوفی عربی مدرس اور مصنف کے موا کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا اگر کوئی فقہ وحدیث شعر دادب اور تصنیف و تالیف کے میدان میں چوئی کی شخصیات کو بھی شار کرنا چاہے تو شار نہیں کرسکتا تذکرہ و تاریخ کی کتابیں ان کے حالات اور کارنا موں سے بھری پڑی ہیں خدا معلوم کتنے مما لک نے ہندوستان کی طرح ایران کے اس علمی وادبی خوان یغما سے خوشہ چینی کی ہے ہم سب ان کے علم وضل کے بحریکراں سے اپنی شنگی علمی وادبی خوان یغما وادب سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہد کرتے ہیں ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہد

لیکن بیتمام عبقری اور یکتائے روزگا رشخصیات جن کے ذبر دست علمی کمالات واد بی معجز طراز یوں نے ساری دنیا کومحو چرت کر دیا اسلام ہی کے نونہال اور دعوت اسلام ہی کے پیدا وار تصان سب کواس نئے دین نے جنم دیا تھا جس کو لے کر حضرت محمد بھی گاس دنیا میں تشریف اس کا تھ

میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اسلام اور اخوت اسلامی کے سابیہ میں آپ سے اس مبارک ملا قات کا شرف حاصل ہوا میں آپ کو بھین دلاتا ہوں کہ مشرق ومغرب کے سار سامان اسی عالمگیر اسلامی اخوت کے لئے بے قرار ہیں لیکن یا در کھے دنیا و آخرت کی ہر سعادت کا سرچشمہ اسلام اور گھر بھی گی ذات گرامی ہے جن کے ذریعہ اللہ تعالی نے ہمیں گمراہی کے بعد مبدایت ذات کے بعد عدت اور تنگ دئی کے بعد وسعت نواز ااور جہل کے بعد علم اور اختلاف وانتشار کے بعد عدت اور تنگ دئی کے بعد وسعت سے نواز ااور جہل کے بعد علم اور اختلاف وانتشار کے بعد اتحاد کی دولت سے مالا مال کیا اسلامی تہذیب کے سواکوئی ہماری تاریخ نہیں اسلام کے عطا کر دو عزت وسر بلندی ہم تمام محمد سے عظار کی تو ہو ہیں۔

کے علاوہ ہمارے لئے کوئی عزت وسر بلندی نہیں ہم تمام محمد سے جس کو بھی سعادت و خبر کاکوئی تر و ملاوہ خواہ امیر الموئنین علی بن ابی طالب ہی کے مرتبہ کاکوئی شخص کیوں نہ ہوسید نامحہ بن عبد ذرہ ملاوہ خواہ امیر الموئنین علی بن ابی طالب ہی کے مرتبہ کاکوئی شخص کیوں نہ ہوسید نامحہ بن عبد

الله ﷺ کے واسطے ہی ہے نصیب ہوا۔ اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو کسی کو نہ دین میں کوئی فضیلت حاصل ہوتی نہ ایمان ویقین کا کوئی حصہ سی کونصیب ہوتا اور نہ کسی کے بیرجیرت انگیز کارنا ہے سامنے آتے جوتاریخ کے لئے سر مایدافتخار ہیں اور جن پرمسلمانوں کو بجاطور پرناز ہے۔ سر مایدافتخار ہیں اور جن پرمسلمانوں کو بجاطور پرناز ہے۔

حضرات: ہرطرف نا کہ بندی ہے ساری راہیں مسدود اور سارے دریجے بندہیں صرف اسلام کاراستہ ہے اور صرف ایک دریجہ ہے جسے الند تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے ذریعہ کھول رکھا ہے ،ارشاد ہے۔

ان الدين عند الله الاسلام (آل عمران . ١٩)

بلاشبہ دین (حق اور مقصود) اللہ تعالی کے نزدیک صرف اسلام اللہ تعالی کاشکر ہے کہ ہم عرب وعجم سب سیدنا محمر ﷺ کے احسان کا اعتراف کرتے ہیں اور اپناعلمی عقلی فکری تہذی اور اعتقادی سلسلہ آپ ﷺ ہی ہے جوڑتے ہیں ہر شخص نے آپ ﷺ ہی کی شمع ہدایت سے کسب نور کیا ہے اور ہر شخص آپ ﷺ کی دائش گاہ کا فیض یافت ہے شاعر نے خوب کہا ہے۔

ع کہ از پرتو آن کی چراغیت دریں برم کہ از پرتو آن ہر کیامی مگرم انجمنے ساختہ اند

امت اسلامیہ کے اندر جب تک اس حقیقت کاعرفان رہیگا اور جب تک اس اصول کووہ مضبوطی سے تھا ہے رہے گی بے راہ ہیں ہو سکتی اور نہ مصائب ومشکلات کاشکار ہو سکتی ہے۔ اخیر میں آپ کے پرخلوص اعز از اور آپ کی عنایتوں کاشکر بیادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لئے ایمان کی تحمیل ہوراس کی حفاظت فرمائے خاتمہ باالخیر ہواور قیامت کے روز ہمارانا م ان خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں ہوجن کے چہرے دکتے ہوں گے۔

وما علينا الاالبلاغ المبين

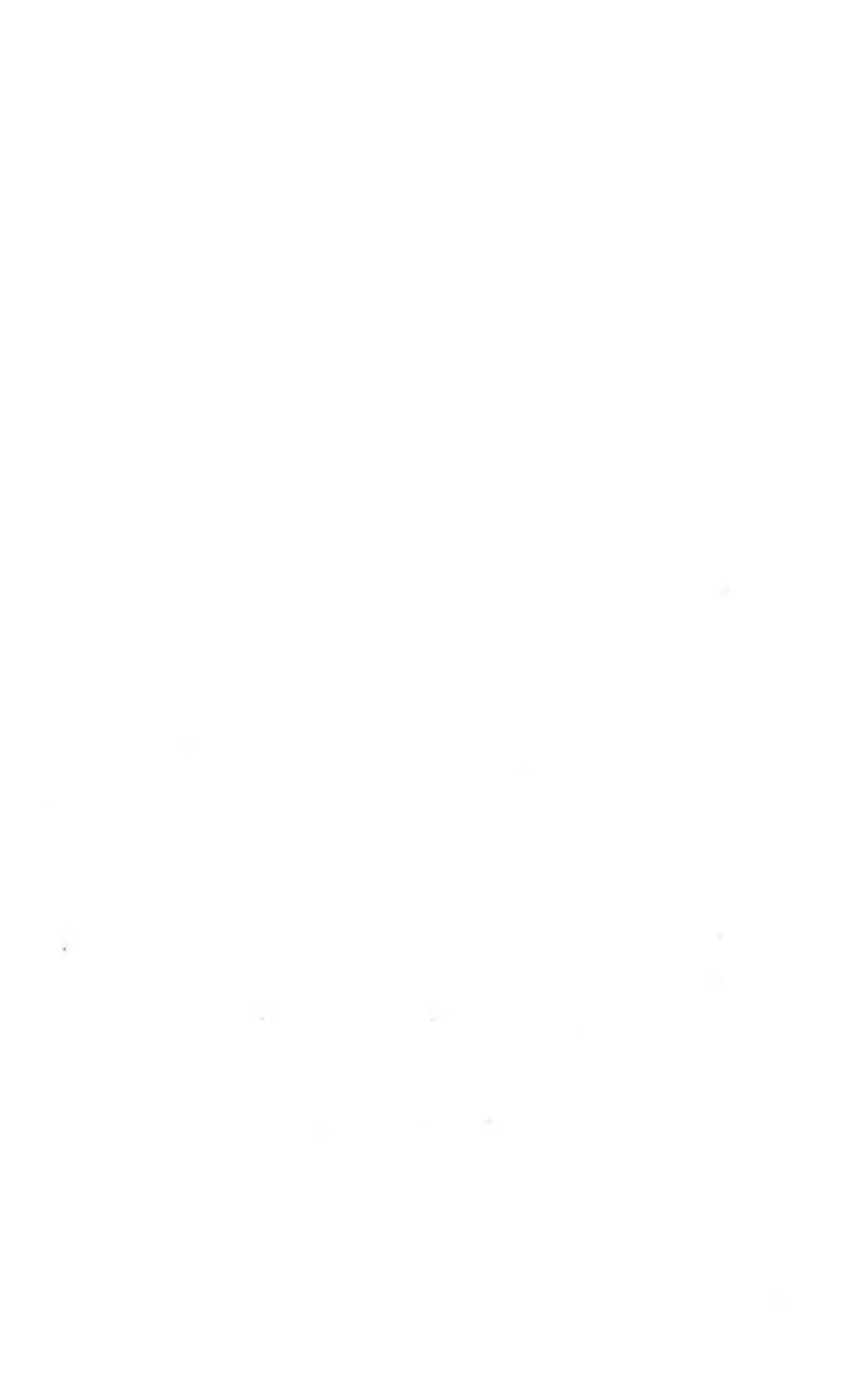

#### نبوت

# انسانیت کواس کی ضرورت اور تدن پراس کا احسان

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله ونشهد ان محمد ا عبده ورسوله الذى ارسله الله تعالى الى الخلق بشيرا ونديرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ٥

#### مقام کی موزونیت:

حضرات! اس جگہ جہاں اس وقت ہم آپ جمع ہیں موزوں ترین گفتگو، انسانیت کو نبوت کی ضرورت اور تدن پراس کے احسان مے متعلق ہو عتی ہے، جس میں ان پرگزیدہ نبیوں کا ذکر ہو جنسیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعزاز بخشا اور ان کی عند اللہ مقبولیت، ان کا مرتبہ و مقام ہخلوق پر عظیم احسان، اور زندگی پر ان کے ممیق اثر کا تذکرہ ہو، اور پھر امام المرسلین، خاتم النہین کا ذکر خیر ہوجن کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسالت اور ابدی و عالم گیر نبوت سے سرفر از و ممتاز کیا، اور جنسیس خیر ہوجن کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسالت اور ابدی و عالم گیر نبوت سے سرفر از و ممتاز کیا، اور جنسیس دائی قیادت و امامت ابدی و عالمی شریعت اور محفوظ و زندہ کتاب عطاکی گئی اور ساری انسانیت کی سعادت و نبوات (طبقاتی اور زبانی اختلاف کے باوجود) ان پر ایمان اور ان کی انتباع پر موقوف سے اور یکی گئی اور جن کی ہجرت اور آخری قیام گاہ کے لئے اس پاکیزہ شہرکوا تخاب کیا گیا جہاں پر وحی ورسالت کے سلسلہ تے آسان کا زمین سے آخری بار انصال ہوا۔

چنانچہ جس شخص کو یہاں کی پھر فرصت گفتگو ملے اور جسے بیاعز از عطام وااس کوا بی اس عظیم اور نے بیاغز از عطام وااس کوا بی اس عظیم اور نازک ذمہ داری کا پورااحساس ہونا جا ہے کہ وہ کس مقام سے خطاب کر رہا ہے کیااس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس مقام محمود کے تقاضوں سے صرف نظر کر سے ابنی گفتگو کے لئے کسی اور موضوع کا انتخاب کر ہے؟ بیا بیمان اور شعور حسن واحسان کا بھی تقاضا ہے، عرب شاعر نے شاید موضوع کا انتخاب کرے؟ بیا بیمان اور شعور حسن واحسان کا بھی تقاضا ہے، عرب شاعر نے شاید

#### ای موقع کے لئے کہاتھا:

ولما نزلنا منزلا طله الندى انيقا و بستا نامن النور حاليا اجد لنا طيب المكان وحسنه منى، فتمنينا، فكنت الأمانيا

(اور جب ہم ایک شبنم سے شاداب اور خوش منظر مقام اور کلیوں سے آراستہ باغ میں اتر سے نو مقام کے حسن و پاکیزگی نے ہمارے دل میں کچھتمنا ئیں بیدار کردیں ، ہمارے ان متماوی کی جائے ہمارے دان میں کچھتمنا ئیں بیدار کردیں ، ہمارے ان متماوی کی جائے ہمارے دان متماوی کی جائے ہمارے دان متماوی کی جائے ہمارے دان متماوی کی جائے ہمارے ہمارے دان متماوی کی جائے ہمارے دانے متماوی کی جائے ہمارے دانے ہمارے دانے متماوی کی جائے ہمارے دانے متماوی کی جائے ہمارے دانے متاوی کی جائے ہمارے دانے متماوی کی جائے ہمارے دانے متماوی کی جائے ہمارے دانے متاوی کے دانے متاوی کی جائے ہمارے دانے متاوی کی جائے ہمارے دانے متاوی کی جائے متاوی کی جائے ہمارے دانے متاوی کی جائے متاوی کی جائے متاوی کی جائے ہمارے دانے متاوی کی جائے متاوی کی جائے کہ متاوی کی جائے کر دیں جائے کی کر دیں کر جائے کی جائے

## جامعه کی پہلی ذیدداری:

عالم اسلام میں کسی بھی درسگاہ کی خواہ وہ مدینۃ الرسول صلے اللہ علیہ وسلم ہی میں کیوں نہ قائم ہو، یہ بہلی ذ مہداری ہے کہ سب سے پہلے وہ نعمت نبوت کے سمجھنے کی طرف توجہ کر ہے جس سے برٹھ کر اللہ تعالی نے کوئی نعمت نہیں اتاری ،اوراس نعمت کی قدراور شکر کے ساتھ ،اس کے سرگرم حامیوں اور داعیوں میں ہو ، اور وہ زندگی کی رزم گاہ میں جہاں جاہلیت ، ارتداد ، اور انقلاب کے پرچم ہرطرف لہرار ہے ہیں وہ لوائے محمدی اور خیمہ مصطفوی کے سایہ میں آ جائے ، اور زندگی کے ہرمحاذ پرخواہ وہ فکری واعتقادی ہو ،یا عملی وانتظامی ،اخلاقی واجتماعی ہو یا تعدنی وسیا اور زندگی کے ہرمحاذ پرخواہ وہ فکری واعتقادی ہو ،یا عملی وانتظامی ،اخلاقی واجتماعی ہو یا تعدنی وسیا کی سربلندی کے لئے اپنے کو وقف کرد ہے۔

سی بھی اسلامی دانش گاہ کے فارغین ومتوسلین کا وائمی شعاراوران کا سب ہے گرانفقرر مقصد، نبوت اوراس کے طریقہ کار کا ہرفکر وفلسفہ، مذہب ومسلک ،فکر کے ہرڈ ھنگ، زندگی کے ہررنگ اورانسانیت وتمدن کے ہرآ ہنگ پرتر جے دینااورا سے برتر سمجھنا جا ہے۔

جن کی طرف مسلم دانشگا ہیں،ادرجامعات توجہ کرتی ہیں،اورجن امتیازات وخصوصیات کا وہ دم بھرتی ہیں، کونکہ اگر کوئی نہ ختم ہونے والی اور حقیقی فیصلہ کن جنگ ہے تو وہ نبوت و جاہلیت کی جنگ ہے وہ جاہلیت کی جنگ ہے اور وہ اسلام (دین حق) جس کی نمائندگی مغرب کررہا ہے اور وہ اسلام (دین حق) جس کا علمبر دار تنہا مسلمان رہ گیا ہے،اس جنگ کے سواتمام جنگیں نقلی اور خانہ جنگیاں ہیں جن میں

ایک ہی خاندان کے لوگ کسی معمولی سی چیز پرلڑ پڑتے ہیں ، یا جیسے بچے اپنی کم عقلی سے جھگڑ بیٹھتے ہیں انگین فکر ونظر کی دائمی جنگ جاہلیت نبوت کے درمیان ہی ہے۔

ان پہلووں ہے بھی یہاں کی موقر نجلسوں کا آغاز (جس کا آج پہلا دن ہے) ای گفتگو ہے ہونا جا ہے ، جورسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا شہر ، اسلام کا گہوارہ ، ایمان کا مرجع وحی کامہبط و ماویٰ اور نبوت کے طویل سفراور عظیم تاریخ کی آخری منزل ہے۔

#### ز مانه کواس موضوع کی ضرورت:

آ ج ہر ملمی ادارہ ، ہر ہڑی دانشگاہ ، پورپ کی یو نیورسٹیوں ، ملمی انجمنوں ، اقوام متحدہ ، اور اس کے عالمی نقافتی ادارہ یونیسکواور ہر جگداس موضوع کی ضرورت ہے ، اس لئے کہ خوش بختی اور اسن وخوش عیشی کی تمام ہولتوں کے باوجود انسانیت کی بدسمتی اور موجودہ تمدن کی تیرہ بختی ، پیر ہمنی کی تمام ہولتوں کے باوجود انسانیت کی بدسمتی اور موجودہ تمدن کی تیرہ بختی ، پیر کے اس کے سربراہ نبوت وانمیاء کی تعلیمات کے باغی ہیں ، اور زندگی وتمدن کی داغ سبیل غیر نبوی خطوط پر ڈال رہے ہیں ، اور اعز از خداوندی سے بے نیازی و بے پر وائی برت رہے ہیں ، جو نبی امی کوعطا ہوا تھا اور زبان حال وقال سے گذشتہ جا بلی قوموں کے اس مسلمرانہ قول کو دہرار ہے ہیں ، جو قر آ ن مجید نے قل کیا ہے ابشریھدو ننا ( کیا ہمارے ہی جیسے انسان ہم کو دہرار ہے ہیں ، جوقر آ ن مجید نے قل کیا ہے ابشریھدو ننا ( کیا ہمارے ہی جیسے انسان ہم کو ہرا ہے بین )۔ ایک امی ہمیں مہذب بنائے گا ، ایک فقیر بے نوا ہمیں خوشحال کرے گا ، ایک فقیر بے نوا ہمیں خوشحال کرے گا ، اور ایک بادیت شین ہمیں مہذب بنائے گا ؟ ایک فقیر بے نوا ہمیں خوشحال کرے گا ، اور ایک بادیت شین ہمیں مہذب بنائے گا ؟

سین جب برقشمتی ہے یا ناسازگار حالات کے سبب اگر ہم یہ باتیں یورپ،امریکہ اورایشیا کی پرشکوہ یو نیورسٹیوں میں نہیں کر سکتے تو یہ سی طرح جائز نہیں کہ ہم مدینہ کی اسلامی یو نیورٹی میں اسے موضوع بحث نہ بنائیں اور کیوں نہ ہو، یہ مدینہ منورہ ہی تھا، جو ہمیشہ معنوی اور گرانقدر قدار کی تخم ریزی کی زمین اور وہ مبارک خطد رہا ہے، جوان کے حق میں ہمیشہ زر خیز، ثابت ہوا ہے،اور جواس فرمان خداوندی کا سیحے مصداق ہے۔

البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه.

اور ( دیکھو ) اچھی زمین اپنے پر وردگار کے حکم ہے اچھی پیدا دار ہی نکالتی ہے یہاں جو بات کہی گئی ہے، پوری دنیامیں اس کی صدائے بازگشت سنی گئی ہے۔

## نبوت اورانبیاءقر آن کی روشنی میں:

مت کلین کی روح سے معافی جائے ہوئے میں کہوں گا کہ علم کلام وکتب عقائد کی نظر نبوت وانبیاء کے بارہ میں کوتا ہ اور محدود دھی ،اس نے نبوت کوایک طرح سے ایسا جامد و محدود عقید ہم تھی جھا جس کا عقائد کے محدود دائر ہ کے علاوہ زندگی سے کوئی تعلق نہ تھا ،لیکن علم کلام کی محدود دائر ہ کے علاوہ زندگی سے کوئی تعلق نہ تھا ،لیکن علم کلام کی مجبور کا اس کا محدود ملمی دائر ہ ،ایک مخصوص تعلیمی ضرورت بھی تھی ،اس لئے ہمیں نبوت وانبیا ، و مجبور کی اس کے ہمیں نبوت وانبیا ، و قرآن کی روشنی میں اور قرآن کی نظر سے دیکھنا جائے۔

اوراس کتاب حکیم کے واسطے سے نبوت کے امرکانات ومضمرات اس کے وسیع افق اس گ گہرائیوں اور زندگی کے اندراس کی اتری ہوئی جڑوں ،قلب ونظر ،اخلاق ور جحانات پراس کے اثر وسیرت سازی ،معاشروں اور تدنوں کی تشکیل وقیادت ، بلکہ ایک مخصوص وممتاز اور جاہلیت کے مقابل ومتوازی تہذیب کی بنیادر کھنے کے سلسلے میں اس کے بنیادی کر دار پرغور کرنا چاہیے۔

## شوق انگيز اورمحبوب موضوع:

ہم جب اس مقصد سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اوب و حکمت اور فن و ہنر اور شخصیات کی الیمی تصویریں اور ایسے شا ہمکا رخمونے آتے ہیں ، جن سے زیادہ خوبصورت تخلیق شایداس کا ئنات میں کوئی نہیں۔

انبیاء کے ذکر میں قرآن کا اسلوب زندگی ہے لبریز ، بیثارت ومسرت ہے گھر پوراور محبت سے سرشارنظرآ تا ہے گویا، وہ ایک محبوب کی داستان شوق اور ذکر جمیل ہے ، جس میں جتنا بھی طول ، وسعت ، تنوع اور شاخ در شاخ کی کیفیت ہو کم معلوم ہوتی ہے ، گویا: لذین بود حکایت دراز ترگفتم

میرایفین ہے کہ جے بھی مٰداق سلیم ، ذوق جمال اور جذبہ محبت کا کوئی حصہ ملاہے ، وہ اس تذکرہ سے لطف اٹھائے گا ،اوراس اسلوب کا مزامحسوس کرے گا ، سنئے خطرت ابراہیم کا ذکر کس محبت و تلاوت کے ساتھ کیا جارہا ہے۔

ان ابراهیم كان امته قانتا لله حنیفا ولم یک من المشركین o شاكر الا نعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم . و آتینا ه في الدنیا حسنة و انه في الاخرة لمن الصلحين ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حيفا وما كان من المشركين.

بے شک ابراہیم (لوگوں کے )امام اور خدا کے فرمال بردار تھے مشرکول میں سے نہ تھے اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا،اوراپنی سیدھی راہ پر چلا یا تھا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی ،اوروہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہول گے ، پھر ہم نے تنان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اوروہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہول گے ، پھر ہم نے تہماری طرف وحی بھیجی کے دین ابراہیم کی پیروی اختیار کروجوا کی طرف کے ہور ہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

## ای طرح التدنعالے کے اس ارشاد کو ملاحظ فرمائیں۔

وتلک حجتنا اتیناهاابراهیم علی قومه نر فع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وو هبنا له اسحاق ویعقوب کلاهدینا ونو حاهدینا من قبل ومن ذریته داؤد و سلیمان وایوب و یوسف و موسی وها رون و کذالک نجزی المحسنین وزکر یا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصالحین و اسمعیل والیسع ویونس ولوطاو کلا فضلنا علی العلمین ومن آباء هم و زریا تهم و اخوانهم وا جتبینا هم وهد ینهم الی صراط مستقیم . ذالک هدی الله یهدی به من یستاء من عباده ولو اشر کوالحبط عنهم ما کونو یعملون اولئک الذین آتینهم الکتاب والحکم والنبوة فان یکفربها هوء لاء فقد و کلنا بها قوما لیسوا بها بکفرین.

اور بیبہ ہماری دلیل تھی جوہم نے ابراہیم کوان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی ہم جس کو چاہتے ہیں در ہے بلند کر دیتے ہیں ، بےشک تمہارا پر وردگار دانا اور خبر دار ہے اور ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب علیہ سلام بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولا دمیں سے داؤ داور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسف علیہ السلام اور خری علیہ السلام اور بارون علیہ السلام کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور زکر علیہ السلام کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور زکر علیہ السلام کو بھی اور ایس علیہ السلام کو بھی اور ہم نیک کو گول سے اور اساعیل اور السع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط کو بھی اور اساسی کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی ۔ اور

بعض بعض کوان کے باپ دادااوراولا داور بھائیوں میں ہے بھی اوران کو برگزیدہ بھی کیا تھااور سیدھاراستہ بھی دکھایا تھا، بیضدا کی بدایت ہاں پراپ بندوں میں سے جسے چاہے وراگروہ لوگ شرک کرتے تو جو مل وہ کرتے تھے سب ضائع ہوجا تا بیوہ لوگ تھے جن کو بم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا میں فرمائی تھی اگریے کفا ۔ ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پرایمان لانے کے لئے ایسے لوگ مقرر کردیے ہیں کہ وہ ان سے بھی انکار کرنے والے نبیں۔

برگزیده مخلوق اورانسانیت کے کامل نمونے:

قرآن بھی انبیاء کاذکراصطفاء واجتبا (برگزیدگی) اور محبت ورضا کے الفاظ ہے کرتا ہے، اور بھی بہترین تعریفوں اور عقلی اخلاقی اور مملی صلاحیتوں کا انھیں حامل قرار دیتا ہے، یہ سب ظاہر کرتی ہیں کہ انبیاء خلاصہ مخلوقات اور انسانیت کے کامل نمونے اور خدا کی پیامبری اور دعوت کرتی ہیں کہ انبیاء خلاصہ مخلوقات اور انسانیت کے کامل نمونے اور خدا کی پیامبری اور دعوت دین کے لحاظ سے سب سے زیادہ باصلاحیت اور باہمت افراد ہوتے ہیں۔

الله اعلم حيث يجعل رسالته.

اس کوخدا ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سامکل ہے اوروہ اپنی پیغمبری کیے عنایت فرمائے۔

حضرت ابراہیم علیہ سلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين.

اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔

اورارشادہوتا ہے۔

واتخذا لله ابراهيم خليلا.

اورخدانے ابراہیم کواپنادوست بنایا تھا۔

اورارشاد ہے۔

وتركنا عليه في الا خرين سلام علىٰ ابراهيم كذالك نجزي

المحسنين انه من عبادنا المو منين.

، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باتی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پرسلام ہونیکو کاروں کو ہم ایسا ہی بدلے دیا کرتے ہیں ،وہ ہمارے مؤسن بندوں میں سے تھے۔

اور حضرت ابراجیم علیہ السلام کے بارے میں قرمایا گیا۔

ان ابراهيم لحليم او اه منيب.

بے شک ابراہیم بڑے گل والے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اور حضرت اعلیمیل علیہ سلام کے لئے ارشاد ہوا۔

و كان عند ربه مرضيا.

این بروردگار کے نزد کی پسندیدہ و برگزیدہ تھے۔ اور حضرت موی علیہ سلام کے سلسلہ میں فرمایا گیا۔ و اسطنعتک لنفسین

اور میں نے تم کوا ہے کام کے لئے بنایا ہے۔ اور کہا گیا۔

والقيت عليك محبته منى ولتصنع على عيني.

اورمویٰ میں نے تم پراپی طرف سے محبت ڈالدی (اس لئے کہتم پرمہر ہانی کی جائے ) اوراس لئے کہتم میرے سامنے پرورش پاؤ۔

مزيدارشاد ہوا۔

اني اصطفيتك على الناس برسلتي وبكلامي.

میں نے تم کوا ہے بیغام اورا ہے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے۔

حضرت داؤ کے بارے میں کہا گیا۔

واذكر عبدنا داؤد ذالا يدانه اواب

اور ہمارے بندے داؤ دکو یاد کر وجو صاحب قوت تھے ،اور بے شک وہ رجوع کرنے الے تھے۔

> اوران کےصاحبزاد ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لئے ارشاد ہوا۔ نعبہ العبد انہ او اب .

بہت خوب بندے تھے،اور رجو تاکرنے والے تھے۔

ای طرح حضرت ابوب علیه السلام اورانبیا کی آبرومند جماعت کاخصوصی انداز محبت و اکرام اورصفات علیه کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولى الايدى والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذكري الدار وانهم عند نا لمن المصطفين الاحيار

اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ سلام واسحاق ویعقوب علیہ وسلام کو یاد کرو، جو طاقت وبصیرت والے تھے ہم نے ان گوا یک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نزد یک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔

میں نے اس عزیز ولذیذ گفتگو میں (اس علم کے باوجود کہ آپ حضرات قرآن کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں ،اور میری معروضات آپ کے لئے نی اور انوکھی چیز نہیں ) دراز نفسی سے اس لئے کام لیا تا کہ آپ کے ذہنوں میں اللہ کے نزد یک انبیا ، کی بلند مقامی اور قدرومنز لت اوران کے سلسلہ میں قرآن کی اعلیٰ ترین تعریف وتو صیف کو شخضر کر دوں ، جس میں قرآن نے آئییں مرکارم اخلاق ،مجاس وفضائل اور بہترین صلاحیتوں کا حامل بتایا ہے۔

#### قدرتی سوال:

اس دنیا وی زندگی میں ، جہال معلومات حاصل کرنے اور اعز اض اور ضروریات کو لورا کرنے کا دارو مدارانسان کے ظاہری حواس اور عقلی صلاحیتوں پر ہے ، اور جوزندگی ای پراعتماد کرتی ہے ، سلسلہ نبوت اور انبیائے کرام کا کیا مقام ہے ؟ اور دوسر ہے ملاء وعقلا ہے انبیاء کس بنا پرمتاز ہوتے ہیں اور کیوں صرف انبیں گوت پہنچتا ہے کدایسے حقائق ہے متعلق گفتگو کریں ، اور ایسی خبریں سنا کیں جن تک نہ تیز ہرین احساسات بہنچ سکتے ہیں ، نہ ذکی ہرین عقلوں کی رسائی ہے حالانکہ سب ایک بی ماحول میں پلے پڑھے ہیں ، اور ایک ہی سرز مین پر زندگی گزارت ہیں ، کیا وجہ ہے کہ بدلوگ ایسی چیزیں دکھے لیتے ہیں جوان کے زمانے کے عبقری اور فوق العادة صلاحیتوں والے بھی نہیں دکھے سکتے اور بیان دکھی چیزیں جوان کے اجالے کی طرح واضح اور وشن ہوجاتی ہیں اور ان کی طرح واضح اور وشن ہوجاتی ہیں اور ان کی پیشین گوئی پوری امر تی ہے ؟

یدا یک قدرتی سوال ہے، جو برنی بعثت پرلوگوں کے ابنوں میں پیدا ہوا ،اوردل وو ماغ پر چھا گیا نبی کریم صلے القد علیہ وسلم کو جب شرف نبوت سے سرفراز کیا گیا ،اور تبدیغ واصلات ک ذمہ داری سونبی گنی تو آپ کو بھی اس سوال کا سامنا کرنا ضروری تھا اوررسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے اس موقعہ پر جوموقف اختیار کیا اور جس حکیما نہ انداز سے اس مسئلہ کو حل کیا وہ آپ کے لافانی معجزات میں سے ایک ہے۔

قوم اور بالخضوص وادی مکہ کے بسنے والے ایک مدت سے دقیق مسائل علمی اصطلاحات اور فلسفیانہ میاحث ہے الگ تھلگ زندگی گزارے تھے الیکن ذبین کی تیز کی سلامت فہم ، صدافت کے اعتراف اوراس کے سامنے سرتشکیم کرنے میں ممتاز اور فائق تھے، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ،اس زندگی میں انبیا ، کا مقام کیا ہے؟ ان کو دوسروں کے مقابلہ میں جو حواس ظاہری کےعلاوہ کسی اور ذرایع علم کے مالک نہیں ،ان دیکھی حقیقتوں کے اظہار کاحق کیوں حاصل ہے،اس کی تشریح آپ نے اس انداز میں فرمائی جس میں عربوں کےاس ممتاز وصف کا یورالحاظ ہے،آپ کا پیچکیمانداز ائمہ کلام اور علمائے فلسفہ کی ہزاروں دلیلوں سے کہیں زیادہ موثر اور دلنشین تھا،آپ نے اس کے لئے جوتر تیب اور طریقہ کا راختیار کیا اور جن مقدمات ے کا م لیاوہ مخاطبین کی فطرت سلیم ،ان کی عقلی علمی سطح اور موقع وکل ہے ہے پوری مطابقت ر کھتے تھے،انبیائے کرام علیہم السلام کا بھی یمی طریقہ ہے، کہ وہ اپنی نبوت کے احقاق وا ثبات میں بناوٹ ،تکلف اور استعارہ و کنایہ کارات نہیں اختیار کرتے ، بلکہ چھوٹی اور معمولی چیزوں ہے گرانفقرراورا ہم نتائج پیدا کرتے ہیں۔رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تو صحافت کا وجود تھا نہ لاسلکی کی طاقت انسانوں کے قابو میں آئی تھی ،اور نہ آواز کو بلند کرنے اور پھیلانے والے آلات ایجاد ہوئے تھے،ایسے وقت میں وادی مکہ کے بسنے والوں کوایک جگہ تعین وقت میں جمع کرنے کا کیاذ ربعہ ہوسکتا تھا؟ کس طرح ان کے دل ود ماغ پراتنااثر ڈالا جاسکتا تھا کہوہ ا بنی دلچیپیوں سے ہاتھ تھینچ لیتے اور بھا گتے ہوئے سب کے سب آ پ کی طرف جلے آتے؟ رسول الله صلے اللہ علیہ وسلم عرب قوم ہی کے ایک فرد تھے، آ یے عربوں کی عادتوں اوران کے رسم درداج سے خوب واقف تھے، آپ یہ جھی جانتے تھے کہ ان رسوم کا ان کی طبیعتوں اور ان کے معاشرہ میں کتنا گہرااثر ہے؟ اس دشواراور نازک کام میں بھی آیے نے اس سے مدولی۔

م بول کی عادت تھی کہ جب ان کا کوئی فرد کوئی خطر دمھسوں کرتا اچا تک تو م پر کسی دہمن کے جملہ کا خوف ہوتا یا کوئی دہمن گھات میں لگا ہوتا اور شہر والے اس سے عافل ہوتے تو وہ کسی پہاڑی کی چوٹی یا کی ٹیلہ پر چڑ ھے جاتا اور بلند آ واز سے پکارتا یا صباحاہ (خطر ہ خطر ہ خطر ہ ) یا صباحاہ (ہ ہمن دهمن ) پوری قو م بیآ واز سنتے ہی گھبرا جاتی اسلح سنجالتی اور خطر ہ یا دہمن کا مقابلہ کرنے دوڑ پڑتی ۔ لیکن ۔ وہ کونسا خطر ہ تھا، جو عام طور پر ان کو پریشان کر دیتا، اور ان کے آ رام دراحت کو سلب سر لیتا ؟ وہ صرف ایک تھا۔ وہمن ۔ جس کا اشکر ان کی ایک کثیر تعداد کوموت کے گھا ہ اتا رویان کو نیتا ان کا مال واسباب لوٹ لیت، اونوں اور دوسر ہے جانوروں کو ہنکالے جاتا، اور ان کو فقصان دیتا ان کا مال واسباب لوٹ لیت، اونوں اور دوسر ہے جانوروں کو ہنکا لے جاتا، اور ان کو فقصان ان ہے وہ کی ایک جھے تھے۔

یے خطرات اور نقصانات ، اپنی واقعیت اور اہمیت کے باوجود انبیائے کرام کی نظروں میں نیج ہیں ، جواس کا نئات کے پیدا کرنے والے اور اس کو چلانے والے کی ذات اس کی صفات اور اس کے حقوق سے جہالت کے خطرہ کی اہمیت سے آگاہ ہوتے ہیں ، اور اس جا بلی زندگی کی زہر ناکی سے بھی باخبر ہوتے ہیں ، جواس زمانہ میں مکہ والوں کی تھی اور اس جا بلی معاشرہ میں کیجیا ہوئے گنا ہوں اور فاسد اخلاق کے نقصانات سے بھی واقف ہوتے ہیں ، اس زمانہ کے لوگ بت ہوجے ، مردار کھاتے ، فواحش کا ارتکاب کرتے ، قطع رحمی کرتے ، پڑوسیوں کو پریشان کرتے ، اور طاقت والے کمزوروں کو پامال کردیے۔ ، ، (۱)

رسول الله صلے الله علیہ وسلم نے دیکھا کہ دشمن کہیں باہر نہیں وہ ان کے دل ود ماغ ، ان کے عقائد واخلاق میں پرورش پار ہا ہے ، وہ باہر کے تمام دشمنوں سے زیادہ مضرب رسال اور خطرناک ہے ، خطرہ کا بیسر چشمہ جوان کی اپنی ذات اور ان کے ' اندرون' سے نکلا ہے ، ان تمام خطرات سے بڑا اور اہم ہے جن سے ان کو جا ہایت کی طویل زندگی میں سابقہ پڑا تھا ، یا جن سے وہ عرب کی قبائلی زندگی میں دو چار ہوئے تھے ، ان کی نفسوں کی دشمنی ہر وشمن قبیلہ یا جنگ

<sup>(</sup>۱) رسول الله ﷺ کی بعثت کے زمانہ میں جابلی معاشرہ کی سینچے ترین تصویر حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریرے ماخوذ ہے، جوانہوں نے شاہ جش نجاشی کے دربار میں کی تھی۔

آ زمالشکر کی وشمنی سے زیادہ سخت تھی ،ان کی زندگی کے اطوار قدرت وغلبہ والے خدا کی آ تش غضب کو کھڑ کانے والے تھے، جوندا ہے بندوں کے لئے کفر کو پہند کرتا ہے، ندروئے زمین پر فساد جا ہتا ہے۔

#### كوه صفاير:

رسول الله صلے الله علیہ وسلم ایک صبح کو کوہ صفا پرتشریف لے گئے جو مکہ کی قریبی پہاڑی تھی ، اور بلند آ واز سے ندادی ' نیاصباحاہ ، یاصباحاہ ' اس وادی کے بسنے والوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ انتہائی سنجیدہ اور خطرناک موقع بی پریہ آ واز بلند کی جاتی ہواور عام طور پر اس میں غلط بیانی فریب دہی یا غداق سے کام نہیں کیا جاتا ، مکہ والوں نے یہ مشہور و معروف آ وازسی ، جوان کے شہر کے سب سے سیج آ دمی کے منہ سے نکل رہی تھی ، جس کا انہوں نے سامنے ' وازسی ، جوان کے شہر کے سب سے سیج آ دمی کے منہ سے نکل رہی تھی ، جس کا انہوں نے سامنے ' وازسی ، وان کے شام بی رکھ ویا تھا۔ وہ اس آ واز کا مطلب خوب سمجھتے تھے ، ان کے سامنے تجر بات اور حادثات کا طویل سلسلہ تھا ، انہوں نے اس آ واز کی طرف بڑھ سے میں ذرا بھی تا خیر نہیں کی اور لوگ جمع ہوگئے ، پچھ خود آ ئے ، پچھ نے اسے نمائند نے تھے دیئے۔ (ا)

جب لوگ جمع ہو گئے تورسول اللہ ﷺ نے ان کونخاطب فرمایا، اے نبی عبدالمطلب، اے بنی عبدالمطلب، اے بنی عبدالمطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب! تمہار اکیا خیال ہے، اگر میں تم کوخبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں سواروں کا ایک لشکر چھیا ہوا ہے، اور تم پر بے خبری پرحملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو باور کروگے؟

انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی سیائی، امانت، اخلاص اور خیرخواہی کا بار ہا تجربہ

<sup>(</sup>۱)البدايه والنهاييج سص ۲۸

کر چکے تھے،ایک پہاڑی پرکھڑا ہے، وہ سامنے بھی دیکھر ہاہے، جس میں اس کے مخاطبین بھی اس کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی وہ پہاڑ کے عقب کی جانب دوسری طرف بھی دیکھر ہاہے، جہاں سامنے پہاڑ کے دامن میں کھڑ ہے ہونے والوں کی نظر نہیں پہنچتی، اوگ بغیر شک اورادنی تامل کے سمجھ گئے کہ جو شخص اس پوزیشن میں ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ پہاڑ کے دوسری طرف چھے ہوئے دہمن یا خطرہ کی خبر و ساور جن لوگوں کے سامنے پہاڑ حائل ہے،ان کو بیت نہیں کہ اسے جھٹلا دیں اور اس کی خبر کو صرف اس بنیاد پر رد کر دیں کہ اس مشاہدہ میں وہ اوگ خطیب کے ساتھ شامل نہیں ہیں، کیونکہ بچ میں حائل ہونے والے پہاڑ نے ان کی حالت اور خطیب کی حالت اور خطیب کی حالت اور کہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے خطیب کو دوسری طرف دیکھنے اور گوائی دیے حاصل نہیں۔ دیکھنے اور گوائی دیا ہوئے خطیب کو دوسری طرف دیکھنے اور گوائی دیے حاصل نہیں۔

عرب منصف تنھے، بہادراور سے تنھے،انہوں نے کہددیا'' ہاں ہم ایسی اطلاع کی تر دید نہیں کر سکتے ہمیں اس کو باورکرنا ہوگا۔''

#### نبوت كى حكيمانة مثيل:

نبوت کی اس عدم المثال وہبی حکمت کے ذریعہ اوراس عربی فصاحت و بلاغت کی مدد

ہم کا آپ کو حصہ وافر عطا ہوا تھا۔ آپ کی نے ان کے سامنے نبوت اورا نبیاء کے به مثل اور نازک مقام کی تصویر کھننج دی اوران کی ممتاز حیثیت کو واضح کر دیا، جس وجہ سے وہ ایسے عالم کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس کا مشاہدہ ان کی زمانہ کے ان ہی جیسے دوسر ہانسان نہیں کر سکتے ، اورایسے امور وحوادث کی خبر دیتے ہیں، جس کی شہادت دور ہے مصلحین اور زممان نہیں دے سکتے ، کیونکہ وہ نبوت کے بلند پہاڑ گی چوٹی پر کھڑ ہے ہوتے ہیں، انسان ہونے کی حیثیت دے اور احساسات کو پا کیزگی اور فطرت کی سلامتی کی وجہ سے وہ محسول دنیا کو ای طرح دیکھتے ہیں، جیسے سب جیچ (کو اس اور جیچ الد ماغ انسان) لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نبوت (اور اللہ کی مرضی کی مطابق)، عالم غیب سے تعلق کی وجہ سے عالم نبوت اور غیبی حقائق کی وجہ سے عالم نبوت اور غیبی حقائق کی وجہ سے عالم نبوت اور غیبی حقائق کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔

قل انمآ انا بشر مثلكم يوحي الي

کہددوکہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں ،البتہ میری طرف وجی آتی ہے۔
کی ذبین ہے ذبین انسان بہت بڑے عالم ، یا بہت بڑے عقلمند کے لئے میمکن ہی
نبیس کداس کو جھٹلا د ہے ،اوران کے مشاہدات کا انکار کر دے ، کیونکہ وہ انبیاء کے ساتھ ان کے
اس مشاہدہ میں شریک نہیں ، جن چیزوں کو انبیاء دیکھتے ہیں ،وہ نہیں دیکھتا، جس طرح پہاڑ کے
دامن میں کھڑے ہونے والے انسان کے لئے سی صورت میں بیہ جائز نہیں ہوسکتا کہ پہاڑ ک
چونی پر کھڑے ،وئے انسان کو جھٹلا دے اور پہاڑ کے بیچھے کی خبروں اور چوٹی کے اوٹ کے
جادثات کا انکار کردے۔

یمی وجہ ہے کہ جب کوئی حواس ظاہری کی طلسمات کا گرفتاران سے جھکڑتااور ججت بازی کرتا ہے تو وہ تعجب کا ظہار کرتے ہیں اور پوری قوت واعتاد سے کہتے ہیں۔

اتحاجه ي في الله وقد هدان

تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہواس نے تو مجھے سیدھاراستہ دکھایا ہے۔ عرب کے جاہل اس ابتدائی مرحلہ میں فلاسفہ اور حکماء سے زیادہ عقلمند ثابت ہوئے جنہوں نے صرف اس بناء پرانبیاءورسل کی خبروں کو جھٹلا دیا،اور حقائق کاانکار کر دیا کہ خودانہوں نے ان امور کامشاہرہ نہیں کیا تھااوران کو یہ باتیں معلوم نہیں تھیں۔

بل كذبوا بمالِم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاريله

حقیقت بیہے کہ جس چیز کے علم پر بیقابونہیں پاسکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیااورا بھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔

اور جب بی فطری عقلی اور ضروری مرحله طے ہوگیا تو رسول الله ﷺ نے پورے عزم و
یقین کے ساتھ قدم آ کے بڑھایا اور دوسرے اور آخری مرحلہ میں داخل ہوئے اور فرمایا۔ ' فانی
نذیر لکم بین یدی عذاب شدید' (میس تم کوایک آ نے والے بخت عذاب ہے ڈرار ہا
ہوں) آپ نے ان کواس حقیقی اور مستقل خطرہ ہے ڈرایا جوان کے طریق حیات کا، جس کے
مطابق وہ زندگی گزارر ہے تھے، ان عقائد کا، جن کاوہ اعتقادر کھتے تھے، ان بتوں کا جن کے وہ
شیدائی تھے، جا، بلی اور فاسد اخلاق وعادات کا، جن کووہ دانتوں سے پکڑے ہوئے تھے، اور مختصر
الفاظ میں انتہائی جہالت کا، جس میں وہ زندگی گزارر ہے تھے، طبعی تقاضا تھا، جن میں نہ ایمان

تھا نہ ملم، نہ انصاف تھا نہ خدا ترسی اور اس زندگی کا فطری انجام ہے، معاشرہ میں ہمہ گیرفساد، زندگی میں تنگی اور پریشانی قلبی اضطراب اور داخلی عذاب۔

ظهرالفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

خشکی اورتری میں ۔ لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تا کہ خداان کوان کے بعض عملوں کا مزہ چکھائے ،عجب نہیں کہ وہ بازآ جا ئیں۔

ولنذیقنهم من العذاب الأدنیٰ دون العذاب الا کبر لعلهم یرجعون اور ہم ان کوقیامت کے بڑے عذاب کے سواعذاب دنیا کا بھی مزہ چکھا ٹیں گے، شاید ہماری طرف لوٹ آئیں۔

اوراس زندگی کے بعد ہمیشہ کاعذاب ہے، جس کے سامنے سارے عذاب اور ہر قتم کی تکلیفات بیچ و بے قیمت ہیں۔

ولعذاب الأخرة اشق

اورآ خرت کاعذاب توبہت ہی تخت ہے۔

ولعذاب الأخرة اشد وابقى

اورآ خرت کاعذاب بہت سخت اور بہت دیر ہونے والا ہے۔

ولعذاب الاخرة اخزى

اورآ خرت کاعذاب توبہت ہی ذلیل کرنے والا ہے۔

علاء اور محققین نے دواؤں کے خواص دریافت کئے ہیں ، مختلف اشیاء کی طبائع اور ہر چیز میں چھپی ہوئی قوت کو معلوم کر کے معلومات کا قیمتی خزانہ جمع کر دیا ہے، لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور جمع کرنے والوں کی محنت وسعی اور فضل و کمال کا اعتراف کیا اور ان کوخراج تحسین ادا کیا، لیکن اللہ کی ذات ، اس کی صفات ، اس کے احکام ، اس کی مرضیات اور عقائد و اعمال کی خصوصیات اور سجح و غلط ، اجھے اور برے اخلاق کے نتائج کا علم ، آخرت میں نیک و بد، ثواب و عذاب اور جنت وجہنم کی معرفت کا انبیائے کرام واحد سر چشمہ اور واحد ذریع علم ہیں ، اس زندگ کے بعد کے حالات اور اس عالم میں ہونے والے حشر ونشر ، انعام وعذاب اور نعت وقتمت کے بعد کے حالات اور اس عالم میں ہونے والے حشر ونشر ، انعام وعذاب اور نعت وقتمت کے بعد کے حالات اور اس عالم میں ہونے والے حشر ونشر ، انعام وعذاب اور نعت وقتمت کے

علم کے لئے اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق انبیائے کرام کو تخصوص فرمایا ہے۔ عالم الغیب فلایظ ہو علی غیبہ احدا الا من ارتضٰی من رسولِ وہی غیب کی بات جانے والا ہے اور کسی پراپنے غیب کوظا ہر نہیں کرتا۔ ہاں جس پیمبر کو رن فی سید

انبیا عکرام (علیم الصلاۃ والتسلیم ) نبوت کے پہاڑ پر کھڑ ہے، و تیں اوراس عالم کوبھی و کھتے ہیں، اور عالم غیب کوبھی اورانسانیت اوراس کی تہذیب وتمان پر ستقبل قریب یا مستقبل بعید میں شب خون مار نے والوں کی خبر و یہ ہیں، چھپے ہوئے خطرات ونقصانات ستقبل بعید میں شب خون مار نے والوں کی خبر و یہ ہیں، چھپے ہوئے خطرات ونقصانات سے آگاہ کرتے ہیں، اور شفقت، محبت، مبر بانی اور اخلاص کے ساتھا پی قوم کو ڈراتے ہیں، اور جب کوئی ان کے اس فطری اور عقلی حق کا انکار کرتا ہے، اس بدیجی چیز میں شک کرتا ہے، یا ان کی بلند حیثیت اوراع تا دکو چین کرتا ہے، تو وہ نصحت واخلاص اور رہنے والم کے ساتھ کہتے ہیں۔ قالم انعا کہ عواحد ق ان مقومو الله مثنی و فرادی ثم تنفکروا مابصاحب کم من جنة ان ھو االا نذیو لکم بین یدی عذاب شدید (سبا ۲۳) مابصاحب کم من جنة ان ھو االا نذیو لکم بین یدی عذاب شدید (سبا ۲۳) کہدو کہ میں تہم من جنة ان ھو االا نذیو لکم بین یدی عذاب شدید (سبا ۲۳) کہدو کہ میں جہدو کہ میں خور کرو، تہمارے رفیق کوسؤد انہیں، وہ تم کوعذاب خت کے آنے سے کہا صرف ڈرانے والے ہیں۔

#### بدایت کاواحد ذریعه:

اورای وجہ ہے قرآن بار بارزور دیتا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی حقیقی صفات کی نشاندہ کی کرنے والے صرف انبیائے کرام ہی ہیں، اور وہی اللہ کی صحیح معرفت کا، جس میں نہ جہالت و گمراہی کا شائبہ ہو، نہ غلط نہ کی یا غیر میں سب انداز بیان کا شبہ، واحد وسیلہ ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ اور کسی ذریعیہ ہے وہ معرفت حاصل ہوہ جی نہیں سکتی، نہ تنہا عقل رہنمائی کر سکتی ہے، نہ ذہن کی تیزی و ذکاوت کا فی ہوسکتی ہی، نہ فطرت کی سلامتی اس کا ذریعہ بن سکتی ہی ہوسکتی ہی، نہ فطرت کی سلامتی اس کا ذریعہ بن سکتی ہے، نہ ذہن کی بلند پروازی کی وہاں گزر ہے، نہ عقل وخرد کی کاوشیں اس تک پہنچا سکتی بن بنا ہیں، نہ تجربات کا خزانہ ہی مددگار ثابت ہوسکتا ہے، اللہ نے اس حقیقت کا اظہار اہل جنت کی زبانی کیا ہے، جو سے بھی ہیں اور صاحب تجربہ بھی، اور بیہ موقعہ بھی ایسا ہے کہ وہاں غلط بیانی اور زبانی کیا ہے، جو سے بھی ہیں اور صاحب تجربہ بھی، اور بیہ موقعہ بھی ایسا ہے کہ وہاں غلط بیانی اور

مبالغهآ میزی کا کوئی گزرنبیں۔

الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله خدا کاشکر ہے کہ جس نے ہم کو یہاں کاراستہ دکھایا اورا گرخدا ہم کوراستہ نہ دکھا تا تو ہم راستہ نہ یا سکتے۔

اوراس اعتراف واقرار کے ساتھ ہی وہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہی معرفت صحیح کا ذریعہ اوراس راستہ کے رہنما تھے، جواس منزل تک پہنچا تا ہے۔

لقد حآء ترسل ربنا بالحق

ب شك بهارے يروردگار كے رسول وق بات كے كرآ ئے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی بعثت ہی کی وجہ سے ان کے لئے میمکن ہوسکا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں اورائس کی مرضی اور اس کے احکام معلوم کریں اوران پڑمل پیراہوں اورای کے نتیجہ میں جنت میں داخلہ ممکن ہوا۔

مادرائے عقل وحواس حقائق کی دریافت کے بارے میں انسانوں کی عقلی و باطنی تو تیں جم ان انسانوں کی عقلی و باطنی تو تیں جم ان جنٹی ہے بس، کمزر اور محدود اور نا قابل اعتماد ہیں، نامناسب نہ ہوگا کہ اس سلسلے میں ہم ان عارفین و محققین کی شہادتیں اور تجر بات بھی سنتے جا ئیں، جوعقل وقلب دونوں کو چوں ہے نہ صرف آشنا بلکہ دونوں کے محرم اسرار تھے۔

حضرت شیخ احمد سر ہندگ معروف به مجد دالف ثانی (متوفی ۱۰۳۴ه) نے اپنے محققانه مکا تب میں اس مضمون کو بار بار دہرایا ہے کہ عقل انسانی انبیا علیہم السلام کی مد دور ہنمائی کے بغیر صانع عالم کا اثبات تو کر سکتی ہے، اور اس کے وجود کو ضروری قرار دے سکتی ہے، لیکن اس کی ذات وصفات کی صحیح معرفت اور تقدیس و تنزید اور تو حید سحیح کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی وہ ایک مکتوب میں تجریز ماتے ہیں۔

ترجمہ:۔خلاصہ بیہ ہے کے عقل اس دولت عظمٰی کے ثابت کرنے سے قاصر اور ان حضرات انبیاء کی ہدایت کے بغیراس دولت سرا کاراستہ پانے سے عاجز ہے۔

فلسفہ،اشراق اور مٰدآ ہب کی تاریخ بھی اس کی پوری طور پر تائید کرتی ہے کہ مخض عقل واستدلال یا فلسفہ یا اشراق یا تکیہ کرنے والوں نے خدا کی معرفہ نے اور اس کے لئے سیجے صفات ثابت کرنے اور سجے افعال کی نسبت کرنے میں کیسی کیسی کھوکریں کھائی ہیں،اور کن کن گراہیوں اور ناوانیوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔(۱) مجدوصا حب اپنے مکتوبات میں ثابت کرتے ہیں کہ جس طرح عقل کا مرتبہ جواس سے ماوراء ہے،ای طرح نبوت کا مرتبہ عقل سے ماوراء ہے، ای طرح نبوت کا مرتبہ عقل سے ماوراء ہے، ای طرح نبوت کا مرتبہ عقل سے ماوراء ہے، اور کسی چیز کے مخالف عقل اور ماورائے عقل ہونے میں بڑا فرق ہے۔خدا کی تنزید کا طریقہ معلوم کرنا نبوت پر مخصر اور انبیاء کی اطلاع و تعلیم پر موقوف ہے، انہوں نے معرفت اللی میں عقلاء کونان کی ہے عقلیوں کے مونے بیش کئے ہیں، جن پڑمل بھی انگشت بدندان ہے،اس طرح اہل اشراق اور صفائی نفس کے مدعوں کی بوانحجہوں کا بھی عبر تناک نقشہ تھینچا ہے۔(۲)

ای طرح انہوں نے دوہر ہے مکتوب ۱۲۹۱ بنام خواد عبدالقد اور خواجہ مبیدالقد فرزندان حضرت خواجہ باقی باللہ میں بڑی تفصیل سے وضاحت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ پیغیروں کی بعث اللہ کی ذات وصفات اوراد کام کی معرفت کا واحد ذریعہ ہے، اور بیا کہ قشف دونوں کا خالص اور ہے آمیز ہونا ممکن نہیں ، وہ جسم خضری کے اثر ات ، قوت واہمہ کے تخیلات ، رذائل اخلاق اور بشری کمزوریاں سے کلیڈ مبرااور آزاد نہیں ہو سکتے ، اس کے فیصلے اور اس کے اخذ کئے ہوئے نتائج واحکام اور 'دعلوم و معارف 'ان کمزوریوں کے رنگ میں رنگ کر اور ان کا اثر قبول کر کے ظاہر ہوتے ہیں ، ان کمز ان مقدمات کی کارفر مائی ہوتی ہے ، جو اس کے نزد یک مسلم اور بدیمی اور حقیقتا خلاف واقعہ اور فرضی ہوتے ہیں ، ان صحیح اور غیر سیح مقدمات میں تمیز میں کرنے ، اس کے مقدمات میں تمیز میں اس کے اپنے ذاتی رجان کی بناء پر ناممکن ہوتا ہے ، اس کے مکا تیب اس طرح کے معارف وحقائق سے پر ہیں اور اس سلسلہ میں ان کا مطالعہ نہایت مفیدا ورا ایمان افروز ہے۔ معارف وحقائق سے پر ہیں اور اس سلسلہ میں ان کا مطالعہ نہایت مفیدا ورا ایمان افروز ہے۔

اللہ نے قرآن کی ایک عظیم الشان سورہ'' سورہ الصّفّت''کو (جس میں مشرکین کی گمرا کی بداعتقادی اور اللہ کی طرف ان امور کی نسبت کی تر دید کی ہے، جو ذات باری کے شایان شان نہیں ہیں )ان الفاظ برختم کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہومصنف کی کتاب'' ند بہب وتندن'' (۲) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوان کاطویل مکتوب ۳۲/۳۲ بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی۔

سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين o والحمد لله رب العلمين o

میہ جو پکھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جوصاحب عزت ہے اس سے پائے ہے اور پیمبرول پرسلام اور سب طرح کی تعریف خدائے رب العالمین کونہ: اوار ہے۔

بیتنوں آیتیں ایک طلائی زنجیر کی گڑیاں ہیں ، جوایک دوسرے سے پیوست ہیں ، کیونکہ جب اللہ نے اپنی ذات کومشر کیمن کی لغواور ہے بہودہ باتوں سے منزہ فر مایا تو انبیائے کرام کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے خدا کی کامل تنزیہ ونقدیس کواجا گر کیا اور اللہ کے چچے اوصاف بیان کئے ، اللہ نے ان پرسلام بھیجا اور ان کی تعریف کی ، کیونکہ مخلوق سے خالق کے چچے تعارف اور خالق کے چچے مفات سے روشنا می کرانے کا سہرا نہیں کے سر ہے ، اور ان کی بعث مخلوق پراحیان ، انسانوں سے لئے نعمت اور اللہ کی ربوبیت ، رحمت اور حکمت کا تقاضا ہے ، اس لئے اس سلسلہ کوختم کرتے ہوئے مایا :

#### والحمد لله رب العلمين 0

اورساری تعریفیں اللہ ہی کوسز اوار ہیں جوسارے جہاں کارب ہے۔ حضرت مجد دالف ثانی اس حقیت کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ'' انبیاء بہترین موجودات ہیں ،اور بہترین دولت ان کے سپر دکی گئی ،اولیاء کی انتہا ،انبیاء کی ابتداء ہے نہ کے مکس ،نبوت کی بیروی میں قرب بالفرائض حاصل ہوتا ہے، کمالات ولایت کمالات نبوت کے مقابلہ میں گوئی حیثیت نبیس رکھتے ،وہ نسبت بھی نبیس جو قطرہ کو سمندر ہے ہوتی ہیں جو قطرہ کو سمندر ہے۔

<sup>(</sup>۱) مكتوبات صفحة نمبر ۸۷\_۸۸ جلداول اور صفحة ۱۲۳ جلداول \_

ہے،اورنہ توجہ خلق ،توجہ ق میں حائل ہوتی ہے۔'(۱)

مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ 'انبیاء کی ایک سانس تمام اولیاء کی پوری زندگی ہے افضل ہے، انبیاء کا جوری زندگی ہے افضل ہے، انبیاء کا جسم خاکی اپنی صفائی و پاکیزگی اور قرب خداوندی میں اولیائے کرام کے دل اور ان کے سراور رازونیاز کے برابر ہے، ان کے جسم کووہاں لے جاتے ہیں، جہال دوسرے کا رازونیاز بہنچ سکتا ہے۔''(۲)

#### فلسفهٔ یونان کی ناکامی کاراز:

یہی وجہ ہے کہ جو بھی انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ اللہ گی ذات وصفات اور اسائے حسنی کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اوراس دنیا سے اللہ کے تعلق اورائی تعلق کی کیفیت، اللہ کی قدرت، اس کے احکام، اوراس دنیا میں، ان احکام کے اثر ات کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوراس کے لئے اپنی عقل، اپنی ذبانت وذکاوت، کسی علم و ہنر سے واقفیت بعض کوششوں میں کا میا بی اور علمی میدان میں معمولی یا عظیم الشان کا رناموں پر اعتباہ کرتا ہے، اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور سوائے سرگر دانی اور گراہی کے بچھ ہاتھ خبیس آتا اوران پر اللہ کا یہ فر مان صادق آتا ہے۔

هآنتم هولاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لاتعلمون .

تم لوگ جھڑ کیے جس میں تم کو کچھ خبرتھی ،اب کیوں جھٹڑتے ہو،جس بات میں تم کو کچھ خبرنہیں ،اللہ جانتا ہے،اورتم نہیں جانتے ہو۔

یونان کے قدیم الہیائی فلسفہ اوراس کے مفکرین اور ماہرین کی ناکا می اور گمراہی کا یہی راز ہے، ان کی بے نظیر ذکاوت وفطانت، ان کے علمی وادبی شاہ کار، ان کی با کمال اور سحرانگیز شاعری بڑے بڑے رزم ناموں اور ریاضی، ہندسہ، اقلیدس، طبیعات، نجوم اور فلکیات کی مہارت نے ان کو دھو کہ میں ڈال دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ مابعد الطبیعیات اور الہیات میں بھی

<sup>(</sup>۱) مکتوبات صفحة ۱۱۱ جلداول

<sup>(</sup>٢) مكتوب بستم-

وہ اسی طرح کامیاب رہیں گے، چنانچہ انہوں نی الہیات کے مسائل اور خدا کی ذات اوراس کی صفات کے موضوع پر بھی طبع آ زمائی گی۔

لیکن ای د ماغ سوزی کا جونتیجه انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ بوالعجبوں کا ایک مرقع ، داناوُں کی نادانی کا ایک شاہ کاراور باہم متضاد ومختلف اقوال وآراءاور قیاسات اور دعاوی کا مجموعہ ہے، حجۃ الاسلام امام غزالی نے اس پر بالکل صحیح تبصر ہفر مایا ہے۔

''تہ ہے تتاریکیاں ہی تاریکیاں ،اگر کوئی انسان اس طرح کا اپناخواب بیان کرے واس گوسوء مزاج کا نتیجے قرار دیا جائے ۔'(۱)

دوسرى جگه لکھتے ہیں۔

''میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کی چیزوں ہے ایک دیوانہ بھی کیسے مطمئن ہوسکتا ہے،اورکہاں بیعقلاء جو برغم خود بال کی کھال نکالتے ہیں۔''(۲)

''ارباب عقل ان لوگول کے کام پرغور کریں، جن کواپئی عقل اور تحقیق کا اتناغرہ ہے کہ انبیائے کرام کی بتائی ہوئی باتوں کو ٹھکرادیتے ہیں، اپنی حکمت کی افادیت، فلسفہ کے اعلیٰ معیار پربھی دیوانوں جیسی باتیں کرتے ہیں، اور ثابت شدہ ومتعین حق کواپنی پرفریب اور شکوک میں مبتلا کرنے والی باتوں سے رد کردیتے ہیں اور واضح اور مشہور باطلکو قبول کر لیتے ہیں۔ (۳) ایک دومری جگہ لکھتے ہیں:

"الہیات کے بارے میں جب معلم اول (ارسطو) کے کلام پرنظر ڈالی جاتی ہے اورایک پڑھا آوی اس کوغورے دیکھا ہے تو وہ اضطرار اُاس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ ان فلاسفہ یونان سے بڑھ کر رب العالمین کی معرفت ہے کوئی ہے بہرہ اور نا آشنا نہیں تھا، وہ دریائے جیرت میں غرق ہوجا تا ہے، جب دیکھا ہے کہ کچھلوگ، یونان کی النہیات کا پیغمبروں کے علوم و تعلیمات سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں، اس کو یہ بات ایسی ہی نظر آتی ہے، جیسے کوئی لوہاروں کا فرشتوں سے یا گاؤں کے زمینداروں کا شاہان عالم سے مقابلہ کرنے لگے۔" (م)

(۱) تبافت الغلاسفة صفحه ۴۰(۲) تبافت الغلاسفة صفحه ۳۲(۳) موافقة صرايح المعقول (۲۲)الردعلي منطقين صفحه ۴۵

مجد دالف ثاني حضرت شيخ احمد فاروقي ايك مكتوب مين لكھتے ہيں۔

بدوات بالمسئلہ میں کافی ہوتی تو فلاسفہ یونان جنہوں نے عقل گوا پنامقند کی بنایا تھا،

مراہی کے بیابان میں نہ بھٹکتے اور حق تعالی کواور دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ بہچانے ،اللہ
تعالی کی ذات وصفات کے معاملہ میں جاہل ترین شخص یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے حق سبحانہ کو
برکاراور معطل مجھلیا ہے۔''

''عجیب بات سے ہے کہ ایک گروہ ان احمقوں (حکماء یونان) کو حکماء کے لقب سے یاد کرتا ہے،
اور حکمت کی طرف ان کومنسوب کرتا ہے، ان (فلاسفہ) کے اکثر مسائل خصوصا البہیات میں
(جومقصد اعلی ہے) غلط ہیں، اور کتاب وسنت کے خالف ،حکماء کا ان کولقب دینا، جن کا سرمایہ
جہل مرکب ہے، آخر کس لحاظ سے ہے؟ ہاں طنز و مذاق کے طور پر ہوسکتا ہے، یا اس طرح جس طرح نا بینا کو بینا کہا جائے۔'(۱)

اشهد واخلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون (٢)

کیاریان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے ،عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اوران سے باز برس کی جائے گی-

مااشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. (٣)

میں نے ان کونہ تو آ سانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خودان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں ایسانہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کومددگار بنا تا۔

#### عهداسلامی کے فلسفہ کی لغزش:

افسوں کہ ہمارااسلامی فلسفہ (علم کلام )جو یونان کے ملحدانہ فلسفہ کا مقابلہ کرنے کے لئے عالم وجود میں آیا تھا، وہ بھی اسی رجحان سے متاثر ہوگیا،اورایسے مسائل میں تفصیلی بحثیں کی سالم وجود میں آیا تھا، وہ بھی اسی رجحان سے متاثر ہوگیا،اورایسے مسائل میں تفصیلی بحثیں کی سی بندوہ ان کے مقد مات کا سیجے علم رکھتے سی بندوہ ان کے مقد مات کا سیجے علم رکھتے سے ،اس میں بھی وہی بے قابو فلسفیانہ روح سرایت کی گئی جوابی قدر و قیمت نہیں بہجانتی اور سی بھی اس میں بھی وہی ہے قابو فلسفیانہ روح سرایت کی گئی جوابی قدر و قیمت نہیں بہجانتی اور

<sup>(</sup>۱) مكتوب ۲۳/۲۳، (۲) الزخرف ۱۹، (۳) الكبف ۵۱

حدود سے تجاوز کرجاتی ہے، یہاں بھی ذات باری سے متعلق مسائل اور اس، وصفات گی تاویل میں وہی باریکیاں اور بال کی کھال نکا لنے کی کوشش نظر آتی ہے، اور لوگوں نے ان مسائل میں اتنی تفصیل سے کام لیا، اور ایسا تجزید اور الیمی تشریح کی ہے، جیسے ووٹسی سائنسی تج بہ گاہ میں کھڑے ہوں اور تمام اجزاء کواپنی آئکھوں سے دیکھر ہے،وں۔ تعالی اللہ عن ذالک۔

## انبیائے کرام کا متیاز:

انبیائے کرام ارفع واعلیٰ صلاحیتوں، احساس کی لطافت و بزا کت اور فطری ذہانت و ذکاوت کے مالک ہونے کے باوجودا پنے زمانہ کے مروجہ اور عام علوم میں وظل نہیں دیتے، نہ ان علوم وفنون میں اپنے کمال یا اپنی مہارت کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ وہ تمام چیزوں سے بالکل الگ صرف اس فریضہ کی ادائیگی اور اس کی خدمت انجام دینے میں مشغول رہتے ہیں، جن کے الگ وہ مبعوث کئے ہیں، جن کے مامور بنائے گئے ہیں اور جن پر انسان کی شقاوت و سعادت کا دارومدار ہے، وہ انہیں علوم کو دوسروں تک پہنچانے کی دھن میں گے رہتے ہیں۔ سعادت کا دارومدار ہے، وہ انہیں علوم کو دوسروں تک پہنچانے کی دھن میں گے رہتے ہیں۔

انبیاء کی تعلیمات ہے بیازی کا انجام:

مهذب اورتر قی یافته تومیں جوایئے اپنے زمانہ میں تہذیب و ثقافت، ذہانت اور علمی

ایجادات میں بلندترین معیار پر پینی ہوگی تھیں، وہ بھی انہیاء کرام کی لائی ہوئی تعیمات اوران کے خصول علم کی اتنی ہی ضرورت مند تھیں جتنا کہ دریا میں و و بنے والاسہارے کے لئے کی شتی کا مختاج ہوتا ہے، یا زندگی سے مایوس مریض کو اکسیر دوا کی ضرورت ہوتی ہے، ان ترقی یافتہ قوموں کے افراداس مخصوص اور ضروری علم کے اعتبار سے ( دوسر سے علوم یا تبذیب و تدن میں جتنے بھی آگے رہے ہوں) طفل شیر خوار، جاہل محض اور جی وست و بے بضاعت تھے، اور انہوں نے اپنی علمی کا میاییوں اور تدنی ترقیات کے باوجود، جب اس علم کورو شردیا اور اس کا مذاقی اڑتی یا فتہ اور اپنی قوم و معاشرہ کے لئے تباہی و ہلا کت کو دعوت دگی، متعدد ترقی یا فتہ اور اپنی قوم و معاشرہ کے لئے تباہی و ہلا کت کو دعوت دگی، متعدد ترقی یا فتہ اور متمدن قومیں جوعلم وادب کے بیش بہا خز انوں سے مالا مال تھیں اور ذکاوت و عبر خرخ کا شکار ہو چکی ہیں، اپنے زمانہ کے بی کی لائی ہوئی تعلیمات کو انہوں نے تھا تہ مجھا، تو وہ ای غرور دی کی نظر سے دیکھا، اس سے بے نیازی برتی، اس کو بے کار اور بے قیمت سمجھا، تو وہ ای غرور دی کی نظر سے دیکھا اس سے بے نیازی برتی، اس کو بے کار اور بے قیمت سمجھا، تو وہ اس وقت دور کی نظر سے دیکھا اس وقت دور کی نظر رہو گئیں اور وہ حمافت جو اعلی ذبانت نظر آتی تھی، وہ تگ نظری جس کو اس وقت دور کی نزر ہوگئیں اور وہ حمافت جو اعلی ذبانت نظر آتی تھی، وہ تگ نظری جس کو اس وقت دور کی نظر رہوگئیں اور وہ حمافت جو اعلی ذبانت نظر آتی تھی، وہ تگ نظری جس کو اس وقت دور انہوں نے اپنے کئے کا مزہ چکھا ہا۔

انبياء كے علم اور دوسرے علوم اور صنعتوں كا تقابل:

انبیائے گرام (علیہم انسلام) کے علم اور دوسرے علم اور حکماء کے علوم وفنون کا واضح فرق ایک کہانی ہے بالکل ظاہر ہموجا تا ہے، آپ لوگوں نے اسے سنا تو ضرور ہموگا کہ کین شایداس طرح اس فرق پرمنطبق نہ کیا ہموگا ، نہ یہ بلیغ تحکمت معلوم کی ہموگی اور معاف سیجئے گا کہ بیہ کہانی آپ ہی لوگوں یعنی طلبہ ہی کے طبقہ سے تعلق رکھتی ہے۔

"راوی صادق البیان کہتا ہے کہ ایک بار چند طلبہ تفریح کے لئے ایک کشتی پر سوار ہوئے ، طبیعت موج پر تھی ، وقت سہانا تھا ، ہوا نشاط انگیز اور کیف آ ور تھی اور کام کچھ نہ تھا ، یہ نوعمر طلبہ خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے ، جاہل ملاح دلچین کا اچھا ذریعہ ، اور فقر نے بازی ، نداق و تفریح طبع کے لئے نہایت موزوں تھا ، چنا نچہ ایک تیز وطر ارصا حبز ادہ نے اس سے مخاطب ہوکر کہا۔" چیا میاں آ ب نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟"

ملاح نے جواب دیا۔''میال میں یہ پھر پڑھالکھاٹییں۔'' صاحبز ادہ نے ٹھنڈی سانس بھرکر کہا۔'' ارے آپ نے سائنس نہیں پڑھی۔؟'' ملاح نے کہا۔'' میں نے تواس کا نام بھی نہیں سنا۔'' دوسرے صاحبز ادے بولے۔'' اقلید آل اور الجبراتو آپ ضرور جانتے ہوں گے؟'' ملاح نے کہا۔'' حضور بینام میرے لئے بالکل نے ہیں۔'' اب تیسرے صاحبز ادو نے شوشہ بچھوڑا۔'' مگر آپ نے جغرافیہ اور تاریخ تو پڑھی ہی

> ملاح نے جواب دیا۔''سرکاریہ شہر کے نام ہیں یا آ دمی کے؟'' ملاح کے اس جواب پرلڑ کے اپنی ہنسی نہ ضبط کر سکے اور انہوں نے قبقہ دلگایا۔ پھر انہوں یو چھا۔'' جچامیاں تمہاری عمر کیا ہوگی؟'' ملاح نے بتلایا۔'' یہی کوئی جالیس سال۔''

لڑکوں نے کہا۔''آپ نے اپنی آ دھی عمر بر باد کی اور کچھ پڑھالکھانہیں۔''ملاح بے چارہ خفیف ہوکررہ گیااور حیب سادھ لی۔

قدرت کا تماشہ و کیھئے کہ کشتی بچھ ہی دور گئی تھی کہ دریا میں طوفان آ گیا، موجیس منہ بھیلائے ہوئے بڑھ رہی تھیں اور کشتی بچکو لے لے رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی تب ڈوبی و بی دریا کے سفر کالڑکوں کا پہلا تجربہ تھا،ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ چبرہ پر ہوائیاں اڑنے گئیں۔اب جابل ملاح کی باری آئی ،اس نے بڑی سنجیدگی سے منہ بناکر پوچھا۔'' بھیا تم نے کون کون سے منہ بناکر پوچھا۔'' بھیا تم نے کون کون سے منہ بناکر پوچھا۔'' بھیا تم نے کون کون سے منہ بناکر پوچھا۔'' بھیا تم نے کون کون سے منہ بناکر پوچھا۔'' بھیا تم نے کون کون سے منہ بناکر پوچھا۔'' بھیا تم نے کون کون سے منہ بناکر پوچھا۔'' بھیا تم نے کون کون سے منہ بناکر پوچھا۔'' بھیا تم نے کون کون سے منہ بناکر پوچھا۔'' بھیا تم نے کون کون سے منہ بناکر پوچھا۔'' بھیا تم نے کون کون سے منہ بیا کون ہوں کون سے منہ بیا ہوں گئیں۔'

لڑکے اس بھولے بھالے جاہل ملاح کا مقصد نہیں تبجھ سکے اور کالج یا مدرسہ میں پڑھے ہوئے علوم کی لمبی فہرست گنا فی شروع کردی اور جب بھاری بھر کم اور مرعوب کن نام گنا چکے تو اس نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔''ٹھیک ہے، یہ سب تو پڑھا،لیکن کیا پیرا کی بھی سیھی ہے؟''اگر خدانخواستے کشتی الٹ جائے تو کنارہ کیسے پہنچے سگوگے؟''

لڑکوں میں کوئی بھی پیرنانہیں جانتا تھا،انہوں نے بہت انسوں کے ساتھ جواب دیا۔ '' چچاجاں! یہی ایک علم ہم سے رہ گیا ہے،ہم اسے نہیں دیکھ سکے۔'' لڑکوں کا جواب سن کرملاح زورہے ہنسااور کہا۔'' میں نے تواپی آ دھی ممرکھوئی مگرتم نے تو پوری عمر ڈبوئی ،اس لئے کہ اس طوفان میں تمہارا پڑھا لکھا کچھ کام نہ آئے گا، آئے پیرا کی ہی تمہاری جان بچاشتی ہے اوروہ تم جانتے ہی نہیں۔''

ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کرنے اور تہذیب و تدن کے بلند معیار پر پہنچنے والی تمام قوموں

کی بہی حالت ہے، خواہ وہ علم وادب کے دائر ہ المعارف (انسائیکلوپیڈیا) بی کیوں ندر ہی ہوں،

یاانسانوں کے تمام علوم، حکمتوں، ایجادات اور وسیح و نیا میں چھے ہوئے خزانوں کے انکشافات
میں پوری دنیا کی امام ہی کیوں ندر ہی ہوں، لیکن وہ علم سے ناوااقف تھیں، جس سے اللہ کی
معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعہ خالق تک پہنچا جاسکتا ہے، جس کے سہارے ساحل
مقصود تک رسائی اور طوفان سے نجات کا حصول ممکن ہے، جواعمال اور میلانات کو درست رکھتا،
خواہشات اور شہوات کو قابو کرتا ہے، اخلاق کو صالح اور فض کو مہذب بناتا ہے، برائیوں سے
مواشرہ کی اصلاح ہوگئی ہے، نہ تہذیب و تمدن کی حفاظت، جوانسان کو انجام کی فکر اور آخرت
معاشرہ کی اصلاح ہوگئی ہے، نہ تہذیب و تمدن کی حفاظت، جوانسان کو انجام کی فکر اور آخرت
کے لئے تیاری پر آمادہ کرتا ہے، انا نیت اور خود پرشتی کے جذبات فروکرتا ہے، دنیا کی حقیر
پیزوں کی حرص و ہوں ہے آزاد کی دلاتا ہے، احتیاط اور تو ازن کا راستہ دکھاتا ہے اور غیر مفید اور

اللہ نے ان قوموں کا قصہ قرآن میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، جوغرورو تکبر کے نشہ میں مست تھیں اورانہوں نے اپنے اپنے معاصرانبیا ،کرام کوذلیل وحقیر سمجھا جواس زمانہ کی رائج علوم میں امتیازی شہرت نہیں رکھتے تھے۔

فلما جآء تهم رسلم بالبينت فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم اكانوا به يستهزؤن

اور جب ان کے پیمبران کے پاس کھلی نشانیاں لے کرآئے تو جوعلم ان کے خیال میں ان کے پاس تھا اس پراترانے لگے اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے، اس نے ان کوآن گھیرا۔

## رسول کی بعثت کے بعدا نکار کی گنجائش نہیں:

خاتم النبیین ﷺ کی بعثت کے بعد بھی ہراس قوم کی یہی حالت ہے جوعلم ،حکمت ،صنعت اور ماہر فن اور تدن کے بلند مدارج طے کر چکی اور اس کے تکہر وغرور اور اپنے علوم ، ترقیات اور ماہر فن با کمالوں پرضرورت سے زیادہ اعتماد نے رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے بہترین اور ضروری علم سے اس کورو کے رکھا ،رسول اللہ ﷺ کے طبیع اختیار کرنے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی احازت نددی۔

ہمارے زمانہ کی ترقی یافتہ قوموں کی مثال بھی یہی ہے، جواس قیامت تک ہاقی رہنے والے دین سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اوراس مرکز انوار سے روشنی کی کرنیں اپنے دامن میں سمیٹ علق ہیں، جلد ہی ان قوموں کے ازکار ، تکبر اوراستغنا کا نتیجہ ظاہر ہوجائے گا،ان کی جاں بلب تہذیب کی لاش کا تعفن پھیل جائے گا اوران کے تدن کی عمارت زمین پر آرہے گی۔ تہذیب کی لاش کا تعفن پھیل جائے گا اوران کے تدن کی عمارت زمین پر آرہے گی۔

## اسلامی ممالک کے لئے خطرہ عظیم:

مسلم اور عرب مما لک کارویہ اور تعجب خیز ہے کہ وہ اس حیات بخش اور قیمتی علم ہے اعراض اور اس سے استفادہ ہے پہلو ہی کہ رہے ہیں ، اور اس کے بجائے مغربی تہذیب ، مادی قدروں ، جا بلی زندگی اور قومی یا اشتراکی فلسفوں پر ٹوٹے پڑر ہے ہیں ، یہ ان کے لئے فظیم ترین خطرہ ہے ، جس کا کوئی مداوانہیں ، اس اعراض کی سزامیں وہ افتر اق واختلاف میں مبتلا ہیں ، ہنگا ہے اور جس کا کوئی مداوانہیں ، اس کو تباہ کررہے ہیں ، ان میں بغض و حسد جیسے مہلک امراض پیدا آئے دن کے انقلابات ان کو تباہ کررہے ہیں ، ان میں بغض و حسد جیسے مہلک امراض پیدا ہوگئے ہیں۔

# علماء ومحققين اورانبياء كرام كافرايك تمثيل مين:

انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں دوسرے علماء ومحققین اورار باب فضل و کمال کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی بہت بڑے آ بادتر قی یافتہ اور منظم شہر میں مختلف ذوق اور مناسبت رکھنے والے ارباب علم وحکمت داخل ہوں۔

ایک جماعت آتی ہے، جس کی دلچیسیوں کام ترعم تاریخ ہے قوہ واس قدیم شہر کی تاریخ دریافت کرے گی کے کس نے پیشبرآ باد کیا، آب اس کی بنیاد پڑی، اس میں ترقی آب آب ہونگ، کن حادثات سے اے دو جارہ ونا پڑا، اور کون کونی حکومتیں کن کن اوقات میں آتی رہیں؟

ایک اور جماعت ای شهر میں آتی ہے، اس کی تلاش و تحقیق کا موضوع آثار قدیمہ ہیں تو وہ قدیم آثار تلاش کرے گی، شہر کے تاریخی حصول کی کھدائی کرے گی، اور ان سے نگلی ہوئی چیز وں اور کتبات کا مطالعہ کر کے ان کے زمانوں کو متعین کرے گی، قدیم بر بادشدہ تہذیبوں اور برانے عادات واطوار کا پیتالگائے گی۔

کے جھاورلوگ ای شہر کا رخ کرتے ہیں، جن کا خاص فن جغرافیہ ہے، ان کی دلچسپیال جغرافیہ ہی تک محدود اربعہ کیا ہیں، ان کا رقبہ کتنا جغرافیہ ہی تک محدود اربعہ کیا ہیں، ان کا رقبہ کتنا ہے، شہر کا جغرافیا کی کی گئی چوٹیاں کیسی ہے، شہر کا جغرافیا کی کی گئی چوٹیاں کیسی ہیں؟ شہر کا حینہ چیرنے والی نہریں کون کوئی ہیں اوروہ کہاں سے گزرتی ہوئی اس شہر تک پہنچتی ہیں؟

ایک اورطبقہ داخل ہوتا ہے، جس کی جولا نگاہ میدان شعر وادب ہے، اوراس مزین ومنظم شہر کاحسن و جمال، اس کے دکش مناظر، صبح وشام، دل و د ماغ کومعطر کرنے والی نازک خرام ہوائیں اور باغات میں لہلہاتے ہوئے رنگ برنگے گل بوٹے اس کومتا ٹر کرتے ہیں، اس کے دل کی کلی کھل جاتی ہے، اور اس کی صلاحیتیں اور شاعرانہ کمالات، نازک خیالات، بلند معانی

ے مزین اور فصاحت و بلاغت ہے آراست اشعار کا ایک دیوان مرتب کردیتے ہیں۔

ہی اور لوگ اس شہر کا رخ کرتے ہیں، ان کی تلاش و تحقیق کا رخ زبان اور فلسفہ زبان کی طرف ہوتا ہے، وہ لوگ اہل شہر کی زبان کو اپنا موضوع بناتے ہیں، اور اس زبان کی ابتداء اس کی نشوونما، اس کی ترقی کے مدارج اور دوسری زبانوں ہے اس کے تعلق کا مطالعہ کرتے ہیں، اس زبان کی اصل کا پیتہ لگاتے ہیں، درمیان کی گمشدہ کڑیاں تلاش کرتے ہیں، الفاظ کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں، درمیان کی گمشدہ کڑیاں تلاش کرتے ہیں، الفاظ کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں، اور اس کے کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں تحقیقات عمل میں لاتے ہیں۔

اہل علم وفن کی بیساری جماعتیں انتہائی ضروری اور قابل اقدر ہیں، ان میں ہے کسی کی سنقیص یا کسی کی جانب ہے بو جہی نہیں کی جاسکتی، ہرایک کا پنار جمان، ذوق اوراس کے مطابعہ کا موضوع رہتا ہے، اس کے مطابق اس کی صلاحیتیں اپنا تمل کرتی ہیں، لیکن بیتمام طبقہ اپنی قدرو قیمت اورا پنی اہمیت کے باوجوداس وقت تک خطرہ ہے نہیں نکل سکتے ہیں، جب تک کہ اس شہر کے متعلق چندا نتہائی ضروری امور نہ معلوم کرلیس کہ اس کا حاکم کون ہے، اس کا نظام حکومت کیسا ہے، اور وہ قوا نین کون ہے ہیں، جن کے سامنے تمام کو ٹور رجحانات اور صلاحیتوں کے اختلاف کے باوجود سر تعلیم شمرکرنا پڑتا ہے، اس شہر یا ملک کی شہریت حاصل صلاحیتوں کے اختلاف کے باوجود سر تعلیم شمرکرنا پڑتا ہے، اس شہر یا ملک کی شہریت حاصل کرنے کے کیااصول ہیں، اس کے سنے والوں پر کتنے کیکس واجب الادا ہیں، اس پر آبادہونے کے قواعد کیا ہیں، یہاں کیا کیا چیز ہیں ممنوع اور خلاف قانون ہیں، جن کا ارتفاب ان کو مصیب کے قواعد کیا ہیں، یہاں کیا کیا چیز ہیں ممنوع اور خلاف قانون ہیں، جن کا ارتفاب ان کو مصیب علی میں باعزت کے لئے ضروری ہیں۔

#### مثالی شهرمیں انبیاء کا خاص فریضہ:

ای مثالی اورترقی یافتہ شہر میں ایک اور جماعت داخل ہوتی ہے، صلاحیتوں میں کامل بھیج اور نفع بخش قو توں کی مالک، نازک احساس اور لطیف و پاکیزہ ذوق سے مزین، انسانی خوبیوں میں ہے کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس کے عزائم بالکل الگ ہیں، اس کی دعوت اور اس کا طریقہ کاران لوگوں کی دعوت اور طریق کارہ بالکل جدا ہے، وہ براہ راست اس منظم شہر کے مرکز اور اس کی قوت، زندگی اور شظیم کے اصل سرچشمہ تک پہنچتی ہے، بلکہ اس شہر کا مختار کل خود اس جماعت کی انگلی بکڑ کر اصل مرکز تک لے جاتا ہے، اور بیمقدی جماعت براہ راست اس ہے احکام وفرامین حاصل کرتی ہے، اور اسے شہر کے تمام لوگوں تک پہنچاتی ہے، وہ اس شہر کی شطیحی قوت یا تنظیمی ادارہ اور اس کے شہر یوں کی درمیانی اور اہم کڑی بن جاتی ہے۔ وہ اس شہر کی شطیحی

اس میں کوئی شک نہیں کہ شہر کے تمام لوگ اور علماء وفضلاء کے تمام طبقے اپنی زندگی کے تمام شعبوں اور امن وسکون کے ساتھ علمی وتحقیقی مشاغل کے انہاک میں اس مقدس جماعت کے احسان مند ہیں، کیونکہ بیرسارے علوم وفنون اس خاص علم ومعرفت کے زیرسایہ پرورش

پاتے اورنشو ونما کے مراحل طے کرتے ہیں، جس کی تعلیم یہ مقدس جماعت دیت ہے، جس کی تعلیم یہ مقدس جماعت دیت ہے، جس کی تبلیغ نمام لوگوں میں کرتی ہے، دن رات اس کی فکر رہتی ہے، اوراس کے زیر ساید ندگی گزارتی ہے، اگر یہ معلومات نہ ہموں اور یہ مبارک جماعت نہ ہوتو دوسری ساری جماعت سالمہ اور جہالت کا شکار ہوجا میں گی، ان سے خلاف قانون ہر سیس ہر زد ہوں گی، آئبیں گرفتار کیا جائے گا، اور جیل خانوں میں مجرا جائے گا اور ان کے تمام علوم، تمام حکمتیں، ساری کدو کاوش اور ایجادات ان کے کچھکام نہ آئیں گی، کیونکہ ان تمام علوم وتحقیقات اور اس نظام کی (جوان تمام وحدتوں کو ایک سلسلہ میں پروتا ہے) بنیاد ہے، اس وسیع وعریض شہر کے انتظام کرنے، اس جلانے والے اور مختار کل کی ذات کی معرفت ، جس کے گرداس شہر کی زندگی گردش کرتی ہے، بہی وہ معرفت ہے، جس کے گئے، جو کی زندگی گردش کرتی ہے، بہی وہ معرفت ہے، جس کے گئے انبیا، کرام مخصوص کئے گئے، جو انبین کی ذات سے وابست ہے۔

وكذ لك نرى ابراهيم ملكوت السموت والارض وليكون من الموقنين

اورای طرح ابراہیم کوآ سانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تا کہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہوجائیں۔

#### مقدس ترين فريضه:

اس معرفت کی اہمیت کہیں زیادہ ہوجاتی ہے، اگر یہ بھی ملحوظ رہے کہ میری بیان کی ہوئی مثال میں معاملہ صرف عالم اور فتظم ہی کانہیں بلکہ شہر کا حاکم اور فتظم ،اس کا خالق بھی ہے، جس نے اس کو جود بخشا ہے، اس پر زندگی کی لہریں دوڑ ائی ہیں، اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اور آسانیاں فراہم کی ہیں، وہ روزی رسال ہے، تخی ہے، رحمت ومغفرت والا ہے، اپنی مخلوقات سے اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جو مال کواپنے بچے سے ہوتی ہے۔ ذیل کی آیت قرآنی سے معلوم ہوگا کہ اس کا تعلق اس کا سنات اور مخلوق سے کتنا وسیع جمیق اور محیط ہے، اور وہ کن صفات اور اسائے سنی سے موصوف ہے، جن کی تجلی اس عالم کے ذرہ ذرہ میں جلوہ گرہے۔

هوالله الذي لآاله الاه عالم الغيب والشهادة هوالرحمن الرحيم ٥ هوالله الذي لآاله الاهوالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون ٥ هوالله الخالق البارئ المصور، له الاسمآء الحسني له مافي السموت والارض وهوالعزيز الحكيم ٥

و بن خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، پوشیدہ اور ظاہر کا جانے والا وہ بڑا مہر ہان ، نہایت رحم والا ہے ، و بی خدا ہے ، جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ، بادشاہ حقیقی ، پاک ذات ، جس سے سالم ، امن دینے والا نگر بہان ، غالب ، زبر وست ، بڑائی والا خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے ، و بی خدا تمام مخلوقات کا خالق ، ایجاد واختر اع کرنے والا ، شریک مقرر کرنے سے پاک ہے ، و بی خدا تمام مخلوقات کا خالق ، ایجاد واختر اع کرنے والا ، صورتیں بنانے والا اور اس کے سب ایجھے سے ایجھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آ سانوں اور زمین میں ہیں۔ جسی چیزیں آ سانوں اور زمین میں ہیں ، سب اس کی شبیع کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

لہذاانسان کو ود بعت کی ہوئی عقل کی ساری صلاحیتیں صرف کر کے اس کی معرفت کی مختصیل، دل کی گہرائیوں میں اس کی محبت، تمام اعضاء وجوارح ہے اس کی اطاعت اور اس کی رضامندی، اس کا قرب اور اس کی رحمت و توجہ کی تخصیل میں انتہائی محنت و مشقت ہی سب سے اہم فریضہ ہے، سب سے مقدل کام، انسانیت اور شرافت کا تقاضا ہے، عقل سلیم اور صالح فطرت کا تحصیح مطالبہ ہے۔

انسانوں کو مختلف طبقات، ان کی سرگرمیوں اور ان کی دعوتوں کے مقابلہ میں ، یہ ہے انبیائے کرام علیہ ہم السلام ، ان کی سرگرمیوں اور ان کی دعوت کا مقام بلند ، یہ مقدی طبقہ انسانہ سے کے لئے اتنا بی ضروری ہے ، جس فقد رجم کے لئے روح ، کام کے لئے عقل اور انسان کے لئے روش آئیکھیں اور دنیاان کے بغیر (اپنے تمام علوم ، ادبیات ، تہذیب ، ثقافت ، صنعت اور حرفت کے باوجود) کلیے تیرہ وتاراور مکمل بح ظلمات ہے۔

ظلمت بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور

غرض اندهیرے ہی اندهیرے ہوں ،ایک پرایک جھایا ہوا جب اپناہاتھ نکالے تو کیھے نہ و مکھ سکے اور جس کوخداروشنی نیدے اس کوکہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔

ا نسا نبیت کی خیر و برکت اور تمدن کے ارتقاء کا بنیا دی سبب: انبیائے کرام صرف معرفت صححہ اور علم الیقین ہی کے مرکز ومنبع نہیں ہیں، بلکہ اس کے

ساتھ ہی وہ انسانی معاشرہ کوایک اور بے بہادولت بھی عطا کرتے ہیں ،جس پر انسانیت کی خیرو برکت اور تدن کی تعمیر وترقی کا پورا پورا دارومدارے، اوروہ قیمتی سر مایہ ہے، بھلائی ہے محبت اور برائی سے نفرت کامقدی ترین جذبہ، اور شرک کی قو توں اور اس کے مرکز کو پاش پاش کرنے اور خیر کی توسیع وتر قی کے لئے قربانیاں دینے کامبارک عزم،اورانسان کی تمام تر قیات سربلندیوں اور نا قابل فراموش کارناموں کا اصل اور اساسی سبب یہی مقدس جذبہ مبارک عزم ہی ہے، کیونکہ تمام اسباب ووسائل ،ساز وسامان اور تجر بہو تحقیق کے ادارے انسان کے عزم وارادہ کے تابع ہیں،تمام کارناموں کی اساس ہے کہ انسان ارادہ کرے،اوراس بھلائی کااصل ماخذ ومنبع ہمیشدانبیائے کرام علیہم السلام کی تعلیمات رہی ہیں،انہوں نے اپی بعثت کے زمانہ میں اپنی قوم وامت اوراین پورے معاشرہ میں خیر کی محبت اور شرے نفرت کے جذبہ کو پروان چڑھایا، حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت ان کی طبیعت اور فطرت میں داخل کرنے کی کوشش کی اور طویل انسانی تاریخ میں جب بھی پیرجذ بہ کمزور پڑا،انسانوں کی فطرت میں تغیر رونما ہوا،اوران میں ہیمیت اور درنگی کے آثار ظاہر ہوئے ،جیسا کہ ہم قرآن میں بیان کئے ہوئے مختلف قوموں كے حالات ميں مشاہدہ كرتے ہيں ، انبيائے كرام عليهم الصلوٰۃ والسلام نے فورأاس كاعلاج كيا، اور قسادت وہیمیت کورحمت ورافت اور شرافت وانسانیت میں بدل دیا،انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیمات کی اشاعت کی ،اس کے لئے مسلسل ومتواتر جدو جہد کی ،عیش وآ رام کی پروانہ کی ، عزت دو قار کا خیال نہیں کیا جتی کہاہے جسم و جان کی فکرنہیں کی ،اوراسی مسلسل و جا نکاہ محنت و مشقت کے نتیجہ میں انسانیت سے عاری حیوانوں اور بھاڑ کھانے والے درندوں میں ایسے نیک نفس لوگ پیدا ہوئے جن کے انفاس سے دنیا معطر ہوگئی ،جن کے حسن و جمال سے انسانیت کی تاریخ میں دل کشی ورعنائی آگئی ، جورفعت ومنزلت میں فرشتوں ہے بھی آ گےنکل گئے ،اورانہیں برگزیدہ مثالی اور قابل تقلید نفوس کی برکت سے تباہ و برباد ہونے والی انسانیت کو نئ زندگی مل گئی،عدل وانصاف کا دور دوره ہو گیا، کمز وروں میں طاقت والوں ہے اپناحق وصول کرنے کی ہمت وطاقت پیدا ہوئی، بھیڑیوں نے بکریوں کی گلہ بانی کی ،فضاؤں میں رحم وکرم كى خنگى چھاڭئى،الفت ومحبت كى خوشبوپھيل گئى،سعادت كا بازارا گرم ہوگيا، دنيا ميں جنت كى د کا نیں سے گئیں،ایمان ویقین کی عطر بیز ہوا ئیں چلنے لگیں،ازیانی نفوس ہواوہوں کی گرفت ے آ والو ہو گئے بھلوب بھلا ہول کی طرف ایسے تھینی کے جیسے مقناظیس کی طرف لوہ کے مقالت الول کی تہت ہوں وہ الاسلالول کی تہت ہوں و تعدان الور الن کی ارتقاء پر اس مبارک و مقدس طبقہ کے جس قدر الحسانات ہیں العدالات ہیں العلاق وعنایات کا خنک سایہ انسانوں کی عزت ، ان کی شرافت الن کے اعتقال الله الن کے بقالات کی توری زندگی پر جھایا ہوا ہے ، انہی العاف و عملیات کی ترمیسالہ جیالت النسانی کے بقا کا امکان ہے ، اگر انبیائے کرا علیم السلام نہ ہوتے تو السانہ کی ترمیسالہ و النہ اور مجمعت اور تبذیب و تدن سمیت طوفان کی نذر ہوجاتا ، اور روح تا ، اور میں پر النسانوں کے بجائے جنگی جانوروں اور در ندول کے ربود کلیلیں کرتے ہوئے اللہ آتے ، جو تا ایس کے الاحیات الوں اور در ندول کے ربود کلیلیں کرتے ہوئے اللہ آتے ، جو تالیے خالق الور در کو بجائے شدین واخلاق ہے آ شنا ہوتے ، ندر جمت و محبت کا حساس کے دبن میں آئی۔

آج و تیا میں جتے بھی بلندانسانی اقد ارلگیف و نازک احساسات، بہترین و بلنداخلاقی اتعلیمات میں جتے بھی بلندانسانی اقد ارلگیف و نازک احساسات، بہترین و بلنداخلاقی اتعلیمات میں بھی ہوتا ہے۔ ان کی دعوت و تبلیغ ، ان کے جاہدات اور ان کے پر کا سلسلہ و جی آسل اللی ، النہاء کی تعلیمات ، ان کی دعوت و تبلیغ ، ان کے جاہدات اور ان کے پر خلاص استحالی و تبعین بی برختم ہوتا ہے ، اور و نیا ( ازل سے ابد تک ) ان کے دستر خوان کی ریزہ جی سرک جی سرک سے بھی ہوتا ہے ، اور و نیا ( ازل سے ابد تک ) ان کے دستر خوان کی ریزہ جی سرک جی سرک ہوتا ہے ، اور ان نمی کی تعمیر کی جو تا ہے ، اور ان نمی کی تعمیر کی جو تا ہے ، اور ان نمی کی تعمیر کی ت

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب بودا انبیں کی لگائی ہوئی ہے

# انبیائے کرام کی امتیازی خصوصیات مزاج ومنهاج

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضلل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذى ارسله الله تعالى من الحق الى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيوا ٥

عزیز ان گرامی! پہلے خطبہ میں میری گفتگو کا موضوع تھا، نبوت کی ضرورت اوراس کی قدرو قیمت، کہ دنیائے انسانیت کواس کی کتنی شدید ضرورت ہے، تہذیب وتدن پراس کے احسانات کس قدر ہیں، انبیائے کرام کی سرگرمیاں کس نوعیت کی ہیں اور دنیا میں ان کا پیغام کیا ہے؟ اور آج کے اس مبارک موقع پر میں نبوت کے طبعی خصائص اس کے خاص مزاج اور انبیاء کی بنیادی خصوصیات اور انتیازات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نیز یہ کہ انبیائے کرام کا یہ مقدس طبقہ کی بنیادی خصوصیات اور انتیازات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نیز یہ کہ انبیائے کرام کا یہ مقدس طبقہ کی امور میں انسانی طبقات کے دوسرے مفکرین اور مصلحین سے ممتاز ہوتا ہے۔

مقام نبوت كو يجھنے يرخودسا خنة اصطلاحات كاظلم:

معنوی اورخودساختہ انداز واسلوب، سیای طورطریقوں، قیادت و تنظیم نی راہوں اور تعلیم وربیت کے جدید اصولوں نے مقام نبوت کے فہم وادراک پر بہت براظلم کیا ہے، سیانداز فکر اور طریق کار بجائے خود قابل قدر ہے انہوں نے جاہلوں میں تعلیم کی اشاعت معیار زندگی کو بلند کرنے ، مفاسد کا مقابلہ کرنے اور غلام ملکوں کو آزادی کی دولت عطا کرنے میں گراں بہا خد مات انجام دی بین، اور بیتمام کے تمام لائق ساس وستائش ہیں، لیکن بیاسالیب وانداز فکر لوگوں کے دل ود ماغ پر اس طرح چھا گئے ہیں، ان کی طبیعت اور ان کی سیرت وکر دار میں اس حد تک رج ہیں گوں اور اور فاور طافت وقوت کے سرچشموں، اعمال اور حد تک رج ہیں گئے ہیں، اور ان کے عزم وارادہ اور طافت وقوت کے سرچشموں، اعمال اور حد تک رہے وہمارنی کے بیانوں کی صورت

میں اس طرح ڈھل گئے ہیں، کہ وہ لوگ اس پہلو کے علاوہ منصب نبوت اور انبیائے کرام میہ م السلام کا تصور ہی نہیں کرتے ، نہ اس عینک کے بغیران کی طرف و یکھتے ہیں، اس زمانہ میں بعض اسلام پیند مصنفین ، اہل قلم اور مسلمانوں کی نشأ ۃ ثانیہ کے دائی اور علم ہر دار بھی انہیں خیالات و اشرات کے سامنے سپر انداز ہو گئے ہیں، اور انہوں نے انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوت اور ان کی سپرت کی تفسیر وقع ہیر، جدید سیاسی اور معاشرتی اصطلاحات کی زبان میں شروع کر دی ہے، ان کی سپرت کی تفسیر وقع ہیر، جدید سیاسی اور معاشرتی اصطلاحات کی زبان میں شروع کر دی ہے، جو اہل زمانہ کے لئے نبوت کا حقیقی منصب ، انبیائے کرام کے مزاج ، ان کے پیغامات کی حقیقت اور ان کے اعمال کے جیج رخ کو ہمجھنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، اور ان کی اتباع اور ان کی صبح عظمت و مقام بہچانے میں مانع ہور ہی ہے، اور ذبین کو ایسے رائے کی جانب موڑ رہی کی صبح عظمت و مقام بہچانے میں مانع ہور ہی ہے، اور ذبین کو ایسے رائے کی جانب موڑ رہی

سیای طرز فکر، جدید سیای اصطلاحات ،اورموجوده زمانه میں سیاست وریاست کی اہمیت کا ، ذبمن وفکر ، طرزادا ،اورتقریر وتحریریراییا گہرااثریژا ہے ، کہ دعوت اسلامی کے بعض داعی اور قائد، اور بلندیابیا ہل قلم بھی اپنی تحریروں میں بے تکلف وہ سیاسی اصطلاحات اور تعبیرات استعال کرنے لگے ہیں، جن کے ساتھ خاص مفاہیم وافکارا پیوست ، اور ایک خاص تاریخ وابسة ہے،اورجن كاايك خاص پس منظرہے،مزيد برآ ل وہ اپناايك مخصوص ومحدود مفہوم ركھتى ہیں،اورانبیاع پیہم السلام کی وعوت کی روح اور مزاج کی سیجے ترجمانی کرنے سے نہ صرف قاصر ہیں، بلکہ مختلف قشم کی غلط قہیمیاں شکوک و بد گمانیاں پیدا ہونے کی بھی باعث ہوتی ہیں،مثلاً ''انقلاب''''بغاوت'''جمہوریت'''اشتراکیت'اور'نظام''کےالفاظ کیان میں ہے ہرایک کا خاص مفہوم ہے،جس نے خاص حالات، ماحول اورحوادث و واقعات کی سابیہ میں نشو ونما حاصل کیا ہے، اور ارتقاء کی منزلیں طے کی ہیں، اور ان ہے ایک خاص طرح کے تجربات و تا ژات دابستہ ہیں، جن کوان ہے جدانہیں کیا جاسکتا، واقعہ بیے کہ اسلام کی وغوت بعثت نبوی اوراس کے اثرات و برکات کے ذکر کے سلسلے میں قرآن مجیداور شرع و دین کی زبان نے جوتعبیراورطرزادااختیار کیا ہے،ای کااختیار کرنا مناسب ہے،اس لئے کہ وہ ہرطرح کی غلط فہمیوں اور کوتاہ اندیشیوں سے مبراہے، اور ای سے دین کی سی روح اور اس کے اصل مزاج ے آشنائی بیدا ہوئی ہے۔

## قرآن كے مخلصانہ وغمیق مطالعہ کی ضرورت:

اس بات کی شدید خرورت ہے کہ اس موضوع پر قران کا مخلصا نہ اور گہرا مطالعہ کیا جائے ،
وجار قرار آت اور الحیروں 'کے تصورات ہے بالکل آزاد ہو۔ ای طرح اس پر ہمارے ذاتی
رجانات اور خواہشات سابی آئن نہ ہوں ، ممکن ہے کہ ہماری خواہشات معیوب نہ ہوں ، بلکہ
مستحسن ہوں ، یہ ہی ممکن ہے کہ وہ فطری اور طبعی ہوں ، لیکن یہ قطعاً ضروری نہیں کہ قرآن ہے
ہمستحسن چیز کے لئے دلیل وسند کا کام لیا جائے ، یاا نبیائے کرام کھی کی سرتیں ہرا تھی وہوت
ہمستحسن چیز کے لئے دلیل وسند کا کام لیا جائے ، یاا نبیائے کرام کھی کی سرتیں ہرا تھی وہوت
ہور جہد کا ساتھ ویں ، قرآن کے مطالعہ اور تفہیم کو زمانہ کے محدود پیا توں کا پابند نہیں بنانا
عواج نے کیونکہ زمانے آتے جاتے رہتے ہیں ، غور وفکر کے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں ، اشیاء کی
قدر وقیت کو بھی بھی قرار نہیں ، یہ چڑھی اتر تی رہتی ہے ، ایک زمانہ میں جونظر سے پیدا ہو یا جو
اصطلاح وضع کی جائے ، جائز نہیں کہ ای نظر سے یا اصطلاح کوا گلے زمانہ یا گلے ماحول پر بھی
جوں کا توں منطبق کر دیا جائے قرآن ایک آسانی کتاب ہے ، ستقبل ہے ، اپنی منفر دشخصیت
رکھتی ہے ، علوم انسانی کا پوراخز انہ اور اس کے سارے نظریات ریت کے پھیلتے ہوئے تیلے کی
مانند ہیں ، جو بھرتا بھی ہے ، اور بھیلتا بھی ہے مار بنظریات ریت کے پھیلتے ہوئے تیلے کی
مانند ہیں ، جو بھرتا بھی ہے ، اور بھیلتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ، اس پر کسی چیز کی
مناز درست نہیں ، پھر یہ کسے صحیح ہوسکتا ہے کہ قرآن اپنے بلندآ سانی مقام ، اور اپنی مستقل ،
منبوط اور ابدی بنیا دوں ہے گر کر دیت کاس بے ثبات شلے پر آرے!!؟

### انبياءاوردوسرے رہنماؤں کابنيادي فرق:

پہلی اور اہم ترین خصوصیت ،جس میں انبیائے کرام علیہم السلام دوسروں ہے ممتاز ہوتے ہیں، یہ ہے کہ جس علم کی وہ لوگوں میں نشروا شاعت کرتے ہیں، جس عقیدہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور جس پیغام کی تبلیغ کی ذمہ داری ،ان کے سپر دکی جاتی ہے، وہ نہ تو ان کی ذہانت کی پیداوار ہے، نہ اس فاسداور تکلیف دہ صورت حال کا ردمل ہے، جس میں وہ زندگی گزارتے ہیں، نہ ان کے لطیف و نازک شعوریا ذکی وحساس قلب کا ساختہ پر داختہ، نہ ان کے وسیع اور حکیمانہ تجربات کا متیجہ، بلکہ اس کا منبع و ما خذو حی آسانی اور الہی پیغامات ہیں، جن کے لئے وہ منتخب کئے ہیں، اور جس کا ان کو شرف بخشا گیا ہے، لہذا کہی بھی دوسرے حکماء،

زعماء مصلحین اوران تمام رہنماؤں پران کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، جن کا انسانیت اوراصلاح و عزیمت کی طویل تاریخ نے تجربہ کیا ہے ، جویا تو معاشرہ کی پیداوار ہوتے ہیں یا اپنی حکمت و ذہانت کا بتیجہ یا ماحول کی صدائے بازگشت یا اپنے اردگردا بلتے ہوئے فساداورانار کی کے لاوہ کا رقمل اوراس کے خلاف ایک صدائے احتجاجے۔

ال روممل کی اثرات (جوبعض اوقات خورد بین کے بغیر نہیں دیکھے جاستے) بہت ہے ان اسلام پیند مصنفین اور داعیوں کی تحریروں میں نظر آتے ہیں، جن کوموجودہ مادی فلسفوں مغربی سیاست واقتدار کی کامیا بی، اور اپنے ملک کے مسلمانوں کی غیر منظم زندگی یا غلامی نے اسلام کے مطالعہ بصورت حال کا مقابلہ کرنے ، اور ان فلسفوں اور نظام ہمائے حیات کے متوازی اسلامی فلسفداور نظام حیات کے پیش کرنے پر آمادہ کیا ، ان کی تحریروں اور تعبیروں اور ان کے اسلامی فلسفداور نظام حیات کے پیش کرنے پر آمادہ کیا ، ان کی تحریروں اور تعبیروں اور ان کے طریق فکر میں اس دو میں ، جس کو ماحول کے اثر ات اور ممل وردم کی سلسلہ ہے آزاد ہوکر کتاب و سنت کے براہ راست مطالعہ کا موقعہ ملا ہے ، پھروہ ان جدید فلسفوں اور نظام ہمائے حیات کی ہمنی گرفت اور جسم و جان ہیں موقعہ ملا ہے ، پھروہ ان جدید فلسفوں اور نظام ہمائے حیات کی ہمنی گرفت اور جسم و جان ہیں بیوست ہوجانے والے اثر ات ہے بھی واقف ہے۔

ان جدید تر روں اور اسلام و مسلمانوں کی جدید نشاۃ ٹانید کی کوششوں میں اور نائین انبیاء اور مجددین و مصلحین کی دعوت و فکر میں جن کوعلمی و دینی رسوخ کی دولت یا ایمانی صحبت و تربیت کی سعادت حاصل ہوئی تھی ، ایک واضح فرق محرکات ممل اور مقاصد کا ہے، پہلے گروہ کی کوشش و فکر کا بڑا محرک حصول قوت واقتہ ار یا غلبہ و گزت ، اسلامی ریاست کا قیام ، اور حیات انسانی کانظم و سکون اور ٹانی الذکر کا اصل محرک رضائے الہی کا حصول ، آخرت کی کامیا بی ، ایمان واحتساب کا جزیہ اور انہیں جیسے لوگوں کے لئے کہا گیا ہے۔

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقينO (القصص ٨٣)

وہ (جو) آخرت کا گھر (ہے) ہم نے اسے ان لوگوں کے لئے (تیار) کر رکھا ہے، جو ملک میں فساد کا ارادہ نہیں کرتے اور انجام (نیک) تو پر ہیز گاروں ہی کا ہے۔اس سلسلہ میں فیصلہ کن بات قرآن کی ہے، جوسیدالمرسلین کھیے کی زبان سے اداکی گئی ہے۔ قل لو شآء الله ما تلوته عليكم ولا ادركم به فقد ليشت فيكم عمراً من قبله فلا تعقلون O

یہ کی کہددو کہ اگر خدا جاہتا تو نہ تو میں بی ری کتاب تم کو پڑھ کرستا تا الورت میں اس سے واقف کرتا میں اس سے پہلےتم میں ایک عمر رہا ہوں بھلاتم سمجھے نہیں۔

اورای طرح الله تعالی کافرمان ہے۔

وكذلك او حينا اليك روحاً من امرنا ما كنت تلوى ما الكتب و لا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشآء من عباد تا وانك التهلسي اللي صراط مستقيم 0

اورای طرح ہم نے اپنے تھم سے تمہاری طرف روح القدی کے وریعے سے قرآ ان جیجا ہے تاریخ القدی کے وریعے سے قرآ ان جیجا ہے تم درتو کتاب کو جانے تھے ،اور نہ ایمان کولیکن ہم نے اس کو تو ریتالیا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو جانے ہیں ہم ایت کرتے ہیں اور بیجنگ الے تھے تھے سیدھا راستہ دکھتے ہو۔

اورای طرح ارشاد ہے۔

وما كنت ترجوا ان تلقى اليك الكتب الا رحماتهن ربك فالا تكونن ظهيراً للكفرين 0

اور تہمیں امید بھی کہتم پر میر کتاب تازل کی جائے گی تھر تمہاں سے میرورد نگار کی امیریا تی سے تازل ہوئی تو تم ہر گر نما فروں کے مدد گار نہ ہوتا۔

اور ای طرح اس مقام سے آپ ﷺ کی عدم موجودگی کے وکر کے بعد جہال الت حادثات وواقعات کاظہور ہواتھا، جن کوآب ایجاقوم کی سامتے بیان قرمار ہے تھے قرمالیا گیا۔
حادثات وواقعات کاظہور ہواتھا، جن کوآب ابنی آقوم کی سامتے بیان قرمار ہے تھے قرمالیا گیا۔
و ما کنت بجانب الطور اذ نادنیا ولکن رحمة من ربک التعلیر قوماً

مآ اتهم من تذير من قبلك لعلهم يتذكرون0

اور نتم اس وقت جب کہ ہم نے مویٰ کوآ واز دی طور کے کتارے تھے، بلکہ تمہالاا بھیجا جانا تمہارے پروردگاری رحمت ہے تا کہتم ان لوگوں کوجن کے بیاس تم سے پیلے کوئی ہوائیت کرنے والانہیں آیا ہدایت کروتا کہ وہ تصبحت بکڑیں۔ قرآن رسالت ونبوت کے مزاج اوراس کے اصول اوراس کے منبع ومصدر کوظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

ينزل الملئكة بالروح من امره على من يشآء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون0

وہی فرشتوں کو بیغام دے کرا ہے جاتم ہے بندوں میں سے جس کے پاس جا ہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتاد و کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی ہے ڈرو۔

ہے۔ دروں دروں دروں ہے۔ اس میں جو اس کے سامنے جھکتا ہے، نہ خارجی وقتی حادثات اس وجہ سے رسول نہ تو داخلی نفسیاتی عوامل کے سامنے جھکتا ہے، نہ خارجی وقتی حادثات کے سامنے، اور اپنی رسالت کو اس رخ پر موڑتا ہے، جدھر ماحول یا حالات مڑتے ہیں، یامعاشرہ چاہتا ہے،اللہ تعالی اپنے رسول کریم کے بارہ میں فرماتا ہے۔

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي0

اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں بیقر آن تو حکم خدا ہے، جوان کی طرف فیجا جاتا ہے۔

ای طرح رسول ﷺ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہا ہے بیغامات اور اللہ کے احکام میں تغیریا تبدیلی بیدا کر سکے، یا کچھ کمی وزیادتی کر سکے، اللہ اپنے رسول کی طرف ہے کہتا ہے۔ میں انگیریا تبدیلی بیدا کر سکے، یا کچھ کمی وزیادتی کر سکے، اللہ اپنے رسول کی طرف ہے کہتا ہے۔

قل ما یکون لی ان ابدله ٔ من تلقاء نفسی ان اتبع الا مایوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم 0

کہہ دو کہ مجھ کواختیار نہیں ہے کہ اے اپی طرف سے بدل دوں میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جومیری طرف آتا ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافر مانی کروں تو مجھے بڑے بخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔

الله نے آپ سے مداہنت کی بھی نفی کی ہے، اور آپ کواس سے محفوظ رکھا، چنانچہ فرما تا

و دو الو تدهن فيدهنون ٥

یہ لوگ جا ہے ہیں کہتم نرمی اختیار کروتو یہ بھی نرم ہوجا ئیں۔ اوراللّٰہ کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کرنے ،ایسی باتیں بیان کرنے ،جن کواللّٰہ نے نہ کہا ہو، یا اس كى وحى وفر مان ميں كمى يازياتى رسول كودر دناك اوررسواكن عذاب كى وصمكى وى ہے۔ تنزيل من رب العلمين 0 ولو تقول علينا بعض الا قاويل 0 الا خذنا

منه باليمين 0 ثم لقطعنا منه الوتين 0 فما منكم من احد عنه حاجزين 0

اورلفظ ومعنی، ہراعتبار سے رسالت کی کامل وکمل تبلیغ کا حکم دیا، چنانچیفر ما تا ہے۔

يآيهاالرسول بلغ مآ انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت

رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدى القوم الكفرين 0

ر اے پیغمبر جوارشادات خدا کی طرف ہے تم پر نازل ہوئے ہیں ،سب لوگوں کو پہنچادواور اگراییانہ کیا تو تم خدا کا پیغام پہنچانے میں قاصرر ہے ( یعنی پیغمبری کا فرض ادانہ کیا )اور خداتم کو لوگوں ہے بچائے رکھے گائے شک خدامنکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔

یبی ہے انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور دوسر ہے مصلحین اور جنماؤں کے مابین فرق وامتیاز کوواضح کرنے والا بنیاوی وصف، وہ رہنماجن کے پیغامات اور جن کی جدوجہد، ان کے ماحول، تہذیب وتدن اور ان کے احساس وشعور کی پیدا کردہ ہوتی ہے، اور پورے ماحول یا باشعور ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے اطمینانی واضطراب کا رقمل، پیرہنما ہمیشہ مصلحت اور ضرورت ماحول یا دفت کا لحاظ رکھتے ہیں، اکثر حالات کے سامنے جھک بھی جاتے ہیں، جس کے متیجہ میں بعض اصولوں کوترک کرنا پڑتا ہے، اور بھی دوسری جماعتوں سے معاملہ بھی کرتے ہیں، کین دین 'کا طریقہ اپناتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کا اصول سے ہوتا ہے۔ علی جاحر بھی ہوتا ہے۔ ک

انبياء كى دعوت ميں حكمت وتيسير:

اس کا بید مطلب نہیں کہ انبیائے کرام (علیہم الصلوق و والسلام) اپنی دعوت و تبلیغ میں اس کا بید مطلب نہیں کہ انبیائے کرام (علیہم الصلوق و والسلام) اپنی دعوت و تبلیغ میں حکمت و مصلحت کا مطلق لحاظ نہیں رکھتے نہ لوگوں کی طبیعتوں اور ان کی توجہ کا خیال رکھتے ہیں نہ مناسب حالات ،طبیعت میں نشاط اور دلوں کی توجہ کی فکر کرتے ہیں ،نہ دعوت میں مناسب حالات ،طبیعت میں نشاط اور دلوں کی توجہ کی فکر کرتے ہیں ،نہ دعوت میں

آسانی اور تدریج کو محوظ رکھتے ہیں بہیں بلکہ یہ تمام امورتو دین کی مہل وسادہ فطرت اللہ کی حکمت بلیغہ اور انبیائے کرام کی حکیمانہ طبیعتوں کا تقاضا ہیں، جن کودلائل و آٹار پکار پکار کر کہہ دے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کی تاریخ اور رسول اللہ عظیمی سے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کی تاریخ اور رسول اللہ عظیمی سیرت مبارکہ اس کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔

قرآن کہتاہے۔

وقراناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً.

اور ہم نے قرآن کو جزء جزء کر کے اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو تفہر کھر پڑھ کر سناؤاور ہم نے اس کوآ ہت آ ہت اتارا ہے۔

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.

اراده كرتا بالله تمهار بساتها سانى كااور بيس اراده كرتا بحتى كا

وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القران جملة واحدةً كذلك لنثبت به فوادك ورتلناه ترتيلاً.

اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ایک ہی دفعہ کیوں ندا تارا گیا؟ اس طرح آہت ہت ہت اس لئے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں اور اس واسطے ہم اس کو تھم کھر کریڑھتے ہیں۔

وما جعل عليكم في الدين من حرج.

اورنبيں رکھي تم يردين ميں کچھشكل۔

رسول الله ﷺ صحابہ کرام (رضوان الله علیهم اجمعین) کوآسانی برتے اور خوشخبری سنانے کا حکم دیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت معاذبن جبل ،اور ابوموی اشعریؓ سے یمن بھیجے وقت فرمایا۔

يسراولا تعسرا،بشراولا تنفرا.

یعنی دین کوآسان بنا کر پیش کرنا ہتخت بنا کرنہیں اورلوگوں کوخوشخبری سنانا ،نفرت ندولانا۔ ای طرح آپ نے اصحاب کومخاطب کر کے فرمایا۔

انما بعشم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.

تم آسانی برتے والے بنا کر بھیجے گئے ہوئتی کرنے والے بیں۔ مجھی بھی آپ بڑی اہم اور ہمہ گیر صلحوں کے پیش نظر جزئی مصلحت والے کاموں کو مؤخر كردية تنصى مثلًا ايك بارآب نے حضرت عائشہ ضى الله عنها سے فرمایا۔

نولا حد اثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على اساس ابراهيم عليه السلام.

اگرتمہاری قوم (اہل مکہ) نئ نئ کفرے نہ نگلی ہوتی تو میں بیت اللہ کوتو ڈکر پھرے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے مطابق بنادیتا۔

ابن معودرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 'نہم لوگوں کے اکتاجانے کاخیال کر کے رسول اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 'نہم لوگوں کے اکتاجارضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 'نہم معاق بن جبل نبی کریم بھٹے کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور یبال سے لوٹ کر جاتے تو اپنے محلّہ والوں کی امامت کرتے ، ایک دن عشا کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ پڑھی، جس سے والوں کی امامت کرتے ، ایک دن عشا کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ ہوگی تو فرمایا۔ 'نقان ، فان ، فان ، فان 'فتذا گیز فتذا گیز ، فتذا گیز ۔ ( تین بار ) ابن معودرضی کی خبر ہوئی تو فرمایا۔ 'نقان ، فان ، فان 'فتذا گیز فتذا گیز ، فتذا گیز ۔ ( تین بار ) ابن معودرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ''ایک شخص نے رسول اللہ نظام سے بیان کیا ''میں نماز فخر میں اس وجہ سے بیچھے رہ جاتا ہوں ( جماعت میں شریک نہیں ہوتا ) کہ فلاں صاحب اس کو بہت کمی کر دیے ہیں تو رسول اللہ علی کہ بہت غضبنا کہ ہوگئے ، اس سے زیادہ غضبنا ک میں نے آپ کوکی وعظ میں بھی نہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا۔

يا ائها الناس ان منكم منفرين فمن أم منكم الناس فليتجوز ، فان خلفه الضعيف والكبير و ذو الحاجة.

لوگوائم میں ہے بعض لوگ،لوگوں کودین ہے متوحش اور دور کردیتے ہیں ہتم میں جو محص لوگوں کی امامت کرے اس کو جائے کہ اختصار کرے کیونکہ اس کے پیچھے کمزور ، بوڑھی اور ضرورت مند بھی ہیں۔

اس طرح کے دلائل وشواہد ہے شار ہیں، اور محدرسول اللہ علیہ کی سیرت میں تو بیتمام روایات مشہور ہیں، اور تو اتر کے ساتھ منقول ہیں، اور انبیائے سابقین کے بارے میں بھی یہی ماننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو حکمت کے ساتھ متصف فر مایا ہے۔ اتیناہ الحکمة و فصل الخطاب. اوردى بم نے اس كو (واؤدكو) حكمت اور فيصله كن بات۔ اولئك انذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة.

یمی لوگ ہیں جن کوہم نے دی کتاب اور حکمت اور نبوت۔

لیکن اس آسانی ، تدرت اور حکمت و مصلحت کالحاظ اور طبیعتوں کی توجہ اور آمادگی کا خیال صرف تعلیم و تربیت اور جزوی مسائل میں ہے ، جن کا عقائدیادی نے بنیادی اصولوں ہے گوئی تعلق نہ ہو گر جن امور کا تعلق عقائد بنیادی اصولوں ، فرائض اور منصوصات ہے ہے جو کفر و ایمان اور تو حید و شرک کے مابین فارق اور ممیز کی حیثیت رکھتے ہیں ، اور جن کا تعلق اسلامی شعائز اور حدود اللہ ہے ہاں تمام میں انبیائے کرام (وہ کسی زمانہ میں بھی رہے ہوں ) فولاد سے زیادہ تحت اور بہاڑ ہے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ، ان میں نہ تو وہ کمز وری دکھا سکتے ہیں ، نہ بری برت سکتے ، اور نہ کسی شم کا معاملہ اور مجھوتہ کر سکتے ہیں۔

# دعوت انبياء كاسب سے اہم ركن:

انبیاء کی دوسری خصوصیت تو حید کی دعوت ہے،اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ اور عبدو معبود کے باہمی تعلق کی تصوصیت تو حید کی بندگی کی دعوت، ہرز مانداور ہر ماحول میں انبیائے کرام میلیہم الصلوۃ والسلام کی پہلی دعوت اوران کاسب سے بڑا اورا ہم مقصدر ہاہے، ہمیشہ ان کی تعلیم یہی رہی ہے کہ اللہ بی نفع ونقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے،اورصرف وہی عبادت، دعا، قوجہ اور قربانی کا مستحق ہے،ان کے بھر پور حملہ کارخ اپنے زبانہ میں جاری وساری ''وثنیت' کی طرف متوجہ رہاہے، جومور تیوں اور مقد تی وسالے زندہ مردہ شخصیتوں کی پرسش کی صورت کی طرف متوجہ رہاہے، جومور تیوں اور مقد تی وسالے جائیت کا اعتقاد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوعزت میں جلوہ کرتھی ،ان ہستیوں کے بارے میں اہل جا ہیت کا اعتقاد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوعزت اختیار بھی دے رکھا ہے،اور انسانوں کے بارے میں ان کی سفار شوں کو علی الاطلاق قبول فر ما تا اختیار بھی دے رکھا ہے،اور انسانوں کے بارے میں ان کی سفار شوں کو علی الاطلاق قبول فر ما تا ہے، جیسے شہنشاہ اعظم ہر علاقہ کے اگر ایک حاکم بھیج دیتا ہے،اور (بعض بڑے اور اہم امور کے علاوہ) علاقہ کے انظام کی ساری ذمہ داری اُنہیں کے سرڈال دیتا ہے۔

کے علاوہ) علاقہ کے انظام کی ساری ذمہ داری اُنہیں کے سرڈال دیتا ہے۔

جس شخص کو قر آن میں کے جو تھی تعلق ہے (جو تمام بچیلی کیا بوں کی تعلیمات کا جامع ہے) اس کو یقینی اور بدیہی طور پر بیہ بات معلوم ہوگی کہ اس شرک و بت پر تی کے خلاف صف آرائی، اس کو یقینی اور بدیہی طور پر بیہ بات معلوم ہوگی کہ اس شرک و بت پر تی کے خلاف صف آرائی،

اس ہے جنگ کرنا ،اس کونیست و نابود کرنے کی کوشش کرنا ،اورلوگوں کوائی کے چنگل ہے خیات دلانا ،نبوت کا بنیادی مقصد تھا ،انبیاء کی بعثت کی اصل غرش ،ان کی دعوت کی اساس ،ان کے حاجال کا منتما اور ان کی جدوجہد کی غایت اصلی تھی ،اور یہی ان کی زندگی اور ان کی دعوت کا اصل مرکز تھا ،ان کی سرگر میاں اس کے گردگھومتی تھیں ،وہ یہیں ہے آگے بڑھتے تھے ،اور یہیں واپس لوٹے تھے ،کر تا کے تھے ،اور یہیں ان کے بڑھتے تھے ،اور یہیں ان کے بارے میں اجمالاً کہتا ہے۔

ومآ ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا الله لا انا فاعبلون O اورجو پنجم نے تم سے پہلے بھیجان کی طرف یہی وحی بھیجی کے میرے سواکوئی معبود نہیں وحی بھیجی کے میرے سواکوئی معبود نہیں تو میری بی عبادت کرو۔

اور بھی تفصیل کے ساتھ ایک ایک نبی کا نام لیتا ہے، اور بتلا تا ہے، کہ اس کی دعوت کی ابتدااسی تو حید کی دعوت سے ہوئی تھی، چنانچہ کہتا ہے۔

ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه انى لكم نذير مبين O ان لا تعبدوا الا الله الله انى اخاف عليكم عذاب يوم اليم O

اور ہم نے نوخ کوان کی قوم کی طرف بھیجا ( توانہوں نے ان سے کہا) کہ میں تم کو کھول کھول کے اور ہم نے نوخ کوان کی قوم کی طرف بھیجا ( توانہوں نے ان سے کہا) کہ میں تم کو کھول کھول کرڈر سنانے اور بیہ پیغام پہنچائے آیا ہوں کہ خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت عذاب الیم کا خوف ہے۔

والي عادا خاهم هو داً قال يا قوم اعبدو الله ما لكم من اله غيره ان انتم مفترون O (هود ۵۰)

روں ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم! خدا ہی گی عبادت کر واس نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم! خدا ہی گی عبادت کر واس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے خدا پر مضل بہتان باند ھتے ہو۔ عبادت کر واس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے خدا پر مضل بہتان باند ھتے ہو۔

والی ثمود اخاهم صالحاً، قال یا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غیرہ هو انشاکم من الارض واستعمر کم فیھا فاستغفروہ ثم تو بؤا الیه ان ربی قریب مجیب ۱ اور ثمور کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم! خداہی کی عبادت کرواس کی سواتم ہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو زمین سے بیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اس سے مغفرت کی سواتم ہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو زمین سے بیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگواور اس کے آگے تو بہرو بے شک میر اپروردگار نزد یک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی۔

والی مدین اخاهم شعیباً قال یا قوم اعبدو الله مالکم من اله غیره ولا تنقصوالمکیال والمیزان انی از کم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجاتو انہوں نے کہا کہا ہے قوم خدابی کی عبادت کرواس کے سواتم ہماراکوئی معبور نہیں اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرومیں تو تم کو آسودہ حال دیکھا ہوں اور جھے تم ہمارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جوتم کو گھیر کرر ہے گا۔ اور جھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جوتم کو گھیر کرر ہے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی تو حید الوہ بیت اور بتوں اور مور تیوں کی پرستش سے اجتناب کی دعوت تو بہت ہی صرح کا ورواضح ہے۔

ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنابه علمين 0 اذ قال لا بيه وقومه ماهذه التما ثيل التي انتم لها عكفون 0 قالوا وجدزا آبآء نا لهاعبدين ٥ قال لقد كنتم انتم وابآء كم في ضلال مبين ٥

اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال ہے واقف تھے، جب انہوں نے اپراہیم کو پہلے ہی ہے مدایت دی تھی اور ہم ان کے حال ہے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اوراپی قوم ہے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پرتم معتکف و قائم ہووہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوان کی پرستش کرتے دیکھا ہے، ابراہیم نے کہا کہتم بھی گراہ ہواور تمہارے باپ دادا بھی صرح گراہی میں پڑے رہے۔

واتل علیهم نبأ ابراهیم ۱۵ قال لابیه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناماً فنظل لها عاکفین قال هل یسمعونکم اذ تدعون، او ینفعونکم او یضرون، قالوا بل وجد نا ابآء ناکذالک یفعلون، قال افراً یتم ما کنتم تعبدون انتم وابآء کم الا قدمون فانهم عدولی الا رب العلمین الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهویشفین خلقنی فهو یهدین والذی اطمع ان یغفرلی خطیئتی یوم الدین.

اوران کوابرائیم کا حال پڑھا کرسنا دوجب انہوں نے اپنے باپ اورا پی قوم کے لوگوں سے کہا کہتم کس چیز کو پوجتے ہووہ کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اوران کی پوجا پر قائم ہیں ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارے ہوتو کیاوہ تمہاری آ واز کو سنتے ہیں؟ یا تمہیں کچھفا کدہ دے ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارے ہوتو کیاوہ تمہاری آ واز کو سنتے ہیں؟ یا تمہیں کچھفا کدہ دے سے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ داوا کو اس طرح۔ کرتے سے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ داوا کو اس طرح۔ کرتے

دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جن کوتم پوجے رہے ہوتم بھی اور تمہارے اگلے باپ
وادا بھی وہ میرے دشمن ہیں لیکن خدائے رب العالمین میرادوست ہے جس نے مجھے پیدا کیااور
وی مجھے راستہ وکھا تا ہے اور وہ مجھے کھلا تا اور پلاتا ہے اور جب میں بھار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشا
ہے اور وہ جس سے میں امیدر کھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔

واذكر في الكتاب ابراهيم، انه كان صديقاً نبياً () اذ قال لا بيه يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصرو لا يغنى عنك شيئاً ()

اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ نہایت سے پنیمبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ ہے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پو جتے ہیں جو نہ شما اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھکام آسکیں۔

وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خيرا لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثاناً وتخلقون افكاً ان الذين تعبدون من دون الله اوثاناً وتخلقون افكاً ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً ، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكر واله اليه ترجعون ٥

اورابراہیم کویادکر وجب انہوں نے اپن قوم ہے کہا کہ خدا کی عبادت کرواس ہے ڈرواگر تم سمجھ کھتے ہوتو ریم ہمارے تی میں بہتر ہے توتم خدا کوچھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہوتو جن لوگوں کوتم خدا کے چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہوتو جن لوگوں کوتم خدا کے سوابو جتے ہووہ تم کورز ق دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں خدا ہی کے ہاں سے دزق طلب کرداورای کی عبادت کرداورای کاشکر کرو،ای کی طرف تم لوٹ کر جاؤگے۔

وقال انما اتخذتم من دون الله او ثاناً مودة بینکم فی الحیوة اللنیا ثم یوم القیمة یکفر بعضکم بعیض ویلعن بعضکم بعضاً وما و کم النار وما لکم من ناصرین O القیمة یکفر بعضکم بعیض ویلعن بعضکم بعضاً و ما و کم النار و ما لکم من ناصرین کا اورابر ہیم نے کہا کہ تم جوخدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہوتو دنیا کی زندگی میں باہم دوتی کے لئے مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوتی سے انکار کرو گاورایک دوسرے پر لعنت بھیجو گاور تم بارائمکانا دوز نے ہوگا اورکوئی تم بارائددگار نہ ہوگا۔

اورای طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت میں بھی تو حید کو امتیازی مقام حاصل ہے، چنانچے قید میں ان کے بلیغ اور حکمت آمیز دعظ کے ذکر میں قرآن میں ہے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الانبأ تكما بتأ ويله قبل ان يأ تيكما ذلكما مما علمني ربي، اني تركت ملة قوم لا يومنون بالله وهم بالا خرة هم كافرون، واتبعت ملة ابآئي ابراهيم واسحاق ويعقوب ماكان لنا ان نشرك بالله من شئى ذالك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ، يصا حبى السجن أ ارباب متفرقون اخيرا م الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه لا اسماء سميتمو ها نتم وابا ؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الالله امر أن لا تعبدوا الا أياه ذالك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یوست نے کہا جو کھاناتم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں یائے گا کہ میں اس سے پہلےتم کو ان کی تعبیر بتادوں گانیان باتوں میں ہے ہومیرے پروردگارنے مجھے سکھائی ہے جولوگ خدایرایمان تبیں لاتے اور روز آخرت کا انکار کرتے ہیں میں ان کامذہب چھوڑے ہوں اورا پنے باپ داداابرا ہیم اور اسحاق اور لیعقوت کے مذہب پر چلتا ہوں ہمیں شایاں نہیں ہے کہ کسی چیز کوخدا کے ساتھ شریک بنا کیں۔ پی خدا کافضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی کیکن اکثر لوگ شکرنہیں کرتے ،میرے جیل خانے کے رفیقو! بھلاکئی جدا جدا آ قاایھے یا ایک خدائے یکنا وغالب؟ جن چیزوں کی تم خدا کے سواپرستش کرتے ہووہ صرف نام ہی نام ہیں جوتم نے اور تمہارے باپ دادانے رکھ لئے ہیں،خدانے ان کی کوئی سندناز لنہیں کی من رکھو کہ خدا کے سوأ کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے ارشاد فر مایا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور فرعون کے لئے حضرت موکی علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ (قدیم مصریوں کے لئے حضرت موکی علیہ السلام کی دعود سورج کا مظہر ہے، وہ کہتا تھا، " انا دبکم الا علیٰ" (میں ہوں تمہاراسب سے بڑارب) اور جب اس نے موکیٰ علیہ السلام کی دعوت بی تو کہا۔

یآ ایها الملاما علمت لکم من اله غیری. اے اہل دربار میں تمہارائے سواکسی کوخدانہیں جانتا۔ اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ لئن اتخذت اللها عيرى لا جعلنك من المسجونين 0 اوراً گرتم نے مير ہے سواكسى اوركومعبود بنايا تو ميں تمہيں قيد كردول گا۔ اورقر آن نے "بت پرستى" كو" شرك اكبر" "كندگى" اور" جھوٹی بات" كانام ديا ہے، اور بہت زوروں ہے اس كے معائب بيان كئے ہيں، چنانچة سورہ تج ميں ہے۔

ذلک ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الا نعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفآء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكا نما خر من السمآء فتخطفه الطير او تهوى به الريح في مكان سحيق.

اور ہماراتھم ہے اور جوشن ادب کی چیزوں کی جوخدانے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لئے مولیثی حلال کردئے گئے ہیں سواان کے جوتمہیں پڑھ کرسنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی ناپا کی سے بچواور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، صرف ایک خدا کے ہوکر اور اس کے ساتھ شریک نے تھہرا کر، اور جوشن کسی کوخدا کے ساتھ شریک مقرر کر ہے تو وہ گویا ایسا ہی جیسے آسان سے گر پڑے، پھراس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہواکسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔

#### ازل سے تاامروز:

یمی بت پرستی اور شریک ( یعنی خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا اور ان کے سامنے انتہائی ذلت اور مسکنت کا اظہار، ان کے سامنے سجدہ ریزی، ان سے دعا، اور مدد کی طلب اور ان کے لئے نذرو نیاز) عالمگیر اور ابدی جاہلیت ہے، اور یمی نوع انسانی کی پرانی کمزوری اور قدیم ترین مرض ہے، جوزندگی کے تمام مراحل، تغیرات اور انقلابات میں نوع انسانی کے پیچھے لگار ہتا ہے، اللہ کی غیرت اور اس کے غضب کو بھڑکا تا ہے، بندوں کی روحانی اخلاقی اور تمدنی ترقی کی راہ کاروڑ ابنیآ ہے، اور ان کو بلندور جات سے گرا کر میتی گڑھوں میں ڈال دیتا ہے۔

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم O ثم رددنا ۵ اسفل سافلین(۲) جم نے انسان کو بہت اچھی صب سے میں پیدا کیا ہے پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پہت سے بہت کردیا۔ اور یہی جہالت انسانوں کو مجود ملائک کے بلند و بالا مقام سے گرا کرضعیف مخلوقات اور ذلیل و بے حقیقت اشیاء کے سامنے مجدہ ریز کردیتی ہے، اور انسان کی قوتوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے، ان کی صلاحیتوں کا خون کردیتی ہے، قادر مطلق پر، اس کے یقین، اس کی خود اعتمادی، اور خود شنائ کا خاتمہ کردیتی ہے، اور سمیع و بصیر، صاحب قدرت وقلم، صاحب جو دوعطاء اور مغفرت و محبت والے خدا کی محفوظ و مشحکم پناہ سے نکال کر اور اس کی لامحد و دصفات اور نہ ختم ہونے والے خدا کی محفوظ و مشحکم پناہ سے نکال کر اور اس کی لامحد و دصفات اور نہ ختم ہونے والے خرانوں کے فوائد سے محروم کر کے کمزور، عاجز، فقیر اور حقیر مخلوقات کے زیر سامیہ پناہ لینے پر مجبور کردیتی ہے، جن کی جھولی میں پھھیں۔

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لا جل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير () ان تدعو هم لا يسمعواد عاء كم ولو سمعوا ما استجابو لكم، ويوم القيمة يكفرون بشر ككم ولا ينبئك مثل خبير () يآيها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد () ناطر مدر)

وہی رات کودن میں داخل کرتا اور وہی دن کورات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے ہرایک وقت مقررتک چل رہا ہے بہی تمہارا پروردگار ہے، اس کی بادشاہی ہے اور جن لوگوں کوتم اس کے سواپکارتے ہووہ مجبور کی شخصلی کے چھیلئے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں اگرتم ان کو پکاروتو وہ تمہاری پکارنہ سین اور اگر سن بھی لیس تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں اور قیامت کے روز تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کردیں گے اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گالوگوتم سب خدا کے تاج ہواور خدا ہے پروامز اوار حمد و ثنا ہے۔

# قرآنی اصطلاحات صحابه کی نظر میں:

یمی شرک و بت پرتی (ما بعد الطبیعیاتی حدود کی اندر ہی) اپنی تمام واضح اور غیر واضح شکلوں کے ساتھ، ہر زمانہ، ہر ماحول اور ہر معاشرہ میں انبیائے کرام علیہم السلام کے جہاد کا موضوع رہی ہے،اورای نے اہل جاہلیت کی آتش غضب کو بھڑ کا دیا اور وہ جیخ پڑے۔

اجعل الالهة الها واحداً ، ان هذا لشيئي عجاب و وانطلق الملامنهم ان امشوا واصبرو اعلى الهتكم أن هذا الشئي يراد ما سمعنا بهذا في الملة

الاخحرة ان هذا الااخلاق.

کیااس نے اتنے معبودوں کی جگدا کی ہی معبود بنادیا بیتو بڑی عجیب بات ہے توان میں جومعزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلواورا پنے معبودوں کی بوجا پر قائم رہو ہے شک بیات ہے جس سے تم پرشرف وفضیات مقصود ہے یہ پچھلے مذہب میں ہم نے بھی سی ہی نہیں یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔

اورجس صاحب عقل وفہم نے بھی عبد نبوی کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہموادر صحابہ کرام کے حالات سے باخبر ہو،اس کواس امر میں ذراجھی شبہ نہ ہوگا کہ ہماری پیش کی ہوئی آیتوں سے حابہ کرام یہ بی عربیاں وثنیت ،مور تیوں اور بتوں کی کھلی پرستش ،گزرے ہوئے یا موجو واشخاص کی تقدیس و تعظیم ،ان کے سامنے بحدہ ریزی ،ان کے لئے نذرو نیاز ،ان کے ناموں کی قسمیں ،
ان کی عبادت سے اللہ کے قرب کا حصول ، ان کی شفاعت پر یقین کامل ، اور ان سے نفع و نقصان اور مصائب کے ازالہ کی درخواست وغیرہ ہی سمجھتے رہے ہیں ،اوراک طرح "النہ" رب نقصان اور مصائب کے ازالہ کی درخواست وغیرہ ہی سمجھتے رہے ہیں ،اوراک طرح "النہ" رب کام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اقوال وآثار میں بے شار مقامات پر بہی مفہوم مراد کام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اقوال وآثار میں بے شار مقامات پر بہی مفہوم مراد کے اوراس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔

ويني وعوت وتحريك كابنيا دى ركن كيا بهونا حياجي:

اور یبی قیامت تک کے لئے دینی دعوتوں اور اصلاحی تحریکوں کا بنیادی رکن اور نبوت کی ابدی میراث ہے۔

وجعلها كلمة باقيةً في عقبه لعلهم يرجعون.

اور یہی بات اپنی اولا دمیں پیچھے چھوڑ گئے تا کہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔
اور یہی تمام صلحین ، مجاہدین اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا شعار ہے، رہے جاہلیت کے دوسر مے مظاہر ، جیسے غیر اللہ کی اطاعت ، ان کی قوت حاکمہ کو تسلیم کرنا غیر اللہ کی اطاعت ، ان کی قوت حاکمہ کو تسلیم کرنا غیر اللہ کی قوانین کو قبول کرنا اور ایس کے احکام وقوانین کے سامنے سرتسلیم خم کرنا جو خلافت الہیہ کی بنیادوں پر قائم نہ ہوئی ہو، تو یہ سب اس بت پر تی اور شرک کے تابع ہیں ، اور ان کا درجہ اس کے بنیادوں پر قائم نہ ہوئی ہو، تو یہ سب اس بت پر تی اور شرک کے تابع ہیں ، اور ان کا درجہ اس کے بعد ہے، اور یہ ہرگز جائز بہتر کے الدکر شرک جلی کی اہمیت کو کم کردیا جائے اور دعوت و تبلیغ

کے بنیادی اصولوں میں اس کومنی حیثیت دی جائے ، یا سیاس اطاعت و حکومت کواور اس کوایک درجہ میں رکھا جائے اور دونوں پرایک ہی حکم لگایا جائے ، یا یہ بمجھ لیا جائے کہ وہ گذشتہ قدیم جاہلیت کی خصوصیات میں سے ہے، جس کا زمانہ گرزر چکا اور اب اس کا دور بھی ختم ہو چکا ، کیونکہ بیا نبیائے کرام کی دعوت ، ان کی جدوجہداور ان کی مقدس کوششوں کے حق میں بداند لیٹی ہوگی ، اور قرآن (جوآخری اور ابدی کتاب ہدایت ہے ) کی ابدیت میں شک وشبہ کے مترادف ہوگا ، اور اس ایمان واعتقاد میں بہترین طریق کا رہی بہترین کے لئے اس قدرتا ئیدوتو فیق ، کا میا بی و کا مرائی اور بیار آوری مقدر فرمائی ہے ، جنتی کسی بھی دوسرے اصلاحی طریق کا رہے گئے ہیں۔

#### نوجوان داعيول اورانشايردازول سے:

عزیز نوجوانو! تم اپنی دانشگاہ ہے انشاء اللہ داعی اور مصلح ، انشا پر داز اور مصنف اور قائد ورہنما بن کرنگلو گے، میں جاہتا ہوں کہ بیہاں تم کو ایک نصیحت کرتا چلوں جوطویل مطالعہ کا حاصل اور تجربات کا نچوڑ ہے ، اور تم اس کی ضیح اہمیت اور اس کی قدرو قیمت ، طویل تجربات کے بغیر نہیں سمجھ سکو گے۔

جائے نداس پمل کیا جائے نیز اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ ﷺ نے مایا۔

ان علينا جمعه وقرانه 0 فاذا قراناه فاتبع قرانه 0 تم ان علينا بيانه

اس کا جمع کرنااور پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کوسنا کرواور پھرای طرح پڑھا کرو، پھراس کےمعانی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔

، غوروفکر کابیانداز، جسے دورحاضر کے بعض مفکرین اورانشا پرداز اختیار کررہے ہیں،اس ابدی اور

انقلاب آفرين صلاحيتون اور كارنامون ہے بھر پورامت پرايك طويل الميعادفكري قحط اور دہنی و

علمی تعطل کا الزام عائد کرتا ہے، جو درخت اپنی زندگی کی بہترین مدت میں برگ و بار نہ لائے

اور بے حاصل اور بے ٹمریزار ہے، اس کی افادیت اور فطری صلاحیت مستقل طور پرمشکوک

ہوجاتی ہے،اوراس سے مستقبل میں بھی کسی بڑی بھلائی کی امید کرنی مشکل ہے۔(۱)

یہ بینجدا گر چہ بادی النظر میں کچھزیادہ اہم اور شکین نے معلوم ہو، کیکن اس کے اثرات ذہن و د ماغ اور طرز فکر پر بڑے گہرے اور دوررس ہیں ، اس لئے کہ بیاس امت کی صلاحیت ہی میں

(۱) نمونہ کے طور پر بیبال مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی بانی جماعت اسلامی کی مشہور ومقبول کتاب'' قرآن کی جار بنیادی اصطلاحات' کے چند اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں،مصنف'' الدُ''' رب''' وین'' عبادت' کے قرآنی کلمات اور اسلامی اصطلاحات کا ذکر کرنے اور بیٹا بت کرنے کے بعد کہزول قرآن کے وقت اس کا ہرمخاطب جس کی زبان عربی تھی،ان جاروں بنیادی اور قرآنی اصطلاحوں کے تیجے معنی اور مفہوم ہے آشنا تھا لکھتے ہیں

''لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی معنی جونزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہرایک اپنی پوری وسعتوں ہے ہٹ کرنہایت محدود بلکہ مہم مفہومات کے لئے خاص ہوگیا'' (قرآن کی حار بنیادی اصطلاحیں''صسم)

''کیراس کے وجوہ اسباب بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں ،نتیجہ بیہوا کیقر آن کے اصل مدعا کا سمجھنالوگوں کے لئے مشکل ہوگیا''(ص۵)

بھراس غلط بھی کے نتائج بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''لیس یہ حقیقت ہے کی محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑجانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی ہے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں ہے مستور ہوگئی ہے، اور اسلام قبول کرنے کے باوجود اوگوں کے عقائد وا عمال میں جونقائص نظر آرہے ہیں، ان کا ایک بڑا سب یہی ہے۔' (ص۲) ان عبارتوں کا پڑھنے والا، جس کا مطالعہ گہرا اور وسیع نہیں ہے اور جواس حقیقت ہے واقع نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو عام گراہی اور دین ہے ایسی ناآشائی ہے محفوظ رکھا ہے جوز مان و مرکان کے صدود ہے بے نیاز ہو کر ساری امت پرسایہ گئن ہو، یہ تیجہ نکال سکتا ہے کہ قرآن مجید کی حقیقت اس طویل مدت تک امت کی (یا زیادہ محتاط الفاظ میں امت کے اکثر افراد کی ) نگاہ ہے او جول رہی اور ہے۔ اور جن پراس کی تعلیمات اور دعوت کی عمارت قائم ہے، اور بیر پردہ اس صدی کے وسط ہی میں اٹھ سکا۔

شک و شبہ بیدا کردیتا ہے، جونہ صرف اس دین و پیغام کی حامل ہے بلکہ اس کو دنیا میں پھیلا نے اس کی تشریح کرنے ، اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس امت کی گذشتہ تاریخ ، اس کے مجددین ، مصلحین اور مجہدین کے علمی وعملی کارنا ہے بھی مشکوک اور کم قیمت جوجاتے میں ، اور آئندہ کے لئے بھی یہ بات بڑی مشتبہ ہوجاتی ہے کہ جو پچھ کہا اور مجھا گیا ہے وہ جسے ہوجاتے میں ، اور آئندہ کے لئے بھی یہ بات بڑی مشتبہ ہوجاتی ہے کہ جو پچھ کہا اور مجھا گیا ہے وہ جسے ہوجاتے میں ، اور آئندہ کے لئے محل اور بی مقانوں میں فائدہ الحن اور دینی حفائق کو ایک نہا بہت عمیر الفہم معمداور چیتان قرار دینے کی مغزو پوست 'کاس فلسفہ اور دینی حفائق کو ایک نہا بہت عمیر الفہم معمداور چیتان قرار دینے کی سعی کوشماتی ہے ، جس سے باطنوں کے مخلف فرقوں نے مختلف زمانوں میں فائدہ اٹھایا۔

معرف میں ملا، بلکہ ایک نسل نے دوسری نسل تک اس کے الفاظ و مفاجیم بلکہ طریق عمل تک ہو تابی ہیں کہ منافی میں کہ الکتاب المہین ''اور '' عربی میں ، کا فاظ ہے یاد کیا ہے ، (۱) اور ایک جگداس کی آیا ہے کہ کا کہ ایک کو منافی میں کہ الکتاب المہین ''اور ' عیادی حقائق طویل عرصہ تک یردہ خفا میں رہے۔

اس طرز تحقیق اور طرز کلام سے منی طور پرینی تیجہ بھی نکالا جاسکتا ہے، کدامت پرایک ایساطویل دورگذرا ہے، جب وہ قرآن مجید کے ایسی اہم بنیادی اصطلاحات کے سیجے مفہوم اور مضمرات سے ناآشنارہی ہے، جن پراس کے صحت فکر، اور صحت عمل کا دارو مدار ہے، اور جس کو صرح جہالت و فقلت، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر صلالت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، حالانکہ کتاب وسنت اوراحادیث کی ذخیرہ سے مجموئی اوراصولی طور پریٹا بت ہوتا ہے کدام مسابقہ کے برخلاف میامت کسی دور میں بھی عموی و عالم کیر صلالت میں مبتاز نہیں ہوگی، چلیل القدر محد ثین و علماء نے یہامت کسی دور میں بھی عموی و عالم کیر صلالت میں مبتاز نہیں ہوگی، چلیل القدر محد ثین و علماء نے اس کی تصرح کی ہے کہا گرچہ شہور روایت " لا تحت مع ا متی علمی ضلالة "لفظ اوسندا ثابت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے سے جے ہے، شہور اندلی محدث و ناقد علامہ ابو محملی بن مبیل کے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ملاحظه وسوره يوسف آيت ايس الشعراء ١٩٢١ \_ ١٩٥ \_

<sup>-1-199(4)</sup> 

"محدثين كہتے ہيں كديد بات بالكل درست ہےكدامت محدى ﷺ بھى بھى غير حق ير متفق نہیں ہوسکتی،اس کئے کہ آپ نے اس کی خبر دی ہے کہ ہر دور میں حق کے علمبر دار ہیں ك، بيان كيا كيا كيا كه تخضرت على في في الانتها كي لا التم المتى على صلالة "اكر جداس كالفاظ و سند درجه صحت کونبیل بینیچه، () کیکن اس کامفهوم اور نتیجه ان احادیث کی بناء پرجن میں ہر دور میں حق پر قائم رہنے والوں کی خبر دی گئی ہے تھے اور ثابت ہے۔'' حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ غدا کا شکر ہے کہ امت ایک سنت بیمل کرنے کے ترک پر بھی

بھی بھتی ہیں ہوئی سوائے اس سنت کے جس کا سے ظاہرو ثابت ہے۔(۱)

حافظ ابن كثيرا في مشهور تفيير مين سورة نساء كى آيت "وهن يشاقق الرسول هن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين "كَ تَفْير كرت موي كَاصِح بين "ال امت کے لئے اس بات کی ضانت کی گئی ہے کہ وہ کی غلط چیز پرمتفق ہوجانے سے محفوظ کر دی

شيخ الاسلام ابن تيمية اجماع كى بحث كرتے ہوئے ايك مقام ير لكھتے ہيں۔ "امت كالحاع انى جكه يرفق ب، ال لئے كدامت الحمد لله كى صلالت يرجمي نہيں ہو عتی! جیسا کہ کتاب وسنت میں اس کی صفت میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہے کہ " کنتم خيرا مة ... "نيز " الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والا نجيل يأ مرهم بالمعروف وينها هم عن المنكر "نيز" والمؤمنون بعضهم اوليآء بعض يا مرون بالمعروف وينهون عن المنكر."تواكرامت وين كے بارے ميں كى صلالت كى معتقد موجائة وكويا امر بالمعروف اور نهى عن المنكر كافريضه اوانبيل كيا كياء اى طرح ارشاد ہے:" وكذلك جعلناكم امة وسطا .... "(م)

<sup>(</sup>۱) پیعلامهابن حزم کی رائے ہے، ورند مشہور محدث و ٹاقد حدث علامہ تفادی کی رائے میہ کے سیایک الیمی حدیث ہے جس كامتن مشہور ہے اور اس كى اسانيد كثير اور اس كے شوائد متعدد ہيں۔ (المقاصد الحسنة)

<sup>(</sup>٢) اعلام الموقعين ،ج عص ٢٠٠٠-(٣) تفسيرا بن كثيرج مطبع دارالاندلس ص٩٣-(٣) فيآوي ابن تيميه ج ١٩ص ٢ ١١\_

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس انداز فکر میں اس اہمیت و مقبولیت کو بھی برا دخل ہے، جو ہمارے زمانہ میں سیاسی اقدار، سیاسی اداروں اور تنظیموں نے حاصل کر لی ہے، اسلامی نظام کا اجراء حکومت الہید کا قیام اپنی جگہ پر نہایت صحیح اور ضروری مقاصد ہیں، جن میں دورا نمین نہیں ہو سکتیں، مسلمان اہل فکر اور اہل قلم کا فرض ہے کہ اپنی تمام توانا ئیاں اور پوری صلاحتیں اس عظیم مقصد کے حصول میں لگادیں، لیکن اس مقصد کے لئے قرآن مجیدگی آیات واصطلاحات ہے بہ تکلف اپنے مدعا کو ثابت کرنے اور سارے قرآن کو اسی رنگ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، ان کی ترغیب و تاکید اور ان کی اہمیت و عظمت کے ثبوت کے لئے کتاب و سنت کے ذخیرہ میں واضح ترغیب و تاکید اور ان کی اہمیت و عظمت کے ثبوت کے لئے کتاب و سنت کے ذخیرہ میں واضح دلائل و نصوص موجود ہیں، (اور انہیں کی روشنی و رہنمائی میں ہر دور میں صحیح الفہم اور عالی ہمت دلائل و نصوص موجود ہیں، (اور انہیں کی روشنی و رہنمائی میں ہر دور میں صحیح الفہم اور عالی ہمت مسلمان مصلحین اور داعیوں نے کوشش کی ) ان کی موجود گی میں ان تکلفات کی کوئی حاجت شہیں۔ (۱)

### وعوت انبياء مين عقيدهُ آخرت كاامتمام:

نبوت کے خدوخال نمایاں کرنے والی صفات اور اس کی علامتوں اور خصوصیات کی دوسری اہم چیز ہے، عقیدہ آخرت کا اہتمام ،اس ہے دلچیبی اور شیفتگی کا اظہار ،اس کی تبلیغ وشہیر اور اس کی اہمیت پر اتنازور کد انبیائے کرام کی دعوت کا بنیادی نقط بن جائے جولوگ انبیائے کرام کے اقوال واحوال کے مطالعہ میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کے کلام کا صحیح ذوق رکھتے ہیں، وہ صاف محسوں کرتے ہیں کہ جیسے آخرت ہمیشدان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے، اور اس کی تصویر بنعت ومصیبت اور سعادت وشقادت کی تمام تفصیلات کے ساتھ ان کی آئکھوں کے سامنے کھڑی رہتی ہے، اور وہ ہمہوقت جنت کے شدید اشتیاق اور جہنم سے شدید خوف کے سامنے کھڑی رہتی ہے، اور وہ ہمہوقت جنت کے شدید اشتیاق اور جہنم سے شدید خوف کے عالم میں رہتے ہیں ، اور یہ فطری بات ہے ، یہ بات ان کے لئے بالکل مشاہدہ اور آیک واقعہ کی حیثیت رکھتی ہی ، جو ان کے شعور و احساس ، اعصاب اور قوت فکریہ پر غالب آجا تا ہے ،

<sup>(</sup>۱) حال میں راقم سطور کوایک مسلمان فاضل کے مقالہ کے سفتے کاموقعہ ملا، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں افظ ''صلوق'' آیا ہے اس سے مراد اسلامی حکومت اور اقتدار ہے، جہاں ''صلوق'' کامطلق لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد علاقائی حکومت ہے، اور جہاں الصلوق الوسطی'' کالفظ آیا ہے اس سے مراد مرکزی حکومت ہے، یہ اس طرز فکر کا ایک نمونہ ہے، جوایک مقصد اور مرکزی فکر کوسا منے رکھ کر سارے قرآن مجید کو، یاد بی ذخیرہ کواس کے مطابق بنانے اور اس سے ایک اور اس سے بیدا ہوتا ہے۔

ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کا مطالعہ کریں جس کوقر آن نے نقل کیا ہے، جس وقت آپ نے آ کیا ہے، جس وقت آپ نے آخرت کا ذکر کیا ہے، اور اس کی ہیت وخوف کا تصور ذہن میں آیا ہے قبلی جوش اور جذبات کا سیلا ب روال ہو گیا ہے، وہ فرماتے ہیں۔

والذى اطمع ان يغفرلى خطيئتى يوم الدين 0 رب هب لى حكماً والحقنى بالصلحين واجعل لى لسان صدق فى الا خرين 0واحعلنى من ورثة جنة النعيم واغفر لا بى انه كان من الضلين 0ولا تخزنى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب سليم 0 وازلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

اوروہ جس سے میں امیدر کھتا ہوں کہ قیامت کے دن میر ہے گناہ بخشے گا ہے پروردگار مجھے علم و
دانش عطافر مااور کلوکاروں میں شامل کراور پچھلے لوگوں میں میراذ کرنیک جاری کراور مجھے نعمت کی
بہشت کے وارثوں میں کراور میر ہے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہاور جس دن
لوگ اٹھا کھڑ ہے گئے جا کیں گے مجھے رسوانہ سیجئے جس دن نہ مال ہی کچھفا کدہ دے سکے گااور
نہ بیٹے ہاں جو مخص خدا کے پاس پاک دل لے کرآیاوہ نے جائے گااور بہشت پر ہیزگاروں کے
قریب کردی جائے گی اور دوز خ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گا۔

اسی طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیه السلام بھی آخرت کوائی نقطهٔ نظر سے دیکھتے ہیں ،
حالانکہ وہ اس وقت عظمت وسیادت کی انتہائی بلندی پر متمکن شھے اس وقت کا سب سے زیادہ 
برقی یافتہ اور سر سبز وشاداب ملک مصران کے تابع فر مان تھا، اس میں انہیں کا سکہ چلتا تھا،
بوڑھے باپ اور عزیز خاندان سے ملا کر اللہ تعالی نے ان کی آئکھوں کو ٹھنڈک اور قلب کو صرت 
سے معمور کر دیا تھا، اسی طرح حضرت یوسف علیه السلام کا قبال اور جاہ و جلال دیکھ کر ان کے 
خاندان والوں میں بھی مسرت وشاد مانی کی اہر دوڑگئ تھی ، نیعتیں اور احسانات کی عالی ہمت ،
حوصلہ مند شخص کو خوش اور مطمئن کرنے کے لئے کافی تھی ، کیکن اس وقت بھی یوسف علیه السلام 
کو دل و د ماغ پر آخرت اور حسن انجام کی فکر چھائی ہوئی تھی ، جس نے ان کی نظروں میں اس اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی 
رفعت وعظمت کو بالکل بے حقیقت بنا دیا تھا ، ان کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی 
پنانچے وہ شکر ، دعا ، رضا اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہتے ہیں ۔

چنانچے وہ شکر ، دعا ، رضا اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہتے ہیں ۔

رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الا حادیث فاطر السموت والارض انت ولی فی الدنیا والا خرة تو فنی مسلماً والحقنی بالصلحین.

اے میرے پروردگارتونے مجھے حکمت سے بھر دیا اور خوابوں کی تعبیر کاعلم بخشا اے
آ سانوں اور زمین کے بیدا کرنے والے تو بی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے تو مجھے دنیا
سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھا اور آخرت میں اسپے نیک بندوں میں واخل کر۔
نصیحت اور موعظمت کا اصل محرک:

آخرت پرایمان اور وہاں ملنے والی ابدی سعادت اور لانظ الله شقادت اور ان تمام انعامات (جنہیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لئے مہیا کررکھا ہے ) اور تمام عذابوں (جو نافر مان کا فروں کے لئے تیار کئے گئے ہیں ) کاہمہ وقت نگاہوں کے سامنے ہوتا، یہی انہیائے کرام کی دعوت اوران کی پندو نصیحت کا اصل محرک ہے، یہی ان کو پریشان کرتارہتا ہے، ان کی آنکھوں سے نینداڑا ویتا ہے، ان کی پرسکون و پاکیزہ زندگی کو کدر کردیتا ہے، اوران کو کسی حالت میں سکون اور کسی پہلوقر انہیں ماتا، ان کی نگاہوں کے سامنے پہلے ہوئے تروف والا حالات کی ایشرکی اور ماحول میں خرابیوں کے پروان چڑھنے کی صورت میں ان کے دل وہ ماغ پر سب سے طاقتو رمخرک یہی فکر آخرت ہے، اور وہ ای کو تی وہوت مالیام (مب سے پہلیغ کی اصل وجہ اور خوف واضطراب کا اصل سب قر ار دیتے ہیں، چنا نچہ حضرت نوح علیہ وہیلیغ کی اصل وجہ اور خوف واضطراب کا اصل سب قر ار دیتے ہیں، چنا نچہ حضرت نوح علیہ السلام (سب سے پہلیغ رسول جن کا قر آن تفصیل سے تذکرہ کرتا ہے ) کے بارے میں ہے۔ ولقد ار سلنا نور حا الی قومہ انی لکتم نذیو مبین O ان لا تعبدو الا لله انہی اختاف علیکم عذاب یوم الیم.

اورہم نے نوٹے کوان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کرڈ رسنانے اور بیر پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کرو جھے تمہاری نسبت عذاب الیم کاخوف ہے۔

ای طرح حضرت ہودعلیہ السلام کے متعلق بھی جو پرانے انبیائے کرام میں سے ہیں اور

ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث کئے گئے تھے، جن گوزندگی کی ساری سہوتیں میسر تھیں ، جن کی و نیا بہت وسیع تھی ،اوروہ بہت ہی خوشگوارزندگی گزارر ہے تھے۔

واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين O وجنت وعيون انى اخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

اوراس ہے جس نے تم کوان چیزوں سے مدد دی جن کوتم جانتے ہوڈرواس نے تمہیں جارہ ہے۔ جس نے تمہیں جارہ ہے جس نے تم کوان چیزوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے جھے کوتمہارے بارے بیس بڑے سخت دن کی عذاب کا خوف ہی۔ سخت دن کی عذاب کا خوف ہی۔

ای طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے، بیدا یک قوم میں مبعوث کئے گئے ہے۔ کا کے خصرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے، بیدا یک قوم میں مبعوث کئے گئے ہے۔ جن کی زندگی لطف وسعادت سے بھر پورتھی، اور ان کی سرز مین سرسبزی وشادا نی سے لہلہارہی تھی۔ لہلہارہی تھی۔

انبی ادا کم بنجیر وانبی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. بیں تو تم کوآ سودہ حال دیکھا ہوں اورا گرتم ایمان نہلاؤ گئے تو مجھے تمہارے بارے بیں ایک ایسے دن کے عذاب کاخوف ہے جوتم کو گھیر کررہے گا۔

عقيدةُ آخرت كالرانبياء كيبعين ير:

یاندازنظر صرف انبیاء بی تک محدو ذہیں رہا، بلکہ ان کی قوت تا خیراور فیض صحبت سے ان کے بعدین اور ان پرائیمان لانے والوں پر بھی اس کا اثر پڑا، اور ان پر بھی اس زندگی کی کم مائیگی ، حقیقتی اور نا پائیداری اور اخروی زندگی کی عظمت وابدیت واضح ہوگئی اور بید کہ آخرت بی وہ بعدی اور نا پائیداری اور اخروی زندگی کی عظمت وابدیت واضح ہوگئی اور بید کہ آخرت بی وہ اہم اور عظیم حقیقت ہے ، جس کے لئے مجاہدین جہاوکرتے ہیں ، کام کرنے والے آگے بڑھتے ہیں ، اور مقابلہ کرنے والے آیک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ، چنا نجیہ " مومن آل فرعون کہتا ہے۔

يا قوم انما هذه الحيوة الدنيا متاع وان الاخرة هي دارالقرار O من عمل سيةً فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر اوانثي وهو مومن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.

بھائیوں دنیا کی زندگی چندروز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جوآخرت ہے وہی ہمیشہ رہے

کا گھر ہے، جو ہرے گام کرے گا ،اس کو بدلہ بھی ویبا بی ملے گا ،اور جو نیک کام کرے گا مرد ہویا عورت ،اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ پہشت میں داخل ہوں گے وہاں ان کو ہے شاررزق ملے گا۔

اور فرعون کے جادو گروں کے موئی مایہ السلام پر ایمان الانے کے چند ہی کہنے کے بعد جب فرعون نے کان کوررد ناگ مزاکی دھمکی دی اور آپ کومعلوم ہے کہ وہ مزاکیاتھی ،ان کی سزا تجویز ہوئی تھی ان کورد دناگ مزاکی دھمکی دی اور آپ کومعلوم ہے کہ وہ مزاکیاتھی ،ان کی سزا تجویز ہوئی تھی ان کے ہاتھ اور پیر کومخالف سمتوں سے کا ٹنا، (یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پیر ،اور درختوں پر سولی دینا،تو انہوں نے برجت جواب دیا۔

قالوالن نو ترك على ما جآء نا من البينت والذى فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضى هذه الحيواة الدنيا انا امنا بر بنا ليغفرلنا خطايا نا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من يات ريه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مومنا قد عمل الصلحت فا ولئك لهم الدرجات العلى جنت عدن تجرى من تحتها الا نهار خالدين فيها وذلك جزآء من تزكى.

انہوں نے کہاجودلائل ہمارے پاس آگئے ہیں ان پراور جس نے ہم کو پیدا گیا ہے اس پر ہم آپ کو ہر گزیز جے نہیں دیں گے تو آپ کو جو تھم دینا ہودے دیجئے اور آپ جو تھم دے سکتے ہیں وہ صرف اس دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں ہم آپ پروردگار پرایمان لے آئے تا کہ وہ ہمارے گنا ہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبر دی جادو کرایا اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہی ، جو تحض اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لئے جہنم ہوں بیس شنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لئے جہنم ہوں گئی دہو کرایا در جواس کے روبر دایما ندار ہو کر آئے گا اور ممل بھی نیک کئے ہوں گئی اسے دہنے کے باغ جن کے ہوں گئی نام اسے دہنے کے باغ جن کے ہوں گئی اسے دہنے کے باغ جن کے ہوں گئی نام کی درج ہیں یعنی ہم اسے دہنے کے باغ جن کے ہوں گئی نام کی بہدرہی ہیں ، ہمیشان میں رہیں گا در بیاں شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہے۔

# اعمال كى غايت، آخرت ميں سزايا جزا:

انبیاء کرام علیم السلام سے بعید بلکہ ناممکن ہے کہ وہ (معاذ اللہ) اپنی امت اور مانے والوں کوسیاست وحکومت یا دنیاوی منفعت کا لائے دلائیں اور ان منافع کوان کے ایمان کی قیمت اور اپنی وعوت قبول کرنے کا معاوضہ بتائیں ، بلکہ اس کے خلاف حب جاہ ہمخصی یا قو می بلندی اور حوصلہ مندی کے تحت سر بلندی اور لوگوں پر غلبہ واستیلا کی پرزور مخالف کرتے ہیں ، قرآن بہائگ دہل اعلان کرتا ہے۔

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين.

وہ جوآ خرت کا گھر ہے ہم نے اے ان لوگوں کے لئے تیار کررکھا ہے جوملک میں ذاتی سربلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے اور انجام نیک تو پر جیز گاروں ہی کا ہے۔

انبیاء اپنی میں اللہ کی رحمت کی امید اور طلب پیدا کرتے ہیں ،اللہ تعالی کے عذاب سے ڈراتے ہیں ،اللہ تعالی کو عذاب سے ڈراتے ہیں ،اور بیان کرت کی جزاوسز اسے جوڑتے ہیں ،اور بیان کرتے ہیں کہ بیا ایمان ،اطاعت اور استغفار ،اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں ، روزی بھیرتے ہیں ،اور بارش لاتے ہیں ،لوگوں کو قحط اور عسرت سے نجات ولاتے ہیں ،حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے اپنی قوم کی شقاوت و بد بختی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔

فقلت استغفروا ربکم انه کان غفاراً ۵ یرسل السمآء علیکم مدراراً ۵ ویمدد کم باموال وبنین ویجعل لکم جنت ویجعل لکم انهاراً ۵ اور میں نے کہا ہے پروردگارے معافی مانگوکہوہ بڑامعاف کرنے والا ہے وہ تم پرآ سان سے برابر میند برسائے گااور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدوفر مائے گااور تمہیں باغ عطا کرے گا اوران میں تمہارے کے نہریں بہادے گا۔

ای طرح ہودعلیہ السلام اپنی قوم کورب سے طلب مغفرت کی فہمائش کرتے ہیں ،اوراس کی منافع بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

وياقوم استغفروا ربكم ثم تو بوا اليه ير سل السمآء عليكم مدراراً ويزدكم قوةً الى قوتكم ولا تتوارا مجرمين.

اورائے قوم اپنے پروردگار ہے بخشش مانگو پھراس کے آگے تو ہے کروود تم پرآسان سے موسلا دھار مینہ برسائے گااور تمہاری طافت بڑھائے گا،اور دیکھو گنہگار بن کرروگردانی نہ کرو۔ موسلا دھار مینہ برسائے گااور تمہاری طافت بڑھائے گا،اور دیکھو گنہگار بن کرروگردانی نہ کرو۔ بیا بمان اور استغفار کی فطرت اور اس کی طبعی خاصیت ہے، جواس ہے بھی الگ نہیں، ہو علق، جیسے اور اشیاء کی فطرت نہیں بدل علق، دواؤں کی خاصیات ختم نہیں ہو عکتیں ،اور فطرت کے قوانین اپنی جگہ ہے ٹل نہیں سکتے۔

انبياءاوران كى متبعين كى سيرتول مين آخرت كامقام:

آخرت کی اہمیت، دنیا پر آخرت کی ترجیج اور دنیا اور اس کے مال ومتاع کو بے قیمت سیجھنے کی دعوت محض زبانی دعوت رختی ، نہ صرف امتیوں کے لئے تھی بلکہ یجی ان کی زندگی کا بنیادی اصول اور ان کا طرز عمل تھا، وہ اس پر سب سے پہلے خود ایمان لاتے تھے، اور اپنے خاص اوگوں میں ، اپ خاندان میں ، اور اپنی پوری زندگی میں ، اسی راہ پر گامزن رہتے تھے ، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی پوری جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ومآ اريد ان احا لفكم الى مآ انهاكم عنه.

اور میں نہیں جا ہتا کہ جس امرے میں تمہید منع کروں خودای کوکرنے لگول۔

وہ دنیا کی طرف ہے بے فکر اور آخرت کی طرف ہمہ تن متوجہ رہتے تھے، انہوں نے بلند مراتب اور اہم مناصب ہے بے تو جہی برتی ، اور اپنی وعوت کی راہ میں ان کو قربان کر دیا ، اور اپنی مواقع' نصائع کر دیے ، حالا نکہ ان میں اکثر ایسے تھے کہ جن کا مستقبل روشن اور درخشاں تھا ، اور وہ اپنی ذہانت ، ذکاوت ، مہارت ، خاندانی شرافت ، و نجابت اور حاکم خاندان یا شاہی دربار سے تعلق کی بنا پرا ہے ماحول کے ممتاز اور ' درخشندہ' لوگوں میں سے تھے ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

ياصالح قد كنت فينا مرجواً.

اے صالح تم تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے۔

اورانبیاء کے ابل بیت اور اہل خاندان نے بھی یہی روش اختیار کی جیسا کہ سرور انبیاء ﷺ سے کہا گیا۔

يآيها النبى قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحاً جميلاً O وان كنتن تردن الله ورسوله والدار لاخرة فان الله اعد للمحسنت منكن اجرًا عظيماً

اے پیمبرایی بیویوں سے کہدوو کداگرتم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی

خوات گار ہوتو آؤیمیں تمہیں کچھ مال دوں اور انجھی طرح سے رخصت کردں اور اگرتم خدا اور اس کے پیغیبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہوتو تم میں جو نیکو کاری کرنے والی ہیں ، ان کے لئے خدانے اجرعظیم تیار کر رکھا ہے۔

اورآپ کی صحبت کی تا تیرتھی کہ تمام از واج مطہرات (رضی القد عنہیں) نے القد اوراس کے رسول کی ہی کوتر جیج دی اور دوسرول کے ساتھ خوشھالی اور عیش وآرام کی زندگی ہے مندموز کررسول اللہ کی گئی زندگی اورآپ کررسول اللہ کی گئی زندگی اورآپ کے اہل بیت کے طرز معیشت ہے کون ناواقف ہے، وہ سیرت و تاریخ کا ایک روشن باب ہے، جو تجب خیز بھی ہے اور سحر انگیز بھی، وہ قلوب کو عظمت و بیبت ہے معمور کردیتا ہے، منہائ نبوت پر چلنے والوں اور دین حق کے واعیوں کے لئے روشنی کا مینار قائم کرتا ہے، اس زندگی کا بمیشہ کا شعارتھا: اللہم لاعیش الاحورة (۱) (اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی شعارتھا: اللہم لاعیش الاحورة (۱) (اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی میں۔ اور جس کی مقبول دعاتھی: اللہم اجعل دزق آل محمد قو تا (۱) (اے اللہ آل

### نبوى اوراصلاحى دعوتوں كافرق:

انبیاء کی آخرت پرایمان کی دعوت اوراس کی اہمیت کی تبلیغ و شہیر صرف اخلاقی یا اصلاحی ضرورت کے تحت نہیں تھی، جس کے بغیر اسلامی معاشرہ کیا، کوئی بھی معاشرہ وجود میں نہیں آسکتا، نہ پاکیزہ تدن کی بنیاد پڑسکتی ہے، بیطر زفکر اگر چہ قابل تعریف ہے، لیکن انبیاء کے طریق کاران کی سیرت اوران کے خلفاء کے طریق کارے بالکل مختلف ہے، ان دونوں کے درمیان فرق سے کہ پہلے (انبیاء کے) طریقہ میں بیایمان، وجدان، قبلی جذبہ واحساس اورابیاعقیدہ ہے کہ جوانسان کے احساسات، خیالات، افکار اور اعمال پر پوری طرح قابو حاصل کر لیتا ہے، اور دوسر ہے طریقہ میں صرف اعتراف، اقرار اور ضابطہ کی حیثیت رکھتا ہے، اول الذکر حضرات ورسر ہے طریقہ میں صرف اعتراف، اقرار اور ضابطہ کی حیثیت رکھتا ہے، اول الذکر حضرات تو خرت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو تو توں وقوت کے ساتھ اور دوسر ہوگ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو دیتے ہیں تو جوش وقوت کے ساتھ اور دوسر ہوگ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو

<sup>(</sup>۱) بخاری

<sup>(</sup>٢)الفنأ

اخلاقی یا معاشرتی ضرورت کی حد تک اور اصلاح یا اخلاقی تنظیم کے جذبہ ہے، اور داخلی جذبہ وجدان اور شعور کے نقاضوں اور اجتماعی مصالح اور منطقی ضرورتوں کوشلیم کرنے کے درمیان زمین وآسان کافرق ہے۔

#### ايمان بالغيب كامطاليه:

حضرات النبیاء کی دعوتوں اور ان کی کتابوں کی خصوصیات اور نبوت کی ممتاز اور واضح خطوط بی میں سے ایک چیز میر بھی ہے کہ وہ ایمان بالغیب پر بہت زور دیتے ہیں ،اور ہدایت اور دین سے فائدہ حاصل کرنے کی بنیاد کی شرط ہدایت یا فتہ لوگوں کا شعار اور ارباب صلاح وتقویٰ کی اہم پہچان قرار دیتے ہیں اور بہت زور دار قوت کے ساتھ اس کا مطالبہ کرتے ہیں ، چنا نچہ قرآن کہتا ہے:

الم O ذالك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين O الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون O والذين يومنون بمآ انزل اليك ومآ انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون O اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون

یے کتاب (قرآن مجید) اس میں کوئی شک نہیں کہ کلام خداہے، خداہے ڈرنے والوں کی رہنماہے، جوغیب پرایمان لاتے ہیں اورآ داب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو یکھ ہم نے ان کوعطا فرمایا ہے، جوغیب پرایمان لاتے ہیں اور جو کتاب (اے محمد) تم پرنازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے بہلے پیغیبروں پرنازل ہوئی سب پرایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اینے پروردگاری طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات یا۔ نے والے ہیں۔

اور جولوگ اللہ پرایمان لاتے ہیں، اور اسلام (جو تمام انبیاء کا دین ہے) پرایمان لاتے ہیں، اور اسلام (جو تمام انبیاء کا دین ہے) پرایمان لاتے ہیں، اور اسلام (جو تمام انبیاء کا دین ہے) پرایمان لاتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی بلند و برتر صفات، اس کی لامحدود علم اور کمز ورعقل کو العقول افعال کی دل سے تصدیق کریں، جو بسااو قات ناقص تجربات، محدود علم اور کمز ورعقل کو چیلنج کرتے ہیں اور رسولوں کی لائی ہوئی اور آسانی کتابوں میں ذکر کی ہوئی تمام ہاتوں پرصدق ول سے ایمان لائیں اور ان خبروں پرجن کا نہ بھی انسان نے تجربہ کیا نہ جو اس ظاہرہ نے ان کی

تصدیق کی ، نیمقل نے ان کوقبول کیا ، یقین کریں اور صرف رسولوں کی خبروں اور ان کی بیان کی ہوئی اور اللہ کی طرف منسوب کی ہوئی ، باتوں میں ان کی سچائی کے اعتماد پر اور اس اعتماد پر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ، جس کو چاہتا ہے ، پیدا کرتا ہے ، جو چاہتا ہے کرتا ہے ، وہ بہت بڑا خالق ہے ، ہے مثل اشیاء کا بنانے والا اور اپنے ارادوں میں آزاد وخود مختار ہے ، اسے اپنے بیدا گئے ہوئے اسباب اور ذرائع کی بھی ضرورت نہیں اور نہوہ خود اپنے متعین کئے ہوئے طریقوں کا پابند ہے ، بلکہ وہ ہمیشہ سے ان کا خالق و مالک ہے ، ان میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے ، ان کا حاکم ہے ، ان کی ڈور اللہ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی ہے ، نہوہ اپنے وجود وارادہ میں آزاد و مختار ہوتے ہیں ، اس طرح اس کے احکام ، مقد مات اور وسائل و ذرائع پر موقوف بھی نہیں ہیں ۔

اندما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون اس کا حکم یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرنا جا ہے تو اس کو''ہو' کہے اور وہ اس وقت

-2-69

قرآن مجیداور دوسری آسانی کتابیں اللہ تعالی کے ایسے عجیب صنائع ، مجزات اور خارق عادات افعال ہے بھری ہوئی ہیں کہ ایمان بالغیب، اللہ کی ہے مثل قدرت اور مشیت قاہرہ پر یقین اور ان کتابوں کی صحت اور ان رسولوں کی سچائی (جن پریہ کتابیں نازل کی گئیں، اور انہوں نے لوگوں کو ان ہے باخبر کیا) پر کامل اعتماد ہی ان کا متحمل ہوسکتا ہے، اور ان کی تصدیق و تائید کرسکتا ہے، کین وہ ایمان جس کی بنیاد محسوسات، ماؤس حوادث، ظاہری عقل کی مطابقت اور کتابی علوم پر استوار ہوتی ہے، وہ یا تو ان کو تبول کرنے اور ان کی تصدیق کرنے ہے بالکل انکار کردے گیا ان پریفین کرنے میں تذبذ ب کا شکار ہوگا، اور ٹھوکر کھائے گا، یا ان کی ایسی تاویل کرے گیا ان پریفین کرنے میں تذبذ ب کا شکار ہوگا، اور ٹھوکر کھائے گا، یا ان کی ایسی تاویل کرے گا، جس سے وہ اس کی معلومات و محسوسات کے مطابق ہوجا کیں، اس لئے اللہ نے فرمایا:

بل ادار ک علم ہم فی الا خور ہ بل ہم فی شک منہا، بل ہم منہا عمون بلکہ تفک کر گرگیا ان کا علم آخرت کے بارے میں بلکہ ان کوشبہ ہے اس میں، بلکہ وہ اس حانہ ہے ہیں۔

ے دونوں فریقوں کا فرق واضح کردیا ہے، ایک فریق وہ ہے جس کواللہ نے ایمان کامل سے نوازا ہے،اوراسلام کے لئے ان کا سینہ کھول دیا ہے، دوسرافریق وہ ہے جس کی ایمان کامل سے نوازا ہے،اوراسلام کے لئے ان کا سینہ کھول دیا ہے، دوسرافریق وہ ہے جس کی عقلوں اور دلوں کا درواز ہ اللہ کی جانب ہے آئی ہوئی اکثر چیزوں کے لئے بند کر دیا گیا ہے، چنانچہاس فرق کی بہترین تصویر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے۔

فمن يردالله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يردان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كانما يصعد في السمآء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايومنون.

توجس شخص کوخدا جاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سیندا سلام کے لئے کھول دیتا ہے،اور جسے جاہتا ہے گمراہ کرے اور اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ گویا وہ آسان پر چڑھ رہا ہے۔اس طرح خداان لوگوں پر جوایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔

' قر آن نے اللہ کی الیمی صفات اور ایسے افعال ذکر کئے ہیں، جن کا اقرار اوران کی تصدیق ایمان بالغیب کے بغیر ممکن بی نبیس، اسی لئے وہ ایسے حوادث، واقعات، خدا کے انعامات اوراس کی سزاؤں،رسول کے حالات،ان کے ہاتھوں صادر ہونے والے مججزات اور ان کی تائید میں ظاہر ہونے والی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے،جس پریقین ایمان بالغیب کے علاوہ کسی کے بس کا ہے، نہ کوئی دوسری تعلیم یا طاقت ان کی متحمل ہوسکتی ہے اور نہ انتہائی مصحکہ خیز تكلفات عربي زبان كے قوانين كى خلاف ورزى ، زبان واہل زبان يرظلم ملائلدتعالى يرزيادتى اور انتہائی بے شرمی کے بغیران کی عقلی تو جیہہ ہی ممکن ہے، نہ طبعی قوانین سے مطابقت کی کوئی صورت۔ جیسے موی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لئے سمندر کا بھٹ جانا، پھر پرموی علیہ السلام کی ضرب سے بارہ چشموں کا جاری ہونا، بنی اسرائیل کی جماعت پر پہاڑ کا سامیہ کی طرح بلند ہونا اور ان بی کی ایک جماعت کا موت کے بعد زندہ ہونا، انہی کے پچھلوگوں کے چېروں کا سنخ ہوکر ذکیل بندروں کی طرح ہوجانا، ذبح کی ہوئی گائے کے ایک ٹکڑے کے مس كرنے ہے اس مقتول كازندہ ہونا، جس كا قاتل معلوم ہيں تھا۔ ابراہيم عليه السلام كے لئے آ گ میں مناسب ٹھنڈک آ جانا ہسلیمان علیہ السلام کے سدھائے ہوئے یرند کی گفتگو ،خودان کا چیونٹیوں کی گفتگو کو مجھنا، ہواؤں کے دوش برضج وشام میں ایک ماہ کی مسافت طے کرنا، بلک جھیکتے میں ملکہ سیا کے تخت کا منتقل ہونا ،مچھلی والے نبی کا قصہ،ان کا مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکلنا،خلاف عادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر کے ریزوں ہے اصحاب

فیل کی ہلاکت،رہول اللہ ﷺ کامسجد حرام ہے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں ہے آسان کا سفر اور اس طرح بے شاروا قعات جن سے قرآن اور دوسری آسانی کتابیں بھری پڑئی ہیں ،ان سب کو ایمان بالغیب ہی قبول کرسکتا ہے ،ایباایمان جس نے ایسے اللہ پریفین کرلیا ہو، جس کی قدرت تمام چیزوں پرمجیط اور حاوی ہے۔

#### ايمان بالغيب اورايمان بالظاهر:

کیونکہ جس ایمان کی بنیادی صرف محسوسات اور تجربات پراستوار ہوئی ہوں، جوشہور
اور مانوس چیزوں کا ہی ساتھ دے سکتا ہو، جو تکو پی طریقوں، طبعی اصولوں اور محسوسات کے
دامن میں پناہ لیتا ہو، وہ ایمان محبوس اور مقیدایمان ہے، محدود اور شروط ایمان ہے، وہ اعتماد کے
قابل نہیں ہوسکتا، نہادیان کا ساتھ دے سکتا ہے، نہ انبیاء کرام کی دعوت، ان کی مطلوبہ تصدیق
مطلق، دائی اعتماد، فوری اطاعت و اتباع اور جہاد وقربانی کی راہ میں فنائیت ہے کوئی مناسبت
مطلق، دائی اعتماد، فوری اطاعت و اتباع اور جہاد وقربانی کی راہ میں فنائیت ہے کوئی مناسبت
رکھتا ہے، در حقیقت ایس کا نام ایمان رکھنا ہی درست نہیں، وہ تو صرف علم و تحقیق ہے، منطقی
قوانین کے سامنے سپر اندازی ہے، حواس و تجربات کی بے قید اطاعت ہے، اس میں کوئی
فضیلت و انتیاز نہیں، اور نہ وہ دین کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ ہر تقلمند انسان اپنی زندگی میں
این تجربات، اپنی معلومات کے نتائج، اپنی محسوسات اور اپنی عقل کے اشاروں پر اعتماد و یقین
رکھتا ہے۔

اوراس''طبیعیاتی''یا''منطقی''ایمان والے شخص کوآسانی کتابوں اور الہی مذاہب کے سامنے قدم قدم پیدوتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ دین کی روح اور اس کے حقائق کے بارے میں مستقل کشکش میں گرفتار رہتا ہے، جبیبا کہ ایک عارف نے کہا ہے:

پائے استدلالیاں چوبیں بود پائے چوبیں سخت بے شمکیں بود

اور''پائے چوبیں'' تیز چلنے، آ زادی کے ساتھ قدم اٹھانے او رادھر ادھر مڑنے میں انسان کا ساتھ نہیں دے سکتا، یہی وجہ ہے کہ خالص استدلالی ذہن کا انسان رسولوں کی لائی ہوئی اور آسانی کتابوں کے بیان کئے ہوئے حقائق اور اس علم جدید، اپنی یقین کی ہوئی محسوسات، مادیات اور محدود معلومات برمبنی اصولوں کے درمیان حائل وسیع خلیج کی وجہ سے یا تو تح یفات اور

دوراز کارتاویلات کاسہارالیتا ہے، یاالحادیر مجبور ہوجاتا ہے۔

بل كذبواً بما لم يحيطو ابعلمه ولما ياتهم تاوليه

حقیقت ی ہے کہ جس چیز کے علم پہی قابوہیں پاسکے اس کونا دانی ہے جھٹلا دیااور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔

لیکن ایمان بالغیب سے بہرہ وراوراللہ کی قدرت کاملہ اوراس کی آ زاد وخود مختار مشیت پر یقین رکھنے والا، رسولوں کی لائی ہوئی، ان کی بیان کی ہوئی خبر وں اوراللہ کے متعلق ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین اوران کی تقد بی کرنے والا، شکش اور تذبذ ب کا شکار نہیں ہوتا بلکہ وہ آ رام وسکون محسوس کرتا ہے، غدا ہب کی روح اوران کی خبروں سے ایک طرح کی انسیت اور تعلق محسوس کرتا ہے، اس نے ایک بارمحنت کی اورغور وفکر کیا، پھراس کو اطمینان وسکون حاصل ہوگیا، غور وفکر کیا، اللہ پر ایمان کے بارے میں اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں میں اس کی عصمت کے بارے میں ، رسول کی سچائی کے بارے میں اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں میں اس کی عصمت کے بارے میں ۔

نہیں بولتا ہے اپنی خواہش ہے، یہ تو وحی ہے بھیجی ہوئی۔

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي

پھرایمان لے آیااور مطمئن ہو گیااور وہ نہایت آسانی اور سہولت کی ساتھ ان تمام چیزوں پر یقین کرلیتا ہے جنہیں اللہ کے رسول ﷺ نے بیان کی ہوں اور سجیح طریقہ سے نقل کی گئی ہوں، جیسے پہلے ہی وہ ان سے آشنا تھا۔

الله تعالیٰ نے قرآن میں ان دونوں نفسیات کا فرق بیان کردیا ہے، ایک اس شخص کی نفسیات جس نے اپنی عقل کو سیحے نقل شدہ اور رسول سے ثابت شدہ امور کے سامنے سرنگوں کردیا، دوسر ہے اس شخص کی نفسیات جواس کوشش میں لگار ہتا ہے کہ کتاب اللہ اور رسول کے گا کی لائی ہوئی باتوں کو اپنی عاجز عقل اور محدود ملم کے تابع بنائے اور ان پراپنی دوراز کارتاویلات کو مسلط کردے، چنانچے کہتا ہے:

هوالذي انزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشا بهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغآء الفتنة وابتغاء تاويله ومايعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولاالباب O ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض منشابہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، وہ منشابہات کا اتباع کرتے ہیں، تا کہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگا ئیں ، حالا نکہ مراد اصلی خدا کے سواکوئی نہیں جانتا، اور جولوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہاور نفیجت تو عقلمند ہی قبول کرتے ہیں، اے پروردگار! جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں بجی نہ پیدا کرواور جمیں اپ بال سے نعمت عطافر ماتو تو بڑا عطافر مانے والا ہے۔

ای طرح اس شخص کی نفسیاتی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جو اپنی مصالح خواہشات اور ظاہر بیں اور سطحی عقل کے مناسب مشہور اور مانوس چیز وں ہی میں زندگی گزارسکتا ہے، انہیں کوقبول کرتا ہے، اور انہیں پرایمان لاتا ہے۔

ومن الناس من يعبدالله على حرف فان اصابه خيرا طمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هوالخسران المبين O اورلوگوں ميں بعض وہ بيں جوعبادت كرتے بيں الله كى كنارے پر پھرا كر پہنچتى ہاں كو بھل أَن يَعض وہ بيں جوعبادت كرتے بيں الله كى كنارے پر پھرا كر پہنچتى ہاں كو بھل أَن يَعض وہ بين جواتا ہے اس عبادت پر اورا كر پہنچتى ہاں كوكوكى تكليف تو وہ پھر جاتا ہے الثا، كنوادى اس نے دنیا اور آخرت، يہي صرح نقصان ہے۔

افسوس کے ہمارے اسلامی ادب اور ہمارے ندہبی تعلیم اور دعوت دین کے انداز نے یعین اور جوش کے ساتھ ایمان بالغیب کی طرف دعوت دینے میں بڑی گوتا ہی کی ہا اور اس کو تقویت دینے کے لئے ادبی وفکری غذا مہیا کرنے اور اس پرزور دینے میں تساہل سے کام لیا ہے، اور بعض ہمارے معاصر انشاء پر داز (محاس اسلام کو پیش کرنے اور جدید ذہبن سے ان کو قریب کرنے میں ان کے فضل و کمال کی اعتراف کے ساتھ) دین کو جدید عقلی انداز میں ڈھالنے کی طرف متوجہ ہیں، اور دین کی ایسی تشریح کررہے ہیں، جو جدید عقل اور جدید عقل سے میل کھاتی ہو، لیکن اس نے ایک حد تک غیر ارادی طور سے ایمان بالغیب کی روح کو نقصان میں کھاتی ہو، لیکن اس نے ایک حد تک غیر ارادی طور سے ایمان بالغیب کی روح کو نقصان

پہنچایا ہے،اور تعلیم یافتہ مسلم نو جوان اس کے عادی ہوتے جارہے ہیں، وہ انہیں چیزوں کی طرف لیکتے ہیں، جو مانوس ہوں،مقررہ اصولوں کےمطابق ہوں اورطبیعیاتی زندگی میں بار بار سامنے آرہی ہوں الیکن جو واقعات ان اصولوں ہے الگ یاان کے خلاف واقع ہوتے ہوں اور جن کی تصدیق میں گہرے اور ہمہ گیریقین وایمان کی اور مخبر کی سےائی پراعتماد کی ضرورت ہو، ان کو بہت تذبذب کے بعداور بڑئی مشکل ہے قبول کرتے ہیں، ندان کی طرف لیکتے ہیں، نہ أنبيل خوش آمديد كہتے ہيں،اوران ُوان حادثات ُی تصدیق میں اپنی بار باری ہوئی اورا ہمان لائی ہوئی اس بات کی مخالفت نظر آئی ہے کہ اسلام ایک عقلی اور علمی مذہب ہے،اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی بیتعریف بالکل بھیج ہے، اور بیاجیج ہے کہ معقولات ومنقولات میں کوئی تضاونبیں ، جبیبا کہ سے الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، کیکن عقل انسانی کے درجہ اور معیار مختلف ہوتے ہیں، ہمارے زمانہ کے بڑے شہروں اور حکومتوں کے مراکز میں یائی جانی والی عجیب و غریب مصنوعات اور تدن کی سہولتیں ایک دہقائی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی ہیں ،ای طرح ایک عام انسان کی عقل عصر حاضر میں انسانوں کی ایجادات واختر اعات مثلاً ایمی طافت کی سخیر اورمصنوعی جاند وغیره کونهیں قبول کرسکتی ، پھرجتنی بھی بلندیږواز اورعقل رسا کا تصور کیا جائے ، بہرحال اس کے بھی حدود ہول کے ،اوراس کا دائر ہ آئبیں حدود تک محدود ہے گا ،اورای کے مطابق اس کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی ،اور وہ انہیں ذمہ داریوں کی ادائیگی کا مکلف ہوگا ، اس براس كى طاقت سے زيادہ بوجھ بيں ڈالا جاسكتا۔

اس سلسلہ میں تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت بلکہ فلسفہ تاریخ اور علوم عمرانیات کے امام علامہ عبدالرحمٰن ابن خلدون کی بات آبزرے لکھنے کے قابل ہے،وہ کہتے ہیں:

''تم فکر کی اس خام خیالی پر ہرگز اعتاد نہ کرو کہ وہ کا نئات اور اس کے اسباب وعوامل کا احاط کر سکتی ہے اور اس کے وجود کی ساری تفصیلات سے واقف ہو سکتی ہے، اس معاملہ میں فکر کی خود رائی کو حمافت پر مبنی سمجھواور یہ بمجھالو کہ ہر صاحب ادراک انسان ابتداء میں یہی سمجھتا ہے کہ سارے موجودات اس علم وادراک کے احاط میں آ گئے ہیں، کوئی چیز اس سے باہر نہیں رہی، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے، تم مہر ہے کود یکھتے ہو کہ اس کے زائرہ سے خارج ہے، اس طرح محسوسات پر منحصر ہیں، مسموعات کی قسم سرے سے اس کے دائرہ سے خارج ہے، اس طرح اندھا، اس کے شارے مرئیات کی قسم بالکل خارج ہوجاتی ہے اور غیر محسوس اشیاء میں اگر ان

کآ با اواجداداوران کے زمانہ کے بزرگول اوردوس ہے تمام لوگول کا تقلیدی علم نہ بوتو ان ک سلیم کرنے سے بھی انکارکردیں ہیکن وہ ان غیرمحسول اصاف کی اثبات میں عام اوگوں کی اثبان گرتے ہیں ، اوران کوائی فطرت اورطبیعت ادراکیہ کی مدد سے قبول نہیں کرتے ، اگر ب زبان بو لئے گین اوران سے بو چھاجائے تو ہم ان کو معقولات کا ممکر ہی یا کیں گے ، اوران کے نزد یک معقولات کا پوراخز اندسا قط الاعتبار ہوگا اور جب بیہ بات واضح ہوگئی تو بہت ممکن ہیں ایسے مدر کات بھی عالم میں موجود ہول جو ہمارے ادراک سے باہر ہول ، کیونکہ ہمارے ادراک سے باہر ہول ، کیونکہ ہمارے ادراک سے باہر ہول ، کیونکہ ہمارے موجودات کا عصر ممکن ہی نہیں اس کا دائر ہ بہت وسیع ہے۔ اللہ بی ان کا احاظ کر سکتا ہے ، لبند اسلام کے بتائے ہوئے عقیدہ اور تمل پر قائم رہو ، کیونکہ وہ تمباری بھلائی کے حریص ہیں اور السلام کے بتائے ہوئے عقیدہ اور تمل پر قائم رہو ، کیونکہ وہ تمباری بھلائی کے حریص ہیں اور انسام کے بتائے ہوئے بخش چیز وہل کو وہ تم ہے زیادہ جانے ہیں ، اوران کے ادراکات تمہارے تمہارے کا دراکات سے بلند ہیں ، اوران کی عقل کا دائر ہ جانے تا ہیں ، اوران کے ادراکات تمہارے وہ بیت ہیں ، اوران کے ادراکات تمہارے دراکات سے بلند ہیں ، اوران کی عقل کا دائر ہ تمہاری عقل کے دائر ہ سے وسیع ہے۔

اور یعقل اوراس کے اوراکات کے لئے کوئی بیب کی بات نہیں کیونکہ قتل ایک سیجے ترازو
کی طرح ہے اوراس کے احکام قطعی اور یقینی ہیں ، ان میں غلطی یا جھوٹ کا شائبہیں ، لیکن تم کو یہ
امید نہیں کرنا چاہئے کہ اس ترازو سے امور تو حید و آخرت اور سفات الہید کی حقیقت بھی تول
سکو گے ، کیونکہ یہ امید محال ہے اور اس کی مثال ایس ہے ، جیسے ایک شخف سونا تو لئے والا کا نٹا
و کچھے تو یہ امید وابستہ کر لے کہ اس سے بہاڑ بھی تول سکتا ہے ، لیکن اس سے یہ بات تو ثابت
نہیں ہوئی کہ کا نٹا اپنی تول میں سے نہیں ، اس طرح عقل کے بھی حدود ہیں ، جہاں اس کو تھر ہزنا
ہیں داخل کر لے بلکہ وہ اس کے بیدا کئے ہوئے بے شار ذرات میں سے ایک حقیر ذرہ ہے ۔ (۱)

تكلفات ہے ير ہيز اور فطرت سليمه پراعماد:

حصرات گرامی!انبیاءکرام علیهم الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیات اور امتیازات اور ان خاص علامتوں میں سے ایک رکھی ہے کہ وہ خود ساختہ انداز واطواراور تکلف وضع سے بالعموم

<sup>(1)</sup> مقدمه ابن خلدون علم كلام ۲۲۳-

ا پنی پوری زندگی میں اور بالخصوص اپنی دعوت، گفتگو اور دلائل میں بہت دور رہتے ہیں اور خاتم کنبیین ﷺ کا قول:

مآاسئلکم من اجر ومآ انا من المتکلفین O ان هو الا ذکر للعلمین O میںتم سےاس کاصلے ہیں مانگتااور نہیں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ بیقر آن تو اہل عالم کے لئے نصیحت ہے۔

تمام انبیائے سابقین کی حالت کی تصویر سٹی کررہا ہے، وہ سب کے سب بمیشہ فطرت سلیم اور مقل عام وفطری، سادہ اور پیچید گیوں سے پاک انداز سے مخاطب کرتے ہیں، جس کا سمجھنا نہ تو نادر ذہانت پر موقوف ہوتا ہے، نہ امتیازی علم پر، نہ مختلف علوم وفنون کے ہمہ گیراور گہرے مطالعہ پر، نہ علمی اصطلاحات کی واقفیت پر نہ منطق وفلے نہ ریاضی، فلکیات اور سائنسی علوم کی معرفت پر بلکہ جس طرح خواص اس سے دلچینی لیتے ہیں، ای طرح عوام بھی اس کو بیجھتے ہیں، ای طرح علاء اس سے استفادہ کرے ہیں، ای طرح کم علم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس طرح علاء اس سے استفادہ کرے ہیں، ای طرح کم علم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہرایک ایسے علم وہم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

انبیاء گی تغلیمات جس طرح ساده اور بے تکلف زندگی گزار نے والی قوموں کے حالات سے مطابقت رکھتی ہیں ،ای طرح بلند تہذیب و تدن رکھنے والی قوموں کی حالت کے بھی موافق ہوتی ہیں ، وہ نہ دقیق اور پیچیدہ سوالوں کو اٹھاتے ہیں ، نہ آنہیں ضروری قرار دیتے ہیں ،ان کا کلام میٹھے اور خوشگوار پانی کی طرح ہوتا ہے ، ہر شخص اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کا ضرورت مند بھی رہتا ہے ، حکیم الاسلام شاہ ولی اللہ صاحب دہلوگ نے اپنی بے نظیر کتاب '' ججة اللہ البالغ'' میں ای کلتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے۔

''انبیائے کرام کی سیرت میں ہے بھی نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی عقل کے ای معیار کے مطابق جو انہیں اصل خلقت معیار کے مطابق جس پروہ بیدا کئے گئے ہیں، اور انہیں علوم کے مطابق جو انہیں اصل خلقت کے اعتبا سے حاصل ہیں گفتگو کرتے ہیں اور بیاس وجہ سے کہ انسان جہاں بھی ہوگا اصل خلقت میں اس کے ادراک کی ایک حد ہوگی جواور تمام حیوانات سے آگے ہوگی ، سوائے اس کے کہ مادہ بالک ناقص ہو، اور کچھ علوم ایسے بھی ہیں، جن تک خرق عادت کے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکتا، جیسے بالکل ناقص ہو، اور کچھ علوم ایسے بھی ہیں، جن تک خرق عادت کے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکتا، جیسے بالکل ناقص ہو، اور کچھ علوم ایسے بھی ہیں، جن تک خرق عادت کے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکتا، جیسے انبیا، وادلیاء کے نفوس قد سید یا سخت محنت وریاضت کے ذریعہ اس تک رسائی ممکن ہے، جواس

کے نفس کو اپنی دسترس سے باہر کے علوم حاصل کرنے کے لائق بنادے یا طویل مدت تک حکمت اوراصول فقہ وغیرہ کی مشق وممارست کے ذریعہ ان علوم کی مخصیل ممکن ہے۔

اورانبیاء کرام لوگوں کوائی سادہ ادراک کے مطابق مخاطب کرتے ہیں، جوان کواصل خلقت کے اعتباہے ود بعت کی گئی ہے، اور وہ نادراور قلیل الوجود چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کوائل بات کا مکلف نہیں بناتے کے اپنے رب کوتجہ بات اور مثاہدات کے ذریعہ بچیا نمیں، یا دلائل وقیا سات کے ذریعہ ،اور نمائل کا مکلف کرتے ہیں گہ مثاہدات کے ذریعہ بچیا نمیں، یا دلائل وقیا سات کے ذریعہ ،اور نمائل کا مکلف کرتے ہیں گئے اس کوتمام جہات سے منزہ سمجھیں، یونکہ ریاضیات میں مشغول رہنے والے کے لئے تقریبا ناممکن ہے، جوطویل مدت کے معقولیوں کے ساتھ ندرہا ہو، اور انہوں نے اسے استنباط و استدلال کے طریقے اور استحسان کے وجوہ ، وقیق اور نا قابل فہم مقد مات کے ذرا بعد اشباء و اظائر کا فرق انجھی طرح سمجھا نہ دیا ہو، اور وہ تمام چیزیں ذبہن نشین نہ کرادی ہوں جن پر اصحاب الرائے اسحاب الحدیث پر فخر کیا کرتے ہیں۔

اوران لوگوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ایسی چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے ، جو تہذیب نفس یا سیاست امت سے متعلق نہ ہوں ، جیسے فضا کے حادثات کے اسباب کا بیان مثلاً بارش ، گربمن ، ہالہ وغیرہ یا عجیب وغریب جیوانات اور نباتات یا چیا ندسورج کی رفتار ، اسی طرح روزانہ کے حادثات ، انبیاء ، بادشا ہوں اور شہروں کے قصے وغیرہ کے علاوہ الاماشاء اللہ ، چند معمولی باتوں کے جن سے ان کے کان پہلے ہی سے آشنار ہے ہوں ، اور سے چیزیں بھی اللہ کی نعمتوں اور مصیبتوں کے ذریعہ تذکیر کے شمن میں بر سبیل تذکرہ اجمالی طریقہ سے بیان کی جاتی جاتی ہوں اور ایسی چیزوں میں استعارات اور مجازات کا استعال بھی جائز ہوتا ہے۔

اور ای اصول کی بناء پر جب لوگوں نے نبی ﷺ ہے جاند کے گھٹنے بڑھنے کی وجہ دریافت کی تو اللہ نے گھٹنے بڑھنے کی وجہ دریافت کی تو اللہ نے اس ہے اعراض کیا اور مہینوں کے فوائد بیان فرمائے، چنانچہ اللہ فرما تا

یسئلونک عن الاهلة قل هی مواقیت للناس والحج لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جاند کے بارے میں ،آپ کہدد یجئے کہ بیاہ گوں اور جج کے لئے وقت معلوم کرنے کاذر بعد ہے۔ تم بہت سے لوگوں کود کیھتے ہو گدان فنون اوران کے علاوہ اسبائب وملل سے الفت وتعلق کی وجہ سے ان کا ذوق فاسد ہو گیا ہے، اور وہ لوگ رسولوں کے گلام کواس کے موقع ومحل کے خلاف استعمال کرتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ (۱)

اورای کتاب میں دین کی آسانی اور جولت کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

(اورانہی میں سے ایک بیجی ہے کہ شارع علیہ السلام نے اوگوں کو حکمت و کلام اور اصول کے وقائق معلوم کرنے سے بل، اصل خلقت کے اعتبار سے عطا کئے ہوئے معیار عقل کے مطابق مخاطب کیا ہے، چنانچ اللہ نے اپنے لئے جہت بھی ثابت کیا اور فرمایا 'الر حس علی العرش استوی 'اور بی ایک نے آسان کی طرف اشارہ استوی 'اور بی ایک نے فرمایا، یہ مومنہ ہے، ای طرح استقبال قبلہ اور نمازوں اور عیدین کے اوقات معلوم کرنے کے لئے بیئت اور ہندسہ کے مسائل حفظ کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اور آپ فیلی نے فرمایا ، یہ مومنہ ہے، ای طرح استقبال قبلہ اور نمازوں اور عیدین کے اوقات معلوم کرنے کے لئے بیئت اور ہندسہ کے مسائل حفظ کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اور آپ فیلی نے فرمایا 'القبلة مابین المشرق و المغرب ''اور ''الحج یوم تجمعون و الفطریوم تفطرون 'واللہ الملم بالصواب۔ (۲)

اورشاہ صاحب سے پہلے ہی ججۃ الاسلام امام غزالیؓ (متوفی ۵۰۵ھملم کلام پراسلوب قرآن کی فوقیت اور دونوں کا فرق واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

'' قرآن کے دلائل غذا گی طرح ہیں،ان سے ہرانسان فائدہ اٹھا تا ہے،اور مشکلمین کے دلائل دوا کی طرح ،ان سے چندلوگ فائدہ اٹھاتے ہیں،اورا کٹر لوگ نقصان، بلکہ قرآن کے دلائل پانی کی طرح ہیں،جس سے شیرخوار بچ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں،اور قوی انسان بھی،اور دوسری تمام دلیلیں غذا کی طرح ہیں،جن سے قوی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں،بھی بیمارہ و جاتے ہیں اور بیکھی فائدہ ہیں بہتھی بیمارہ و جاتے ہیں اور بیکھی فائدہ ہیں بہتھا۔'(۲)

امام فخر الدین رازی (متوفی ۲۰۱ه) کہتے ہیں (جبیبا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ ّ اپنی کتابوں میں بار بارنقل کرتے ہیں) میں نے کلامی طریقوں اور فلسفیانہ اصولوں میں بہت غورکیا لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی بیارکوشفاد ہتے ہیں ،یاکسی پیاسے کی پیاس بجھاتے

<sup>(</sup>۱) تبعة البالغة س٦٦، ج امطبوعه مصر

<sup>(</sup>٢) تبية الدّالبالغش ٨٦، خ المطبوء مصر

<sup>(</sup>٣) الجامع العوام عن علم الكلام صفحه ٢٠

جیں،اور(انسانی ذہن ہے) قریب ترین انداز میں قرآن کے انداز کو پایا،اور جوکوئی بھی میری طرح تجربہ کرےگا،اس کو یمی بات نظرآئے گیا۔

نبوت کی طبعی خصوصیات، ان کی علامتوں، انبیائے کرام کے اندراور دعوت و بلیغ میں یا بخی زندگی اور لوگوں کے ساتھ معاشرتی زندگی میں، ان کی سیرتوں سے، اس زمانہ کے لوگوں، عقلوں اور طبائع کی دور کی اور ناوا قفیت کی وجہ ہیں نے اس مضمون کو بہت پھیلا کے بیان کی ہے اور بیدواضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ مصنوتی انداز کلام، طرز استدلال اور دعوت و تنظیم کے جدید اصولوں نے بوئی زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ لوگ انہیا، کے طریقوں اور ان کی سیرتوں سے عافل ہو گئے، بلکہ ان کے استخفاف تک پہنچ گئے، اور قبم قرآن ان ان کے لئے بہت مشکل اور پیچیدہ ہوگیا، اب حال ہی ہے کہ وہ اس کے حکیما نہ اسلوب سے لطف اندوز ہونے کی مشکل اور پیچیدہ ہوگیا، اب حال ہی ہے کہ وہ اس کے حکیما نہ اسلوب سے لطف اندوز ہونے کی میں انبیاء کی سیرت ہی مثالی سیرت ہے اور قرآن کا اسلوب ہی فطری، بلیغ اور حکیما نہ اسلوب میں انبیاء کی سیرت ہی مثالی سیرت ہے اور قرآن کا اسلوب ہی فطری، بلیغ اور حکیما نہ اسلوب ہی فطری، بلیغ اور حکیما نہ اسلوب ہی ہوں ہوا ہو تا ہیں، اور ہرگروہ اور ہرطر بقد اس میں کافی وضاحت اور شافی علاج پاتا ہے۔" تنزیل من حکیم حمید" ہے۔ جس پر ہور زمان کی وضاحت اور شافی علاج پاتا ہے۔" تنزیل من حکیم حمید" صاحب حکمت اور قابل تحریف کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔

#### بسم التدالرحمن الرحيم

## مدح صحابہ کے جلسے اور کرنے کے کام

يقر براامحرم الحرام واهم امطابق ۳ أگست ۱۹۹۰ وکوامام ابل سنت مولا ناحبدالشکور بال واقع احاط بيقر برياامحرم الحرام واهم امطابق ۳ أگست ۱۹۹۰ وکوامام ابل سنت مولا ناحبدالشکور بال واقع احاط شوکت علی سکاب شنج لکھنو میں کی گئی تھی۔

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وذريته وازواجه واهل بيته وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً اما بعد!

حضرات! اللہ تعالی نے صحابہ کرام "،آغوش نبوت کے پروردہ،اور دبستان نبوت کے تعلیم وتربیت یافتہ حضرات کے حالات وخصوصیات معلوم کرنے کے گئے حضرت امام اہمل سنت مولا ناعبدالشکورصاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے،اور پھران کی دعوت ہے،ان کے ادارہ ہے اور پھران کی دعوت ہے،ان بہت کم شہروں میں بلکہ کہنا چا ہے بہت ہے ملکوں میں دور دوراس کی مثال نبیں ملتی،آپ کواس بہت کم شہروں میں بلکہ کہنا چا ہے بہت ہے ملکوں میں دور دوراس کی مثال نبیں ملتی،آپ کواس کا شکرا داکرنا چا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے لئے یہمواقع میسر فرمائے،آسان کئے،فراہم کے اور قابل استفادہ بنائے، میں بھی اپنی سعادت سمجھ کر،خون لگا کرشہیدوں میں،شریک ہونا جس کو کہتے ہیں،اس ذبن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور جھتا ہوں کہ شاید سے میرے لئے بھی معفر ہے اور قبایت کا ذریعہ ہے، میں آپ سے بنیادی باتیں کہنا چا ہتا ہوں۔

حضرات! آج گیار ہوال دن ہے کہ آپ برابر خلفائے راشدین اور سھا۔ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں کن رہے ہیں ،آپ کی معلومات میں اضافہ ہور ہاہے اور ہندوستان کے بہت منتخب اور ممتاز علمائے کرام ،مقرر بن عظام تشریف لائے اور آپ نے ان كے مواعظ ہے، آپ بہال ہے كيا نتيجہ لے كرجائيں گے،اس كا آپ پر كيا اثر ہوگا، آپ ان مواعظ کاشکریے کس طرح ہے ادا کریں گے؟ یا در کھئے! نعمت کاشکر اس نعمت کی جنس ہے ہوتا ہے اور ای نعمت کے مطابق ہوتا ہے، کھانے کاشکر پیکھانے کے مطابق ہوتا ہے،مہمان نوازی اورخاطر داری کاشکریاں کےمطابق ہوتا ہےاورقصیدہ خوان کاشکریاں کےمطابق ہوتا ہے، ای طریقہ سے جب تفریکی چیزوں کا سامان مہیا کیا جائے تو ان کا شکر بیان کے مطابق ہوتا ہے وہ ان کی جنس سے تعلق رکھتا ہے، آ پے حضرات خلفائے راشدین کے بارے میں بسجا بہ كرامٌ كے بارے میں من كرجاتے ہیں،جواہرات اورموتی بھيرے جاتے ہیں اورآ پ كے جیب و دامن میں آتے ہیں ،ان کاشکر یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کاشکر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شایان شان اللہ کے پیغمبروں کے احسانات کاشکریہ اللہ کے پیغمبروں کے شایان شان، مصلحین اور داعیان دین اور مثالج کرام اور مرشدین ادر دین کے محسنین کاشکریدان کے شایان شان ہوتا ہے، تو ای طریقہ ہے ہر دعوت کا ،ہرتحریک ، ہر محفل کاشکر بیاور اس گااثر ان کے مطابق ہونا جا ہے ،اور آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوئی جا ہے ،اگر آ ہے علمی مذاکروں میں جاتے ہیں، جن کا آج کل بڑارواج ہے، جگہ جگہ کا سمینار ہورہے ہیں، کنوشن ہورہے ہیں ،تواس موضوع کے مطابق آپ استفادہ کرتے ہیں ،اسی موضوع کے تقاضہ ہے آپ وہاں ے نتیجہ لے کر جاتے ہیں، اثر لے کر جاتے ہیں اور ای سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ای طرح آ پ سیای جلسول میں شریک ہوتے ہیں تو سیای شعور سیای بیداری پیدا ہونی حیا ہے ،جس پارٹی کا جلسہ ہےاں پارٹی کے متعلق ذہن بننا جا ہے یا بدلنا جا ہے،تو اگر خلفائے راشدین کے مناقب وفضائل کی مجلس ہو، بار بار ہوآ ہے بار بار شریک ہوں تو اس کاشکر یہ کس طرح ادا ہوسکتا ہے،اوراس کے شایان شان کیا ہے اوراس ہے آپ کی زندگی میں کیا اثریرٹنا جاہتے، کیا تبدیلی اوراصلاح آئی جائے۔

میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا جوان مجالس کے مزاج کے مطابق ہیں اور ان کا

طبعی نقاضہ ہے، عقلی نقاضہ ہے، منطقی نقاضہ ہے، شرعی نقاضہ ہے، اخلاقی نقاضہ ہے، انسانی نقاضہ ہے، اور سب سے بڑھ کردینی نقاضہ ہے۔

اس سلسلہ کی ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں حضرات خلفائے راشدین کی عقیدت پیدا ہو،ان کے بارے میں آپ کے اندرجواء تماد ہو، آپ کے ذہن میں یہ خیال رائے ہوجائے کہ وہ نسل انسانی کے (انبیائے کرام کے بعد) بہترین افر اداور اللہ متبارک و تعالی کے فضل واحسان ،اس کی خلاقی ،رزاقی اور تربیت کا بہترین نمونہ ہیں۔ ا

بہلی بات بیہونی حاہنے کہ آ ب اس محفل ہے بیاثر اور نتیجہ لے کر جا کیں ،اگر ہم کسی حکیم کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب بیہوتا ہے کہاس کے ذریعہ بہت شخیم یضوں نے شفایائی،وہ حکیم بی کیا ہے،طبیب بی کیا ہے جس کے ہاتھ ایک بھی شفانہ ہوئی ہو،یامشکل ہے دوحیارآ دمیوں کوفائدہ پہنچاہو،اگر ہم کسی عالم ومدری کی تعریف کرتے ہیں تواس کا مطلب پی ہے کہاں کے حلقہ دری ہے بہت ہے فضلاء تیار ہوئے اوروہ علم وفضل میں امتیازی درجہ رکھتے تنصى، درنه پھر مدرس كا فائدہ بى كيا، اوراس مدرس كى كاميابى كامعيار كيا؟ اگر بم كى كارخانه كى تعریف کرتے ہی ہتواس کامطلب بیہوتا ہے کہوہ بہترین مصنوعات پیدا کرتا ہے،ایک مرتبہ ہم نے یہیں کے ایک جلسہ میں کہاتھا کہ اگر ہم ہے کوئی کے (لکھنؤ کے بھائیوں کو سنار ہاتھا) کہ وہاں صاحب!احمد حسین دلدار حسین کا کارخانہ بہت اچھاہے،مگر شروع میں تمیا کو کے کچھ ڈیے وہاں سے بنے تھے پھر جود میکھا تو ہرڈ ہخراب تھا،تو بیالی بات ہوگی کہاس کارخانہ والے كوآب كےخلاف ازاله حیثیت عرفی كامقدمه دائر كرنے كاحق ہوگا كه آپ نے اس كاركانه كو بدنام کیا، وہاں کی شہرت کوخراب کیا، میں مدرسہ کے ایک خادم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ہندوستان ہی جہیں بلکہ عالم اسلامی کی ایک ناموراور مسلم درسگاہ ندوۃ العلمیاء کا خادم ہوں اگر ندوۃ العلماء کے متعلق کوئی ہیہ کہے ہاں صاحب! شروع میں اس کے دارالعلوم نے اچھے فاضل پیدا کئے،علامہ سیدسلیمان ،مولا ناعبدالسلام ندوی ،مولا ناعبدالباری ندوی ،اس کے بعد پھرکوئی نہیں نکلا اور کسی میں کوئی استعداد پیدائہیں ہوئی ،توسب سے پہلے میں اس کا دامن پکڑنے کو تیار ہول ،ندوۃ العلماء کے ذمہ دارندوۃ العلماء کی کارکن اور اس سے نبیت رکھنے والے دامن يكڑنے كوتيار ہيں،آپ سے كہاجائے گاكد يہلے آپ اس كا ثبوت ديجے كر آپ اس اداره كى

تاریخ ہے کہاں تک واقف ہیں،اس کے فضلا ہے آپ کہاں تک آشناہیں،ان کے کارناموں سے آپ کہاں تک واقف ہیں،اس کے فضلا ہے آپ کہاں تک واقف ہیں،اس طریقہ ہے ہیں نے مختلف مدرسوں ،مختلف کارخانوں کا نام لیا،اصغر علی محمد علی ہندوستان میں عطر سازی کا شہرہ آفاق کارخانہ تھا، وور دوراس کی شہرت تھی، اگر کہا جاتا ہاں صاحب! شروع میں دوچار مہینے ان کے بہاں اچھی عطر کی شیشیاں تیار ہوتی تھیں، اس کے بعد یہ بھی معلوم نہیں دیتا تھا کہ شیشی میں عطر ہے، پانی ہے، یا تیل ہے، تو کارخانہ کے مالکان کوحق ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سب سے بڑے پیمبرسید المرسلین خاتم النہیں سید اولین والاً خرین حضورا کرم ﷺ کے بارے میں معاذ اللہ بیکہاجائے کہ براہ راست جن لوگوں نے آپ ﷺ کے دامن تربیت سے وابستہ تھے، جوآ خوش نبوت میں پلے تھے، جنہوں نے آپ ﷺ کے سابی عاطفت میں زندگی گذاری اور جن پر آپ پر آپ کی تربیت کے مجزاند اثر ات پڑے تھے، جن کو دنیا میں نمونہ بنتا تھا، ان میں دوا کیک، یا تین چار آ دمی بس دین پر قائم رہے، عہد میں قائم رہے، بقیہ سب دین سے نکل گئواس سے بڑھ کر حضور ﷺ کے بارے میں کوئی تو بین آ میز بات اور اس سے بڑھ کر آپ کے مقام نبوت اور آپ کی شان رسالت کی بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے ان انعامات کی جو آپ ﷺ کے ساتھ مخصوص تھے ناقدری نہیں ہو عتی۔

ایک بات تو یہ ہے کہ یعقیدت اوراع قاد آپ اپنے اندر لے کر جائیں کہ صحابہ کرام شل
انسانی میں اور یہ میں تاریخ کی ایک طالب علم کی حیثیت سے کہدر ہا ہوں اور کسی چیز کا دعویٰ
کروں یا نہ کروں یہ کوئی ایسادعوی نہیں ہے کہ جس میں معذرت کی ضرورت ہو کہ میں تاریخ کی
کتابوں کا کیڑا ہوں، تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں اور تاریخی موضوعات پر لکھنے والوں کی اس
عہد میں اگر اس کی کوئی فہرست بنائی جائے تو اس فہرست کے آخر میں میرانا م آنا چاہئے، میں
تاریخی بصیرت، تاریخی مطالعہ کی روشیٰ میں بہ با نگ دہل کہتا ہوں کہ خلق آدم سے لے کرتا قیام
قیامت انبیائے کرام علیہم السلام کے گروہ کوچھوڑ کر کمالات انسانی کے لحاظ ہے، فیض انسانی کے لحاظ ہے، میارم اخلاق کے لحاظ ہے، نقترس کے لحاظ ہے، یا کیزگی کے لحاظ ہے، بغوضی
کے لحاظ ہے، مکارم اخلاق کے لحاظ ہے، نقترس کے لحاظ ہے، یا کیزگی کے لحاظ ہے، بغوضی

میں کوئی پیدائہیں ہوااور یہی ہونا چا ہے تھا، یہ بالکل منطقی اور طبعی بات، ہے، اگر کسی کو مانتے ہیں اور اس کے اندر کوئی اثر تسلیم کرتے ہیں، خواہ وہ کسی درجہ کسی نوع کا ہو، زندگی کے شعبول میں ہے کوئی شعبہ ہو، اس کو لے لیجئے، سیاست کو لے لیجئے ، تعلیم کو لے لیجئے، قانون کو لے لیجئے، معالج کو لے لیجئے، اور یات کو لے لیجئے، معالج کو لے لیجئے، معالج کو لے لیجئے، اور یات کو لے لیجئے، معالج کو لے لیجئے، معالج کو لے لیجئے، اور یات کو لے لیجئے، اور یات کو لے لیجئے، اور یات کو لے لیجئے، اگر آپ اس میں کسی کا کوئی امتیاز مانتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ متعدی ہے، وہ زبان ہی اگر آپ اس میں کسی کا کوئی امتیاز مانتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ متعدی ہے، وہ زبان ہی لیا ہو تھے والے کو لیا ہو تھے ہوں نہ ہو، وہ چاند کیا جس کا سو تکھنے والے کو لطف نہ آگے، وہ آئی اس کیا جس کی دھوپ نہ ہو، رشنی نہ ہو، وہ چاند کیا جس کے باغات بارش کیا جس سے تر اوٹ اور آبیاری نہ ہو، جس سے فصلیں پیدا نہ ہوں، جس سے باغات مرسنر وشاداب نہ ہوں۔

ﷺ الاسلام امام ابن تیمیہ نے امام علی کا ایک بلیغ ارشاد نقل کیا ہے کہ یہودیوں سے پوچھا گیا کہ جھنوں علیہ السلام کی امت میں سب سے بہتر لوگ کون ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ان کو کہا کہ جنہوں نے ان کو دیمیں پرورش پائی ،جنہوں نے ان کو دیمیں کہا کہ جنہوں نے ان کو دیمیں ہے۔ بہتر انسان تھے، میسائیوں سے پوچھا گیا کہ ملت عیسوی میں حضرت میسی علیہ السلام کے مانے والوں میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میسی علیہ السلام کے حواری شیعوں سے پوچھا گیا کہ اس امت میں (امت خمری کھنے) سب سے بہتر میں لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے ان کا نام لیا جواولین اورا ہم ترین صحابہ رسول تھے، خلفائے راشدین (حضرت علی گوستنی کرکے) عشرہ مبشرہ اور جلیل القدر صحابہ رسول تھے، خلفائے راشدین (حضرت علی گوستنی کرکے) عشرہ مبشرہ اور جلیل القدر صحابہ رسول تھے، خلفائے راشدین (حضرت علی گوستنی کرکے) عشرہ مبشرہ اور جلیل القدر

یہ ایک تفناد ہے، ایک پہلی ہے جو بوجھنے دالی نہیں ہے کہ سب پیغمبروں کے سب سے بہتر لوگ تو وہ تھے جوان کے دامن تربیت میں پلے بڑھے اور جنہوں نے ایک بارزیارت کرلی کچھ سے کچھ ہو گئے، تحت المثری سے شیأ تک پہنچ گئے، چہ جائیکہ وہ لوگ جنہوں نے برسوں پیغمبر کی سے شیأ تک پینچ گئے، چہ جائیکہ وہ لوگ جنہوں نے برسوں پیغمبر کی سے بت پائی اور براہ راست ان کے فیض یافتہ تھے، تو یہود یوں کا جواب ٹھیک تھا، سیحیوں کا جواب ٹھیک تھا، ان کے شایان شان تھا، پیغمبر پر ایمان رکھنے والی امت کو یہی کہنا چاہئے تھا، لیکن ہمارے ان بھائیوں اور ہم وطنوں کو جواسلام کا دعوی کرتے ہیں، ان کا یہ جواب عجیب و

غریب ہے، بیالک کپیلی ہے، جو بچھانی نہیں جاسکتی، آج بھی یو چھنے والے کو یہ جواب مل سکت ے خداات کی تو بت نہلائے ، کی کو ہو چھنے کی ضرورت پیش نہ ہو، کیکن وہ کو یا زبان حال ہے۔ این طرز عمل سے بیہ کہتے ہیں ،ان کی تصنیفات اس بات کا اظہار کرنی ہیں کہ امت محمدی ﷺ میں سب سے زیادہ نا قابل اعتبار بہت ہی کیے اور خام لوگ یہی تھے، جواینے نبی کھی کی آئھ بند ہوتے ہی دین ہے نکل گئے ،جواشخاص آ ہے ﷺ کی صحبت میں رہے ،آ غوش نبوت میں تربيت يائي، جن كى ہروفت نگرانى ہوتى تھى، جوآ پ كود كيھ كرنمازيڑھتے تھے، آ پ ﷺ يراللہ تبارک و تعالی کا جو کلام آتا تھاوہ براہ راست آپ پھنگی زبان مبارک سے سنتے تھے اور پھراس کی تشریح بھی سنتے تصاورا س پر مل ہوتے بھی دیکھتے تھے،اورجن کےاخلاق اعمال و کر دار اور ہر چیز کی نگرانی ہوتی تھی ، نگاہ نبوت خود ان چیز وں کا جائزہ لیتی تھی ، وہی سب سے ، کام نگلے ، غام نکلے، بیدایک تضاد ہے، ایک شخص کا تضاد نہیں ہے، دینی امتوں گوسا منے رکھئے اور اس کا ایک تضاد ہے، دوسرے انبیاء کے ماننے والے بیلہیں،حضورﷺ کے ماننے والے بیلہیں۔ مجھے یورپ وامریکہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ کئی بار میں نے کہا کہ اسلامک سینٹر واشنگٹن ڈی تی میں یالندن کے ہائیڈیارک میں اگر اسلام کی دعوت دی جارہی ہواور بڑی تحرانگیز تقریر کی جارہی ہو ،لوگ مست ہور ہے ہوں اور ایک جادو سامعلوم ہور ہا ہواور قریب ہو کہ لوگ اسلام لے آئیں،اسلام کااعلان کردیں۔

ہمیں تو بہ کرائے، اسلام میں داخل کیجئے۔ اچا تک ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے،
گلیک ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ لیکن آپ ہم سے کیا امیدر کھتے ہیں۔ آپ کوہم پر
امیدر کھنے کا حق کیا ہے۔ اگر آج ہم اسلام لے آئیں تو اسلام پر قائم بھی رہیں گے؟ جولوگ
براہ راست اللہ تبارک و تعالی کے رسول حضرت محمد بھٹے کے ہاتھ پر اسلام لائے اور مشرف بہ
اسلام ہوئے اور آپ کے سامید میں تربیت پائی، ایک دن نہیں، دودن نہیں، چند مہینے نہیں، چند
سال نہیں، تیرہ سال مکہ معظمہ اور دس سالہ مدینہ منورہ کے گزارے، وہ آپ بھٹے گی آئکھ بند
ہوتے ہی اسلام سے نکل گئے، صرف دو چار سات آدی رہ گئے، تو آپ ہم سے کیا امیدر کھتے
ہیں؟ اور آپ اپنے کو کیا تبجھتے ہیں؟ کہ آپ کا مقام پینیم رخدا سے بلند ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر
اسلام لائیں تو اسلام پر قائم رہیں گے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے؟ ہم نے کہا اس کا

کوئی جواب نہیں، دنیا کے بڑے بڑے ذکی اور بڑے سے بڑے حاضر جواب کے پاس بھی اس کا جواب نہیں۔ بید کیا تضاد ہے، ایک طرف تو آپ بید کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر براہ راست اسلام لانے والے وہ ہیں جن کے بارے میں القد تعالیٰ قرما تاہے؛

لقد رضى الله عن المومنين اذيبا يعونك تحت الشجرة فعلم مافي قلوبهم فانزل السكينة عليهم رفتح ١٨١)

(ائے پینمبر) جب مومن تم ہے درخت کے نیچے بیعت کررہے تھے،تو خداان ہے خوش ہوااور جو (صدق وخلوص) ان کے دلول میں تھاوہ اس نے معلوم کرلیا تو ان پرتسلی نازل فر مائی ، دوسری طرف انہوں نے نبی ﷺ کی آئکھ بند ہوتے ہی اسلام کو خیر باد کہہ دیا۔ این چہ یوالمجبیست!

دوسری بات بہ کہنی ہے کہ آپ صحابہ کرام رضی القد منہم کی جہاں اور دوسری خصوصیات سنیں، اس خصوصیت کو بھی آپ ذہمن نشین کرلیں ، د ماغ میں بٹھا کیں، یہاں سے لے کر جا کیں کہ وہ دین کے پور نظیع بھے، وہ دین کے سانچے میں ڈھل گئے تھی، ان کے عقا کہ ان کی عبادات ، ان کی حکومت و نظام سلطنت ، سب چیزیں اور زندگی کے سب شعبے شریعت کے مطابق تھے، اللہ تبارک و تعالی خواجہ الطاف حسین حالی کے درجات بلند فرمائے ، کیابات کہی ہے مطابق شعے، اللہ تبارک و تعالی خواجہ الطاف حسین حالی کے درجات بلند فرمائے ، کیابات کہی ہے انہوں نے :

رہ حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی فقط حق پہنچی جس سے تھی لاگ ان کی بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی شریعت کے قبضہ میں تھی باگ ان کی جہاں کردیا نرم نرما گئے وہ! جہاں کردیا گرم گرما گئے وہ! جہاں کردیا گرم گرما گئے وہ!

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف عقائد وعبادت میں مسلمان نہیں تھے، معاملات اور اخلاق میں بھی مسلمان تھے، رسوم اور زنگی کے جوفطری تقاضے اور فطری ضرور تیں ہیں ان میں بھی۔ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، یکھلوگ تو ایسے ہیں جوعقا کد ہیں دین کے پابند ہیں۔ انجمد للد تو حید کے بارے ہیں ان کا ذہن صاف ہے، رسالت کے بارے ہیں، معاد کے بارے ہیں اور جو بنیادی عقا کد ہیں کیا دات ہیں گیج ہیں اور بہت ہو وہ ہیں جوعقا کد وعیادات ہیں تو پختہ ہیں، عقا کد بھی کیکن عبادات ہیں گیج ہیں اور بہت ہو وہ ہیں جوعقا کد وعیادات ہیں تو پختہ ہیں، عقا کد بھی تھے، عبادات کے بھی پابند، کیکن معاملات اور اخلاق کو نہ یو چھئے، معاملات اور اخلاق کو نہ یو چھئے، معاملات اور اخلاق کو نہ یہ چھئے، معاملات اور اخلاق میں سخت نا قابل اعتبار، کسی ہے معاملہ پڑے گا تو خیانت سے نہ چوکیس گے، معاملہ پڑھے تو ''تطفیف' (تطفیف کیل) ہے کام لیس گے، ناپ تول میں کمی کریں گے، تجادت کریں گے، تجادت کریں گے، تو دیانت کے مرتبب ہوں گے، کسی کریں گے اور اس میں مشارکت ہوگی تو اس میں ناانصافی اور خیانت کے مرتبب ہوں گے، کسی کریں جوانواس سے افریت پہنچے گی، حدیث میں آتا ہے!۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "مسلمان وه ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کی افیت) ہے مسلمان محفوظ و مشہری

- しょう

لا يؤمن احد تكم حتى يامن حارة بوائقه "تم ميں سے كوئي مومن تيس ہوسكتا جب تك اس كا يزوى اس كى اؤيت سے ،اس كى "كرند سے تشوط ند ہو حاسمة .."

غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم ﷺ ۱۱ سال مکہ معظمہ میں رہے اور دس سال مدینہ م منورہ کومنور فرمایا ہیکن اس کثرت سے مسلمان اسلام میں داخل نہیں ہوئے جیز صلح حدیبہ یاور فنچ مکہ کے درمیان دوسال کے عرصہ میں۔

امام زہری جوسیدات بعین ہیں، سینکڑوں بزاروں حدیثیں ان سے مروی ہوں گی ، وہ فرماتے ہیں کہ:

برصلح حدیبیہ کے کرفت کا مکتک جودوسال کا عرصہ ہے اس میں جس کرت سے مسلمان ہوئے ہیں اتنی تعداد میں ہیں سال میں مشرکین اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔''
وجہ کیاتھی؟ وہ دیوار (جنگ اورخوف) کی جوسلح حدیبیہ سے پہلے حاکل تھی ، ہٹ گئی ، سلح و امان ہونے کی وجہ سے آنے جانے کاراستہ صاف ہوااورکوئی خطر ہنمیں رہ گیا، کیونکہ ہوگئی تھی اورعوبہ ہوگیا تھی کہ کوئی مسلم غیر مسلم پر حملہ آور نہ ہوگا،اب وہ عزیزیاد آئے،اورعزیز اپنے عزیز سے معند مید خطیبہ آنے گئے، مامول بھا نجول سے ملئے آرہ سے تھے، بھانچ ماموں سے، پچا سے ملئے مدینہ طیبہ آنے گئے، مامول بھانچول سے مہنوئی اور آپل کے جورشتہ دار ہیں وہ ایک بھیجوں سے، بھینچول سے، بھینچ پچا سے ملئے آرہے ہیں۔ پہلے جو آپس کے رشتہ دار ملئے کورش گئے تھے،خون کارشتہ تھا، ورسر سے سے ملئے آرہے ہیں۔ پہلے جو آپس کے رشتہ دار ملئے کورش گئے تھے،خون کارشتہ تھا، فر ابتیں تھیں، مگر مدینہ جانا خطرہ سے خالی نہ تھا،اب یہ ڈرنہیں وہ بااطمینان مدینہ آئے،انہوں فر ابتیں تھیس، مگر مدینہ جانا خطرہ سے خالی نہ تھا،اب یہ ڈرنہیں وہ بااطمینان مدینہ آئے،انہوں نے یہاں دیکھا کہ دنیا ہی ہوئی ہے، نہ یہاں جھوٹ ہے، نہ دنیا طبی ہوئی ہے،نہ خالی ہوئی ہے،نہ نیا بہاں سے کا خوف ہے، نہ یہاں کی کی دی تلفی ہوئی ہے، نہ دنیا طبی ہوئی ہے، نہ دنیا طبی ہوئی ہے، نہ دنیا طبی ہوئی ہے،انہوں نے دیکھا کیطرف قرآن شریف کا اشارہ ہے:

ویوٹرون علیٰ انفسہم ولو کان بھم حصاصہ اوران کوٹرون علیٰ انفسہم ولو کان بھم حصاصہ اوران کوا بنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کوخوداحتیاج بھی ہو۔ حضور ﷺ کے بیہاں مہمان آئے ، بیکاشانۂ نبوت تھا، دوسروں کو کھلا نااورخود فاقہ سے رہنا۔ آپ ﷺ نے بوچھا کوئی ہے جوان مہمانوں کواپنے گھر لے جائے اور کھانا کھلائے۔ حضرت ابوطلحیٰ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کوقبول کیا اور گھر لے گئے، ان کی اہلیہ صاحبہ نے کہا

مہمانوں کو لے قرآئے ہو،اللہ تبارک وتعالیٰ آپ پررہم کرے، یہاں تو کھانے کو اتنا ہے کہ بچے کھالیں،انصاری صحابی (رضی اللہ عنه) نے کہا، پہلے تو بچوں کوسلادینا اور کھانا لے جا کررکھ دینا، چراغ چل رہا ہوگا،اس کو کسی بہانہ ہے ہاتھ لگانا کہ بچھ جائے پھر ہم اپنا کام کرلیں گے، یہی ہوا کہ اس اندھیرے میں حضرت ابوطلحہ یا ہاتھ بڑھاتے رہے اور خالی ہاتھ منہ تک لاتے رہے ،مہمانوں نے کھالیا اور حضرت ابوطلحہ بھو کے رہے،اللہ تعالیٰ نے اس پروہ آیت نازل فرمانی جومیں نے پڑھی۔

حفرات!

قرآن مجيد كي آيت ہے.

باایھا الذین آمنو الدخلوا فی السلم کافۃ رہقرہ ۲۰۸) اے ایمان والو! اسلام میں صلح میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔

ریزرویشن کے ساتھ نہیں کہ اتنادھ 'ہم آ گے کرتے ہیں مجد میں ،اورا تنا پیچھے رہے گا،

ہاتھ بڑھاتے ہیں ، دایاں بائیاں پیچھے رہے گا ، یہ ہیں ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ،اللہ جل شانہ مطالبہ کرتا ہے ،اسلام مطالبہ کرتا ہے ، کہ پورے کے پورے داخل ہوجاؤ ، میں صفائی ہے کہتا ہوں اور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ صاف کہوں کہ ہم مسلمانوں کی معاشرت ،ہم مسلمانوں کے شادی بیاہ کے طریقے ،ہم مسلمانوں کے وراثت کے طریقے ،ہم مسلمانوں کے معاملات شریعت سے دور ہیں ،اور بہت دور ہیں ،اس میں ہم بالکل آزاد ہیں ،صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کہاتھی ؟

میں ایک واقعہ سنا تاہوں، آپ کے یہاں شادی کس دھوم دھڑا کے کے ساتھ ہوتی ہے،
ہمیں بھی لوگ یاد کرتے ہیں، نیوتے جوآتے ہیں آئہیں دیکھ لیجئے، ای میں سینکڑوں اور بسا
اوقات ہزاروں ہزار روپے خرج ہوتے ہوں گے، اور اب تو انگریزی میں آنے لگے ہیں،
بڑے شاندار، لوگ ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بیہ ہم نے کہاں ہے
دیکھا؟ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لئے جلسیں منعقد
کرتے ہیں، ان کے مناقب وفضائل سناتے ہیں، ان کے لئے لڑنے مرنے کے لئے تیار
ہیں، لیکن ہم ان کی اقد انہیں کرتے ، ہمارا معاشرہ، ہماری ساجی زندگی، ہمارے شادی بیاہ،

ہاری تقریبات، ہماراعا کلی قانون (Persanal Law) بالکل آزاد ہے۔

د یکھئے! حضرات عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللّٰہ عنہ جوعشر مبشرہ میں ہے بیں ،ایک مرتبہ حضورا کرم ﷺ کے پاس آتے ہیں، میں بنادوں آپ کو، مدینه طیبہ میں اس وقت مردم شاری بوتی تھی، کنتی ہوتی تھی تو اس وقت مدینه طیب میں دو ڈھائی ہزارمسلمان تھےاور شرو<sup>ع</sup> گا واقعہ ے ( ججرت کے وقت کا ) ۱۰۔ ۱۲ سومسلمان ہوں گئو قاعدہ ہے کہ جب ایک جگہ کے آ دی نہیں جاتے ہیں تو بالعموم ایک ساتھ رہتے ہیں ،ہندوستان سے جولوگ یا کتان گئے وہ زیادہ تر کراچی میں رہے اورا کثر ایک محلّہ میں رہے یالا ہور میں رہے تو زیادہ تر ایک محلّہ میں رہے۔ وہ مرتبہ کو پہچانتے ہیں، مقام کو پہچانتے ہیں کہ کس حشیت کا آ دی ہے اور تھا،مہاجرین کے بارے میں یقین ہے،سب قریب قریب تھیرے ہوئے تھے۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف آ پ ﷺ کی خدمت میں آتے ہیں ،حضور ﷺ کوخاص طور ہے محسوس ہوا کہ آج خوشبو بہت زیادہ لکی ہوئی ہے۔عطرلگا کے آئے ہیں۔ آپ ﷺ نے یو چھا عبدالرحمٰن خیریت ہے؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ ﷺ میں نے شادی کی ہے۔ نکاح کیا ہے۔ آپ ﷺ نے ایک لفظ نہیں فرمایا۔ میں حدیث کا طالب علم ہوں ،حدیث کے دفتر میں ایک ایک چیز ، حرکات وسکنات سب محفوظ ہیں ،اس حدیث کے ذخیرہ میں کہیں پنہیں ہے کے حضور ﷺ نے ا یک لفظ بھی شکوہ کا فر مایا ہو،عبدالرحمٰن ہے ہے مروتی ،اتنی جلدی بھول گئے ،شادی کے موقعہ پر جميں يا دبھي نہيں کيا؟

اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ مہاجرین آپس میں بہت قریب تھے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بھی قبیلہ قریش کے فرد تھے اور معلوم نہیں کتنے رہتے رہے ہوں گے۔ آپ ہو آئے ایک حرف بھی نہیں کہا۔ عبدالرحمٰن اتنی جلدی بھول گئے ، یہاں فاصلہ ہی گیا تھا، ہمیں خبر بھی نہیں گا۔ بھی نہیں کہا۔ عبدالرحمٰن اتنی جلدی بھول گئے ، یہاں فاصلہ ہی گیا تھا، ہمیں خبر بھی نہیں گا۔ اور پھر دیکھئے اللہ تعالی کارسول اللہ بھی موجود ہو اکسی شہراور بستی میں گون گیا ہے گزرامسلمان ہے ، نی تو نبی ہے ، وہ تو اللہ تعالی کے بعد آخری درجہ کی چیز ، کوئی بزرگ ہوتو چاہیں گ کہ وہ ضرور نکاح پڑھائے ، نکاح نہ پڑھائے تو نکاح کی مجلس ہی میں شریک ہو، ان کے قدم ہی مارے یہاں آجا ئیں ، آپ بھی نہیں ، فرماتے کہ میں یہاں موجود تھا، تم نے بلایا بھی نہیں ، فرماتے کہ میں یہاں موجود تھا، تم نے بلایا بھی نہیں ، مجھے دعوت بھی نہیں دی ، مجھے اطلاع نہیں دی ۔

لیکن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گو جوتر بیت حاصل ہوئی تھی اس کا تقاضا تھا کہ ایسے
کاموں کے لئے اللہ کے رسول ﷺ کا وقت نہیں لینا جا ہے۔ اتن دیر میں معلوم نہیں کتنے لوگ
مشرف باسلام ہوں گے، کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے اور آپﷺ کو بلا کر تکلیف دوں
اور کتنوں کومخروم کروں۔

آپﷺ نے صرف بیفر مایا: اولم ولو بشاۃ ( دیکھووییمہ ضرور کرنا جاہئے ، ایک بَمری بَی کیوں نہ ہو ) بیبھی نہیں فر مایا کہ ہمیں بلانا، بیا کیا فر ماتے۔ آپﷺ کے کہنے کی بات بی نہیں تھی ، جو بات شکایت کرنے کی تھی ووتو کی نہیں۔

آج لکھنو جوا تنابڑا شہر ہے،اس کےاس حصہ پر بالکل آخری کنارہ پر کوئی شادی ہو، تو اس کنارے کے آدمی کواوراب تو ہمارے پاس پاکستان سے نیوتے آتے ہیں اور یہاں کے و مال جاتے ہیں اور دوسر سے شہروں ہے آتے ہیں، نہ بلایا جائے تو شکایت کرتے ہیں، ایسی بے مروتی ! بالکل جمیں بھول گئے تم ،فہرست ہی میں نہیں تھے تمہاری۔

یہ تھی زندگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ، پیزندگی ہم نے چھوڑ دی ، میں پی کہنا چاہتا ہوں

آپ سے کہ صحابہ کرام بھی محبت کا ، عقیدت کا اور ان کے تذکروں کا ، ان کے نام لینے کا ، ان کی طرف نبیت کرنے کا حق ہے کہ آپ ان کی پوری زندگی اپنے گئے نمونہ بنا ئیں ، پنہیں کہ صرف ان کی حمایت میں جوش میں آ جا ئیں اور مدح صحابہ کا جلوں زکالیں ، ان کے نام پر بڑے بڑے جلسہ کریں ، لیکن عمل کا جہاں تعلق ہے ، زندگی کا تعلق ہے ، وہ بالکل اس سے علیحد ہ شادی بالکل اپنے طرز پر اور اس سے بڑھ کر جہیز کی اعنت ، پیر جہیز کے مطالبے اور اس پر باگناہ شادی بالکل اپنے طرز پر اور اس سے بڑھ کر جہیز کی اعنت ، پیر جہیز کے مطالبے اور اس پر باگناہ معاف کیجئے گا میں اخبار پڑھتا ہوں ، مسلمانوں کے مورتوں کو بیابی ہوئی دلبنوں کو مارڈ النا، معاف کیجئے گا میں اخبار پڑھتا ہوں ، مسلمانوں کے واقعات آتے ہیں تو لرز جا تا ہوں ، اللہ اپنے عذاب اور غضب سے بچائے بمض پیمے کی مجت میں کہتم اسکوٹر لے کرنہیں آئیں ، تم موٹر لے کرنہیں آئیں ، تم فلاں چیز لے کرنہیں آئیں ، تم موٹر لے کرنہیں آئیں ، تم فلاں چیز لے کرنہیں آئیں ، تم فلاں چیز لے کرنہیں آئیں ، تم فلاں گیر کر آئیں آئیں ، تم فلاں گیر کہ تا کہ کرنہیں آئیں ، تم فلاں گیر کر آئیں آئیں ، تم فلاں گیر کر آئیں ۔

چند ہفتے پہلے''قومی آ واز'' میں لکھنو کا واقعہ چھپا تھا، آپ کے کسی قریبی محلّه کا اور دوسرے شہروں کا تو چھپتا ہی رہتا ہے، ہماری ہمسابیقوم کوتو پوچھئے نہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کواور ہم سب کو ہدایت دی، ان کے بیشواؤں کو بیہ جھود ہے کہ مسلمانوں کونصیحت کرنے کے ان کواور ہم سب کو ہدایت دی، ان کے بیشواؤں کو بیہ جھود ہے کہ مسلمانوں کونصیحت کرنے کے

بجائے اور رام جنم بھوی کے لئے جان دینے کے بجائے اپنے فرقد کے آ دمیوں کو بنا تیں ،اپنے فرقه کودولت کی پرسش (یوجا) ہے نکالیں ،ہمارے یہال بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں وہ چیزیں جن کا اس سے پہلے تصور بھی نہ تھا وہ پیش آ رہے ہیں، یہ۔ بیسے کی بدولت اور اس ت حدے برطی ہوئی محبت کا نتیجہ ہے،حدیث شریف میں آتا ہے "حب الدنیا رأس كل خطیئة " (ونیا کی محبت برگناه برغیب کی جڑے) آب نے بالکل اس مرش پرانگی رکھونی۔ سأمعين كرام! يهال كاتحفه، يهال كاحق اوريبال كا تقاضه ب. آب صنابه رام رضي الله عنهم کی عقبیدت کواینے دل میں جا گزیں کرنیں ،اور پیہ جھیں کہ یوری آ دم ملیدالسلام کی اولاد میں ،انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد کوئی ان کے درجہ کا نہیں ہوسکتا ،اور نہ ہواہے ، دوسری ہات بیا ہے کہ ان کی افتدا کرنے کی کوشش کریں ساری چیزوں میں،عقائد وعبادات میں،اخلاق و معاشرت میں،معاملات وتعلقات میں زندگی بھی ویسے ہی سادہ ہو،ویسے ہی ہمسایوں کاحق يهجانين ،قرآن كريم ،حديث شريف اوراسلامي تعليمات يرعمومي طريقه يمل كرير -كسي صحابي کے یہاں بھی کوئی چیز تیار ہوتی تواہے قریب کے گھر میں بھیجاجا تا،وہ گھر اینے قریبی گھر میں بھیجنا، آخر میں وہ تحفہ ای کے گھر میں آجا تا جہاں ہے جلاتھا، اس ہے بڑھ کر کیا کہ میدان جنگ میں بالکل جال بلب بڑے ہوئے ہیں، بھائی اینے سکتے ہوئے بھائی کے لئے یانی لاتا ہے کہ گرمی کا زمانہ ہے، گرم ملک ہے، جس کی فضا بھی گرم،ان کی خدمت میں پیالہ پیش کیا،وہ کہتے ہیں میں نے ابھی ایک آ واز تن ہے اپنے بھائی کی ان کودو،ان کے پاس لے جایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے ابھی آ واز تی ہےائے یاس کے ایک زخمی کی ،ان کو دو ، پھران کے یاس آتا ہے وہ اشارہ کرتے رہے تو جب ان کے پاس آتا ہے تو وہ دم توڑ چکے پھر واپس جب دوسرے کے یاس آتا ہے تو وہ بھی دم توڑ چکے ہوتے ہیں اور یانی کسی کے حصہ میں نہیں آتا۔ بیساری چیزیں ہمارے لئے قابل تقلید ہیں، بلکہ واجب التقلید ہیں، کم ہے کم زندگی کو سادہ بنائے، بیشادی بیاہ کی رسمیں جوہم نے اپنے غیرمسلم ہم وطنوں سے ہندوستان میں آ کر سیھی ہیں وہ واپس کیجئے اور اسلامی معاشرت اختیار کیجئے ، اسراف ہے بچئے ، دھوم دھام ہے بچئے اور شان وشوکت اور تعریف ہے کہ کیسے دھوم سے شادی ہوئی ہے، کیسے دھوم سے ولیمہ ہوا ہے، کیساجہیز ملاہے، ان سب چیز وں سے اس طریقہ ہے آپ اپنی افادیت ثابت سیجئے ، اپنا

امتیاز ثابت کیجئے، ملے جلے محلّہ میں، مشتر گ محلّہ میں ہمارے غیر مسلم بھائی بہچانیں، انگلی الٹھا ئیں، یہ ہمارے مسلم بھائی ہیں، کم سے کم ایک محلّہ میں ایک مسلمان ہواور سب کواطمینان ہو، اس محلّہ میں آئے گئی، یہاں بلائبیں آئے گئی، یہاں کوئی چوری گئی ہمت نہیں کرے گا، وہ اپنی غورتوں اور بچوں کے بارے میں، وہ اپنی مال و دولت، اپنی پونجی کے بارے میں، وہ اپنی مال و دولت، اپنی پونجی کے بارے میں مطمئن ہوں کہ یہاں مسلمان رہتا ہے، یہ ہمیں ہندوستان میں نہونہ دکھانا چاہئے ، یہ ہمیں ہندوستان میں نہونہ دکھانا چاہئے ، یہ ہمیں ہندوستان میں اسلام کے بارے میں انجھانے ال اور انجھانے اللہ اور آپ کی وجہ سے لوگوں میں اسلام کے بارے میں انجھانے ال اور انجھانے اللہ اور انجھانے کا اور آپ کی وجہ سے لوگوں میں اسلام کے بارے میں انجھانے ال اور انجھانے تصور پیدا ہوگا۔

میں آپ کویہ پیغام دے کرجارہا ہوں اور یہ امانت آپ کے پیرد گرد ہا ہوں اور آپ ک ذمہ گویا ایک فرمد داری ہیرد کر کے جارہا ہوں کہ تھا ہہ کرام رضی اللہ عنہ م کے نام لینے کا تقاضہ اور ان کا حق ہے، کیا معلوم کہ کہیں ہمارے بزرگ اور اسلاف کرام قیامت کے دن ہمارا دائمی نہ بگڑیں کہ تم نام ہمارا لیتے تھے اور کام دوسری طرح کے کرتے تھے، تمہاری شادیاں کس طرح ہوتی تھیں، تمہارے گھر کی زندگی کیسی تھی، تم حقوق العباد کا کتنا خیال رکھتے تھے، تم کس قدر مانت دار تھے بتم کس ورجہ فوش معاملہ تھے، تم کس درجہ شیریں زبان تھے، تم کس درجہ بلندا خلاق سے بھے؛ یہاں کو یو چھنے کا حق ہوگا، خدا کرے اس کی فوجت نہ آئے، ہمیں اور آپ گواورسب کو اپنی اصلاح کرنی چا ہے؛ دو اصلاح کرنی چا ہے؛ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ می کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چا ہے، وہ ہائے یہ وہ سے اور پوری زندگی اس سانچہ میں ڈھا لیے گوشش کرنی چا ہے۔

عقائد وعبادات، اخلاق ومعاملات، سیرت، معاشرہ، عائلی قانون، گھر والوں کے ساتھ اتعاقات، پڑوسیوں کے حقوق، شہر میں رہنے کا طریقہ، شہری زندگی، شہری زندگی گزارنے کا طریقہ، اور ملک کے ساتھ تعلق بیساری چیزیں جمیں اسلام کی تعلیمات اور صحابہ کرام رضی الله عنهم کے نمو نے کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، اللہ جل شانہ جمیں آپ کواس کی تو فیق دے۔ امین۔

وآخر دعوا ناان الحمد لتدرب العالمين

#### بسم التدالرحن الرحيم

## نسل نو کے ایمان وعقیدہ کی فکر کیجئے!

يتقر ميدرسه مظهر الاسلام بلوج يوره للصلوك يجنوري ١٩٩٥ ، مين منعقده سالانه جلسه مين أن تنحق

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسمعيل اسحق الها واحدا.

میرے محترم بھائیو، جوآیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اگر آپ کہی یہاں
سے لے کر جائیں بغیر کسی ناقدری اور کسی تحقیر کے اور اہمیت کم کئے بغیر کہدرہا ہوں کہ اگر یہی
پیغام لے کر آپ یہاں ہے جائیں ،اس کو اپنے دل پرلکھ لیس تو عمر تجرکے لئے صرف آپ ہی
کے لئے نہیں بلکہ آپ کی آئندہ نسلوں کے لئے اور آئندہ آنے والے عہد کے لئے بھی اور
آپ کے ماحول کے لئے بھی اور ماحول کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جوخطرات در پیش
ہیں ان کوسامنے رکھتے ہوئے یہ کافی ہوگی۔

### تسلسل ایک قانون قدرت ہے:

و کیھے سلسل ایک قانون قدرت ہے اور ہڑی حد تک ضروری ہے، جوصالح اقدار ہیں،
مقاصد ہیں، عقائد ہیں، زندگی کا طرز ہے، مسلک زندگی ہے ان کا سلسل جاری رہنا چاہئے اور
اس دنیا میں جو کچھ چیزیں ہوئیں جن کی آپ تاریخ پڑھتے ہیں، سلطنوں کی تاریخ میں بھی،
قوموں کی تاریخ میں بھی، تہذیبوں کی تاریخ میں بھی اور جنگ آزادی کی تاریخ میں بھی، وہ
ساری جدو جہد سلسل ہی کو قائم رکھنے کے لئے گ گئی ہے۔ کوئی قومی سلسل جا ہتا ہے، سائی سلسل
جا ہتا ہے کہ ہماری نسل حکمران رہے اور ہمارا خاندان حکمران رہے، کوئی اپنا خاندانی شلسل جا ہتا ہے کہ خاندان چاتا ہے اور ہارا خاندان جیدا ہوتی رہیں، کوئی اخلاقی سلسل جا ہتا ہے کہ خاندان چاتا ہے اور ہارا خاندان جا در چین ہیں ہوگی اخلاقی سلسل جا ہتا ہے کہ خاندان چاتا ہے اور ہارا خاندان حکمران رہے، کوئی اخلاقی سلسل جا ہتا ہے کہ خاندان چاتا ہے کہ خاتا ہے کہ خاتا ہوں چاتا ہوں چاتا ہے کہ خاتا ہوں چاتا ہے کا خاتا ہوں چاتا ہوں چاتا ہے کا خاتا ہوں چاتا ہے کہ خاتا ہوں چاتا ہوں چاتا ہوں چاتا ہے کہ خاتا ہوں چاتا ہوں چاتا ہے کا خاتا ہوں چاتا ہے کہ خاتا ہوں چاتا ہوں

کہ جوروایات ہیں اور زندگی کی معیار ہیں، جن گوجم نے پہند کیا ہے وہ اقدار باقی رہیں اورا یک پیشت ہے دوسری پشت میں منتقل ہوتی رہیں، کوئی اقتصادی تسلسل چاہتا ہے کہ جس طرح خوشحالی، فراغت اور عزت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ہمارے بعد ہماری آئندہ نسلوں میں باقی رہے، اس طرح آپ ورائمیں نظر ڈالیس گے تو دیکھیں گاور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں جوجد وجہد ہوئی ہے اور اب ہور ہی ہے اس میں زیادہ ترسلسل کو باقی رکھنے کا جذبہ کا م کر رہا سلسل کے لئے کوشش کرتا ہے بعض مرتبائ کے لئے وہ این جان کو، اپنے خاندان کو اور اپنی سلسل کے لئے کوشش کرتا ہے بعض مرتبائ کے لئے وہ این جان کو، اپنے خاندان کو اور اپنی سلسل کے لئے کوشش کرتا ہے بعض مرتبائ کے لئے وہ اپنی جان کو، اپنے خاندان کو اور اپنی سلسل کے ایک کوشش کرتا ہے بعض میں زندگی خطرے ہیں ڈالی ہے۔ میں اس کی اور احتقادی سلسل ہے جو قرآن مجید سلس کی اور احتقادی سلسل ہے جو قرآن مجید سلس کی اور احتقادی سلسل ہے وہ ایمانی اور احتقادی سلسل ہے وہ اتباراہیم علیہ السلام کی وصیت اور ان کی تھیوب علیہ السلام کی وصیت اور ان کی تھیوب علیہ السلام کی وصیت اور ان کی تھیوت اور ان کا اپنی نسل کا ذمہ دار بنانا اور اس کے بیر دیے فریضہ کرنا السلام کی وصیت اور ان کی تھیوت اور ان کا اپنی نسل کا ذمہ دار بنانا اور اس کے بیر دیے فریضہ کرنا ہوں کی ایمان کی گئی ہیں۔ اور اس کی بیر دیے فرائس کی جو تر ہیں گئی ہیں۔ اور اس کی بیر دیے فرائس کی بیر دیے فرائس کی ہور پر پڑھی گئی ہیں۔

اعتقادی شلسل کے لئے حضرت ابراہیم کی دعا: حضرت ابراہیم پیڈالسلام کاجہاں تک تعلق ہے تو وہ فرماتے ہیں: واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک

''اے ہمارے پروردگارہم کو یعنی اساعیل وابراہیم کو سلمان رکھ، اپنافر مال بردارر کھ۔''
مسلم کے معنی ہیں فر ما نبردار، سپر ڈال دینے والا ، اپنے اختیارات سے دستبردارہ وجانے
والا ، اپنے تشخیص سے ، اپنے مقاصد سے ، اپنے فوائد سے اور اللہ کو سب کچھ حوالے کردینے
والا ، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر اور اللہ کی رضا کو اپنی خوشنو دی پر اور اپنی عزت پر اور اپنی منفعت
پر اور اپنی لذت پر سب پر ترجیح دینے والا ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رہنا و اجعلنا
مسلمین لک اے اللہ ! مجھ کو اور میرے بیٹے اساعیل کو اپنا فر مال بردار رکھ اور و من ذریتنا
مسلمین لک اے اللہ ! مجھ کو اور میرے بیٹے اساعیل کو اپنا فر مال بردار رکھ اور و من ذریتنا

جومیں سلسل بیان کررہاتھا اس کی شہادت ہے کدابراہیم ملیدالسلام جیسا کدونی کی تمام چیزوں سے غنی بے پرواد صرف القد تہارک و تعالی کی جودیت میں اس کی تو حید کے اعلان میں اور اس کی تبلیغ میں غرق، وہ فرمارہ ہیں "و اجعلنا مسلمین لک و من دریتنا امة مسلمة لک" اور ہماری آئندہ سل کو بھی اپنافر مال برداراورا پنے سامنے ہم جھکا دیے والا برنا المة مسلمة لک" ایک نسل، ایک توم جو تیری تابع اور تیری فرمال بردار ہواور جو تیری فرمال برداری کی پرواد نہ کرے۔

## ايماني تسلسل كي خاطر يعقوب كي قكر:

پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ور اتفصیل سے سنایہ جم قر آن مجید الممدللہ پرشے ہیں، بہت سے بھائی عربی بھی ہجھتے ہیں، عالم بھی ہیں، میں بغیر سی گستا خی کے کہدر ہا ہوں اور کھتے جو چیز کٹر ت سے پڑھی جائے ، روزم و پڑھی جائے ، اکثر اس پڑٹور کرنے کا موقع نہیں ملتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہتو ہمیں معلوم ہے جم تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، پر حضرت یعقوب کا جو مکالمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو واقعہ سنایا ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا گہا، کیا ہو چیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں نے ، خوش قسمت اوگوں مانہوں نے کیا جواب دیا ؟ اس کو جم نے و یکھا اور بہت سے بھائیوں نے ، خوش قسمت اوگوں نے بیٹنکر وں مرتبہ پڑھا ہوگا ، مگر کم آ وسیوں نے خور کیا ہوگا کہ آخراس کی ضرورت کیا بیش آئی اور یعقوب علیہ السلام کوخطرہ کیا تھا اور اس سے کیا تا بت ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا اور یعقوب علیہ السلام کوخطرہ کیا تھا اور اس سے کیا تا بت ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا اور یعقوب علیہ السلام کوخطرہ کیا تھا اور اس سے کیا تا بت ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا اور اطمینان حاصل کرنے کے قابل و تا تھین و وصیت کے قابل ہے، کوشش کے قابل ہے اور اطمینان حاصل کرنے کے قابل ہے ؟

#### الله تعالى فرما تا ہے:

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم ام كنتم شهدا، اذ حضر يعقوب المه ت اذقال لبنيه ماتعبدون من بعدي

کیاتم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقو بگا آخری وقت آیا،یا آنے کے قریب تھا تو انہوں نے اپنے خاندان کے تھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں، پوتوں، نواسوں کو (بنیہ میں سب آتے ہیں) اپنے خاندان کے چھوٹے افرا کواورئی کسل کے سب لوگوں کو جمع کیا اور پہ کہا کہ'' ماتعبدون من بعدی''بچومیر ہے عزیز و اور پیارو! یہ بتادو کہ میرے بعدتم کس کی عبادت کروگے، اب آپ خیال کیجئے کہ

یعقوب علیہ السلام، باپ ان کے پیغیبر حضرت اسحاق علیہ السلام، پچا ان کے پیغیبر حضرت اساعیل علیہ السلام، داداان کے پیغیبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے یہ بات گررہ بیں اور جنہوں جن سے یہ مکالمہ ہور ہا ہے ان کی رگوں میں ایک بی کانہیں چا رچار نہیوں کا خون ہے اور جنہوں نے اس ھر میں سنا گیا اور دیکھا گیا سوائے تو حید کے اعلان کے پچھسنانہیں، اور سوائے خدائے واحد کے سامنے تجدہ کرتے ہوئے اور اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اور اس سے مانگتے ہوئے اور اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اور اس سے مانگتے ہوئے اور اس کے سامنے گرگڑ آتے ہوئے انہوں نے پچھ دیکھا بھی نہیں۔ یہاں اس گھر میں تو ہوئے اور اس کی سامنے کرگڑ گر اس ویرداری کا سامیہ چھایا ہوا ہے، شامیا نہ تنا ہوا ہے اور ہوا میں اس کی خوشبو اور اس کی بر ست ہے اور یہاں نے تو اور یہاں کی بر ست ہے اور یہاں دیواس کے سوائوئی تذکرہ ہے نہ کوئی مسئلہ ہاور نہ کوئی فکر کی چیز بچھی جاتی ہے۔

آپ کو یہ یو چھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس میں دو چیزیں ہیں ایک دعشق است و ہزار بدگمانی "جب آ دمی کوکسی چیز ہے جمبت ہوتی ہے تواس میں اس کوفکراس کی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی بھی آثو گیش بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ بیعلامت ہے محبت کی بھی کا مال کہیں رکھا تھا کوئی ہوا ہوتو بار باراس کے دل میں خیال آئے گاکسی نے دیکھا تو نہیں۔ میں نے جب رکھا تھا کوئی و کیے تو نہیں رہا تھا۔ اب تو کسی کو پیتے نہیں چل جائے گا کہ میں نے کہاں رکھ دیا ، کوئی بتا تو نہیں و کیے تو نہیں رہا تھا۔ اب تو کسی کو پیتے نہیں چل جائے گا کہ میں نے کہاں رکھ دیا ، کوئی بتا تو نہیں فرک و جائے ، اس کی وہ حیثیت ہے کہاں کی قدر و قیمت ہے اور اس کی وہ حیثیت ہے کہاں کی قدر و قیمت ہے اور اس کی وہ حیثیت ہے کہاں کی قدر و قیمت ہے اور اس کی وہ حیثیت ہے کہاں کی آئے ہیں ہوگئی ہوتی ہے کہاں کی تعلقات کی فکر ہوتی ہے کہا تھا دے ساتھ رہیں۔

ایک باپ کاواقعہ ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور کہا، ایک کئڑی لاؤ، اس کوتوڑ دیا، انہوں نے کہا دوسری لاؤ اس کوجھی توڑ دیا اور اس کے بعد کئی لکڑیاں جع کیں اور ان سب کا مجموعہ بنایا اور کہا ان کوتوڑ دو نہیں ٹوٹا تو کہا بیٹوا گرتم مل کررہ و گے، اتحاد کے ساتھ رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تمہارا کوئی بال بریا نہیں کر سکے گا، ایسے ہی اگر وصیت و بیٹوں پرکوئی کتاب ہوا ور آپ وصیتیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، کس کس چیز کی کس کس نسل نے کس کس زمانہ کس کس طبقہ میں کتنی فکر رہی ہے اور وہ اس کے لئے کیا کیا انتظام کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مرنے کے قریب جب بولنا بھی مشکل ہوتا ہے اس وقت بھی کوئی نہ کوئی وصیت بیاں تک کہ مرنے کے قریب جب بولنا بھی مشکل ہوتا ہے اس وقت بھی کوئی نہ کوئی وصیت

سر کے جاتا ہے کہ دیکھوہم نے وہاں پراتنا ہیں جمع کررکھا ہے، وہاں پرخزانہ ہے اور وہاں ایک دفینہ ہے اس کومت بھولنا اور دیکھو مجھ پر فلاں کا قرض تھا اس کوا داکر دینا اور ہمارا فلاں پر مطالبہ ہے، ہمارا فلاں پرقرض ہے تم اس کووصول کرلینا۔

تسي كوا كرفرصت ہووصیت ناموں بركوئی كتاب لکھے تو اس كوسینکڑ وں نہیں ہزاروں فتم کی وسیتیں ملیں گی اور سب کے اندر جو چیزمشترک نظر آئے گی وہ ہے محبت اور فکرنسی چیز کی اہمیت کو بھھنا،جس کے نزد کیے جس چیز کی اہمیت ہوئی ہے وہ ای کی وصیت کرتا ہے اوراس کے متعلق اطمینان حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ اس ہے آ پے جھھ جائیں گے کہ حضرت یعقوب ملیہ السلام کے یو چھنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک توبیہ ہے کہ ان کوسب سے زیادہ فکرایمان کی تھی کہ بھاری اولا د اور ہماری مسل بھی ای ایمان پر قائم رہے۔تو حید خالص کا عقیدہ، ایمان بالآخرے کا عقیدہ ،اللہ تعالیٰ کے علیم وخبیر ہونے کاعقیدہ اوراس کے جزاوسزا کے اختیار رکھنے کاعقیدہ اور نیک کاموں سے جواجر وثواب ملتا ہے ، برکت حاصل ہوتی ہے اس پریقین اور گناہوں ہے جو وبال آتا ہے اور جو بے برکتی ہوتی ہے، پھراس ہے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور اس پر عقیدہ اور یہ کہ زندگی کے بعدا کی زندگی ہے، آخرت کے اس عقیدہ کو گویا کہ آنکھوں سے دیکھ لیا ہو آپ ان وصیتوں میں دیکھیں گے کہ جن پر جو چیز مسلط تھی ،جس پر جو چیز حاوی تھی ،اس کے ذہن و د ماغ پر ،اور جس کی قدرو قیمت سے زیادہ واقفیت تھی ای کی اس نے وصیت کی اور اسی کی فکر کی ، توليعقوب عليهالسلام يرجوسب سے زيافه فكر غالب تھى كه بيايمان جوڄم كوحضرت ابراہيم عليه السلام کی نبوت کے بعد مسلسل ہمارے خاندان میں جلا آ رہا ہے۔ بیہ جاری رہے، بیہ ہے تشكسل،ايماني تشكسل،حضرت يعقوب عليه السلام ايك بيرفرزانه تنصى جهانديده بزرگ تنصاور بڑے صاحب نظر تھے،ان کے سامنے خاندانوں کا انجام بھی تھا،نسلوں کا انجام بھی تھا،ان کی تاریخ بھی تھی، بڑے بڑے اولیاءاللہ کے خاندانوں کی تاریخ بھی تھی۔انبیاء کیہم السلام کے خاندانوں کی تاریخ بھی تھی،اس وجہ ہے بیفکرتھی کہ میں اپنے سامنےاطمینان کرلوں اور جتناان کے دل میں بٹھاسکوں اور د ماغ میں اتار سکوں اور ان کے دل پرنقش کرسکوں جیسے تھٹی میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، پلاسکوں تو میں ان کو بلا جاؤں، انہوں نے کہا: ماتعبدون من بعدی پیہ بتادو کہ میرے بعدتم کس کی عبادت کرو۔ کے؟

عبادت میں صرف سر جھکانا، محدہ کرنا، نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ عبادت کے معنی ہیں اطاعت مطلقہ خدائی وحدہ لاشر یک لہ کے حکم پر جلانا اور اس کے اشارے کو ویکھنا اور اس کے قانون کو ماننااوراسکی شریعت میں پیروی کرنا۔حضرت یعقوب علیہالسلام کےسوال میں کم از کم بيسب چيزي آجائيں گی ، کسي معنولي عربي خوال آ دي كے ذہن ميں بيسوال آئے ياندآئے . ک غیرعالم کے ذہن میں ہونہ ہو، لیکن یعقوب علیہ السلام جو پیٹمبرزادے تھے، پیٹمبر کے بينے ، پيمبر كے بھيتے اور پيمبر كے يوتے ، وہ خوب بھتے تھے كداب بيسلىلە جلے گا ، خوب ديك ے کہ کتنے سلسلے تھے جوہیں جلے ،انہوں نے کہا کہ میرے بیۋ!اطمینان دلا دواوریہ بتادو کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کلی طور براور سو فیصدی کس کی بات مانو کے۔کوئی استثناء تہیں کیا ہے علم خداوندی ہے۔اللہ کا حکم ہے،سر حکھا دیا،اگریچھ چھوڑ ناپڑا تو جھوڑ دیا ہے، یے تکلف چھوڑ دیا، کچھا ٹیار کرنا پڑا ،قربانی ویٹی پڑی تو ہر چیز کے لئے تیار ہیں ،ماتعیدون میں سب آتا ہے اور سب سے بڑھ کرید کہ تم سرکن کے سامنے جھکاؤ گے، بتوں کے سامنے تو نہیں جھکاؤ کے، درختوں کے سامنے تو تہیں جھکاؤ کے، دریاؤں کے سامنے تو ٹہیں جھکاؤ کے اور جو و لیو مالائی تہذیب جلی آ رہی ہے(اور میتھالوجی تمام و نیا کی قوموں میں اور ہمارے ہندوستان شیں تو اس کا بہت بڑا مرکز تھا، اور یہال کا مذہب، مجھے معاف کیا جائے کہ میں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت ہے کہتا ہوں کہ یہاں تواسل دیو مالائی مذہب تھا، یہاں تو نبوت کا بیتہ ک تہیں جیتا ہے کہ کب یہاں کوئی پینمبرآیا تھا۔ آئے ہول کے کیکن کوئی تعین کے ساتھ اور پین کے ساتھ نہیں کہا سکتا) تو انہوں نے کہا کہ سرصرف ابتد کے سامنے جھکانا، نہ کسی فارج کے سامنے جھکانا، نہ کی دولت وثروت کے سامنے جھکانا، نہ کی جبار کے سامنے جھکانا، نہ مندینے جھکانا، نہ کی مزار پر جھکانا۔ سب اس میں آجاتا ہے ماتعبدون من بعدی تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ کس کے لئے سر جھ کاؤ کے اور کس کے علم پر چلو گے۔ آئکھ بند کر کے اور بالكل بے چول جرال۔

انہوں نے کہا: نعبد الھک والہ ابائک ابراھیم واسمعیل واسحق الھا واحداً اباجان، دادا جان، نانا جان بھی تھے کہ ہم آپ کے پروردگار اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کے آباؤ اجداد کا بھی اللہ ہے، آپ کے والد، آپ کے بچااور آپ کے دادا حضرت ابراہیم کا بھی الہ ہے و نحن له مسلمون اور ہم ای کے فرمانبردار ہیں،

الما تکداگر ہے ادبی نہ ہوتو کہوں کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ابا جان، دادا جان، نا نا جان! اس کے

پوچھنے کی کیاضرورت پیش آئی؟ آپ ہمارے بارے میں ہم سے فائف ہیں، ہمارے بارے

میں شک و شبہ ہے، ہم نے یہاں دیکھا کیا ہے، سنا کیا ہے اور آپ نے ہمیں سکھایا اور پڑھایا

کی ہے، لیکن انہوں نے اس میں کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے کہا کہ کس کی عبادت کروگے۔

انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے والد، آپ کے بچا، آپ

کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، اور ہم پور نے فرمانبردار ہوں

گے، اور اپنی تمام خواہشات سے، اپنے تمام اختیارات سے اور رہم وروائ سے، اور فوائد سے،

مفادات سے اور ہرقتم کے خوف واندیشہ سے ہم بالکل خالی الذ بن ہوں گے، ہم کسی چیز کی فکر

مفادات سے اور ہرقتم کے خوف واندیشہ سے ہم بالکل خالی الذ بن ہوں گے، ہم کسی چیز کی فکر

مفادات سے اور ہرقتم کے خوف واندیشہ سے ہم بالکل خالی الذ بن ہوں گے، ہم کسی چیز کی فکر

مفادات ہے اور ہرقتم کے خوف واندیشہ سے ہم بالکل خالی الذ بن ہوں گے، ہم کسی چیز کی فکر

مفادات ہے اور ہرقتم کے خوف واندیشہ سے ہم بالکل خالی الذ بن ہوں گے، ہم کسی چیز کی فکر

مفادات ہے دور کہ دینا۔

توبیسب میں اس کئے سنار ہاہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے نبی ، نبی زادے ،
نبی کے پوتے ، نبی کے بھتیج ، وہ اپنے بیٹوں سے ، پوتوں سے ، نواسوں سے اس کے پوچھنے کی ضرورت سجھتے ہیں ، یہ کیا ہے جو میں نے کہا عشق است ہزار بدگمانی ، جب عشق ہوتا ہے تو ہزار طرح کی بدگمانیاں ہوتی ہیں ، جب کوئی چیز عزیز ہوتی ہے تو فکر ہوتی ہے کہ بیقائم رہے اس پر کوئی آئے نہ آئے ، اس پر کوئی آئے نہ آئے ، اس پر کوئی خطرہ نہ پیش کوئی آئے نہ آئے ، اس پر کوئی آئے ہو سے کہ بیتے ، اس کو کوئی خطرہ نہ پیش آئے ، بیتو سب محبت کی بات ہے اور اہمیت سمجھنے کی بات ہے۔

## نئ سل کے ایمان وعقیدے کی فکر سیجئے:

آج ہم مسلمانوں کوسب سے زیادہ ای کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آئندہ سل کے متعلق سے اظمینان کرلیں کہ بے صراط متنقیم پر رہے گی ، اور جس دین کا نام اسلام ہے۔ ان اللہ ین عنداللہ الاسلام ، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے ، اس کے متعلق آب اطمینان کرلیں اور پھراس کے ذرائع بھی سوچیں ، اور ان خطرات کو بھی دور کریں ، اور بے چونکہ مدرسہ میں تقریب ہورہی ہے اس لئے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ مدارس و مکاتب کا قیام در حقیقت اس دین ، ایمانی ، اعتقادی ، اخلاقی ، تہذیبی اور معاشرتی تسلسل کے قائم رکھنے قیام در حقیقت اس دین ، ایمانی ، اعتقادی ، اخلاقی ، تہذیبی اور معاشرتی تسلسل کے قائم رکھنے

کے لئے ہےا گرمداری کے سامنے بیہ مقصد نہیں ہے تو انہوں نے اپنی افادیت واہمیت جھی ہی نہیں،اپنا کام بی جہیں سمجھا۔ بیدمداری اس لئے ہیں کہ جواس میں پڑھیں وہ اعتقادی طور پر تو حید خالص پر ہوں ،کسی کے سامنے سر جھ کا نانہیں ، میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ نہ کسی مزار کے سامنے سر جھکانا اور نہ جیا در چڑھانا ، نہ کسی کو عالم الغیب سمجھنا نہ کسی کومتصرف فی الکا ئنات سمجھنا، فلاں میٹے دیتے ہیں،اگر میٹے کی ضرورت ہے تو فلال سے مانگئے،روزی فلال سے ما نکئے، اگر بیار کو شفاء جاہتے ہیں تو فلال مزار اور فلال بزرگ سے مانکئے۔قطعاً نہیں ان الدين عندالله الاسلام، الاله الخلق والامر، يادركهواى كاكام بيداكرنا اوراى كاكام ہے حکم چلانا،وہ پیدا کرکے فارغ نہیں ہوجاتا،شاہ جہاں تاج کل بنا کر چلے گئے،اب تاج کل ہمارے آپ کے رحم وکرم پرہے، ہندوستان کے باشندوں پر،کوئی توڑ نے بیس،کوئی سیابی نہیں لگائے، دنیا تاج کل نہیں ہے الا له المحلق والامریادر کھوای کا کام ہے پیدا کرنا اور ای کا کام ہے جکم چلانا،اور حکم دینا،ایڈمنسٹریشن خالصتاً ای کے ہاتھ میں ہے، یہ تو حید کاعقیدہ ہو، پھر فرائض کی پابندی ہو،شریعت کا احترام ہی نہیں شریعت کاعلم ہو،اورشریعت کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ ہو،اورشر لعت پر جلانے کا جوش ہواور ولولہ ہواور جواس کے مسائل ہیں اس ہے واقف ہوں ،اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو مسئلہ بتا سکیں اور خود بھی عمل کرسکیں ،اس کے لئے مداری قائم کئے جاتے ہیں۔

یکی وہ بات ہے جے اللہ تبارک و تعالی نے اس تفصیل کے ساتھ بیان فر مایا گویا کہ بالگل سامنے کوئی چیز ہو جے ہم و کھے رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دولت خانہ ہے اور ان کے بیٹے اور پوتے اور نواسے سب موجود ہیں ، مجلس ہے اور ماشاء اللہ وہ کثیر الاولا و تھے، اور اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم گی نسل میں بڑی برکت عطافر مائی تھی ، معلوم نہیں کتنی تعداد میں ہوں سب مل ملاکر، اور آپ ان کا متحان لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ بتادو مجھے اس کا اطمینان دلا دواور یہ کہا جا سکتا ہے یہاں کے محاور سے میں کہ ہماری پیڑھ قبر سے نہیں گئی ، زمین سے نہیں گئی جب تک میں یہ اطمینان کرلوں کہ میرے بعد میرے بیٹ کی وارت کر رہے ہیں اور کس کی عبادت کر نے کا فیصلہ سے ان کا ، اور عزم ہے اور استعقلال واستحکام ہے، تو بات ساری محبت کی ہے اور انہیت سمجھنے کی ہے ان کا ، اور عزم ہے اور انہیت سمجھنے کی

ہے، آپ اپی اولاد کے بارے میں (اللہ تعالی ان کو زندگی عطا فرمائے عمر میں برکت عطا فرمائے ) اپنے بیٹوں کے بارے میں بہاں تک کہ بیٹوں کے بارے میں اور نواسیوں کے بارے میں بھی، پوتیوں کے بارے بات احترام سے تی جاتی ہوں اور مانی جاتی ہے۔ پورا خاندان سب کی آئندہ نسل کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونا جا ہے اور آپ کو اظمینان کر لینا چا ہے اور اس کے جواسباب و ذرائع بیں ان کو اختیار کرنا چا ہے۔ اگر مکا تب قائم کرنے کی ضرورت ہے تو جا بجا قائم ہوں اور اس کے بعد اپنے لاکوں کے بارے میں آپ بڑی سے بڑی و نیاوی منفعت کو اور شاندار مستقبل کو اور بڑی ہوری برٹی میں زمین کو اور شاندار کرے، پس پشت بوری برٹی ملازمتوں کو اور بڑی شہرت و تعریف، سب کو نظر انداز کرے، پس پشت و ال کر پہلے ان کے ایمان کی فکر کریں کہ اول تو ایمان ان کے دل میں پیدا ہواور پھر ایمان کے جو لواز مات بیں اور مطالبات بیں وہ بھی پورے کریں، یہ نماز کے بابند ہوں، یہ جو سے نہ بولیس، بیموا کی تفاظت کرنے والے ہوں، اعضاء کی حفاظت کرنے والے ہوں، اعضاء کی حفاظت کرنے والے ہوں، اعضاء کی حفاظت کرنے والے ہوں، جبوٹ نہ کریں، بیمواملگی نہ کریں اور شوت نہ کیس اور بداخلاتی نہ کریں، ظام نہ کریں اور شوت نہ کیس اور بداخلاتی نہ کریں، ظام نہ کریں اور شوت نہ کریں اور کو کو مات سے دور ہوں ، بیموں مالی نہ کریں اور شوت نہ کریں اور شوت نہ کو کو کو کو کریں۔

## ال فكركوعام يجيحة:

ان ساری چیزوں میں ہمارا فریضہ ہے کہ اپنی آئندہ نسل کے بارے میں پورااظمینان حاصل کرلیں اور جب تک یہ بات عام مسلمانوں میں نہیں پیدا ہوگی محض دعوتی مرکز اور محض کتب خانے اور محض دارالتصنیف اور محض بڑے بڑے مدارس اور دارالعلوم کافی نہیں ، یہ محلّہ محلّہ نہیں گھر گھریہ بات ہونی چاہئے کہ آپ وقکر ہوکہ ہماری اولا د ،ہمارے بیٹے ، پوتے ، نواسے کس دین پر رہیں گے اور ان میں شیخے عقیدہ قائم رہے گا ینہیں اور پھر فرائض کی پابندی ہوگی کہ نہیں؟ خدا کا خوف ہوگا کہ نہیں اور پھر فرائض کی پابندی ہوگی کہ تاری ہوگی کہ تیاری ہوگی کہ نہیں؟ وراس کے لئے تیاری ہوگی کہ نہیں؟ وہ بڑی سے بڑی دولت اور عزت کو قربان کرنے کے لئے تیارہ وں۔
بس آپ سب اس کواہنے ول میں بٹھا لیہے ، آپ کوان کی کھانے پینے سے زیادہ ،ان کی صحت سے زیادہ ،ان کی دنیوی تعلیم سے زیادہ ،ان کی عزت سے زیادہ اور ان کے عہدے سے سے زیادہ ،ان کی فکر ہوگی اور اپنی ذات سے زیادہ ،ان کی فکر ہوگی اور اپنی ذات سے زیادہ ،ان کی فکر ہوگی اور اپنی ذات سے زیادہ ،ان کے ایمان کی فکر ہوگی اور اپنی ذات سے زیادہ ،ان کی فکر ہوگی اور اپنی ذات سے زیادہ ،ان کی فکر ہوگی اور اپنی ذات سے زیادہ ،ان کی فکر ہوگی اور اپنی ذات سے زیادہ ،ان کی فکر ہوگی اور اپنی ذات سے خاب نے بیانہ کی فکر ہوگی ،ان کے فرائفن کے پابند ہونے کی فکر ہوگی اور اپنی ذات سے زیادہ ،ان کے ایمان کی فکر ہوگی ،ان کے فرائفن کے پابند ہونے کی فکر ہوگی اور اپنی ذات سے زیادہ ،ان کے ایمان کی فکر ہوگی ،ان کے فرائفن کے پابند ہونے کی فکر ہوگی اور اپنی ذات سے

عامل ہوں گے اور دوسروں کے لئے داعی وسلغ ہوں گے۔

Fair

و آخر دعو انا ان الحمد لله رب العالمين وه قوم بى قائد ہے اور فائے ہے جہاں میں جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار اس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار اس قوم کو دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار

(طارق بن فاقب)

## دین وایمان کو بیجانے کے لئے جان تک قربان کردی جائے

یہ تقریر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوانھن علی حنی ندوی رحمہ اللّہ نے لکھنے شہر کے مصافات ( دوبگا) میں واقع جلمعۃ المُومنات کامپلکس میں مسجد کے افتتاح کے موقع پر علماء کرام اور قرب وجوار و لھنے شہر کے ایک بڑے مجمع کے سامنے ک

مولا نارحمتہ اللہ نے اپنی مختصر جامع اور مؤثر تقریر کے لئے حدیث نبوی ''تم میں سے ہر تخص ذمہ دار ہے اورتم میں سے ہر محص اینے ماتخوں کے متعلق جوابدہ ہے' کوعنوان بناتے ہوئے فرمایا،آپ نے فرمایا مختصری حدیث ،انفرادی زندگی ،گھریلوزندگی اوراجتاعی زندگی کی اصلاح کیلئے کافی ہے، بلکہ ملکوں کی صلاح کیلئے بھی بیحدیث کافی ہے کہ ہر محص کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں،بال بجے کام کرنے والے، ہر مصف اینے ان مانحتوں کا پوراخیال رکھا کرے، لوگ ساری ضرورتوں کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن روحانی اور دینی ضرورتوں کا تو خیال رکھتے ہیں طور پر خیال کم رکھا جاتا ہے ، اس کی تو ہمیں فکر رہتی ہے اولا د کی ایسی تعلیم ہو جو اسے اچھی ملازمت دلوادے اس کے لئے وسعت سے بھی زیادہ خرج کرتے ہیں اس میں اگر بچوں سے کوتا ہی ہوتی ہے تو باپ لاڈو پیار سے سمجھا تا بھی ہے اور بختی سے بھی کام لیتا ہے ، باپ کی پیہ آ رزوہوئی ہے کہ اولا دا چھے سے اچھے عہدوں پر فائز ہو،معاشرہ میں ایک مقام ہو،لوگ جب سنیں کہ بڑالڑ کا امریکا میں ہے، دوسرائسی یو نیورٹی میں پروفیسر ہے،تو مبار کباد دیں، کہ ماشاء اللّٰدآپ کےصاحبز دگان بڑے بڑے عہدوں پر ہیں کیکن ہم اپنے ماتحتوں کی ان ضرورتوں کی طرف توجه کم کرتے ہیں ، جو دنیاوی ضرورتوں سے زیادہ اہم ہیں ، ہم اس کی فکرنہیں کرتے کہ میرے بچوں کے عقائد درست ہیں یانہیں ، دین پر چلتے ہیں یانہیں ، دین کا احترام کرتے ہیں یانہیں ،ان کے اندر دین یا شعائر دین کی بے وقعتی تو پیدائہیں ہور ہی ہے ،اس کی

طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، انبیاء علیہم السلام کی نظر اصلاً آخرت پر ہوتی ہے، ان کی بعثت آخرت کی بنانے کیلئے ہوتی ہے، دنیا کی خوشی ومسرت اور یہاں کی پریشانی و تکالیف کووہ کامیابی اور ناکافی کا معیار نہیں سمجھتے ان کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو، اور ناکام وہ ہے جو آخرت میں ناکام ہو۔

شرپندفرقہ پرست تنظیمیں اور پارٹیاں کوشاں ہیں کہ ملک میں ایک ہی طرح کا دہاغ،
ایک ہی طرح کا دل، ایک ہی تہذیب اور ایک ہی کلچررہ تعلیم و تبلیغ ہے ایساما حول بنایے کہ
نی نسل دین پرفخر کے ساتھ قائم رہے ، کفروشرک سے اس کے اندرنفرت پیدا کر دیجئے ، ایمان ک
حفاظت کے لئے وہ اپنی جان تک کی قربانی پیش کرنے کے لئے تیار رہے ، گھر کے ماحول کو
دینی اور یا کیزہ بنایے تا کہ باہر کی مسموم ہوا ہے بچوں کی حفاظت ہو سکے۔

خوشی کی بات ہیہ کہ یہاں دو بگامیں بچیوں کی دین تعلیم وتر بیت کے لئے ادارہ قائم کیا۔ گیا ہے، بچیوں کی صحیح تعلیم وتر بیت ہے ماحول کوسدھارنا آسان ہوجائے گا۔

# معاشره كي تغمير كے عناصر

الحمد ملله و كفی و سلامه علی عباد الذین اصطفی محدرسول الله سلی الله علیه وسلم کی بعثت و تعلیم کے مقاصد و نتائج جہاں قرآن مجید میں بیان کئے گئے ہیں وہال صراحة ان جار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ا۔ تلاوت۔۲۔ تعلیم کتاب۔

٣ لعليم حكمت ٢٠ ـ تزكيه نفوس \_

هوالدی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا علیهم ایته ویزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفی ضلل مبین میل مبین و ربحه و ان کانوا من قبل لفی ضلل مبین و الحکمة وان کانوا من قبل لفی ضلل مبین و ترجمه و ان پرهول میں ایک رسول آنہیں میں ہے مبعوث فرمایا جوان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور آنہیں پاک کرتا ہے اور آنہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور بیشک وہ اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور آنہیں بی تھے۔

كما ارسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا علهيم ايته ايتنا ويزكيكم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون (بالقره ع١٨)

ترجمہ: جیسا کہ ہم نےتم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جوتم پر ہماری آبیتیں پڑھتا ہے۔ اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھا تا ہے اور تمہیں سکھا تا ہے جوتم نہیں جانتے تھے۔

درحقیقت بعثت محمی گان چارول شعبول پرمشمل تھی۔ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جس طرح دنیا کو نیا آسانی صحیفہ عطا کیا نیاعلم و حکمت عطا کیا۔ اس طرح دنیا کو نیا آسانی صحیفہ عطا کیا نیاعلم و حکمت عطا کیا۔ اس طرح دنیا شوق آخرت نیا جذبات و کیفیات نیایفین وایمان نیا ذوق و شوق نئی بلند نظری نیا جذبه ایثار نیاشوق آخرت نیا جذبه نر بدوقناعت دنیا کی متاع حقیر اور دولت فانی کی تحقیر نئی محبت والفت حسن سلوک و ہمدردی برومواسات (نیکی و ہمدردی) مکارم اخلاق اس طرح سے نیاذ وق عبادت خوف و خثیت تو به و انابت دعا و تضرع کی دولت عطا فر مائی اور انہیں خصوصیتوں کی بنیاد پروہ نیا اسلامی معاشر و اور دینی ماحول قائم ہوا۔ جس کو عہد رسالت اور عہد صحابہ کے لفظ سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے دینی ماحول قائم ہوا۔ جس کو عہد رسالت اور عہد صحابہ کے لفظ سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے

صحابہ کرام ان مقاصد ونتائج بعثت کے کامل ترین نمائندہ اور بہتری نہونہ تھے۔ اگر ان شعبہ ہائے نبوت کوعام زندگی میں جلوہ گرد یکھناہ وتو صحابہ کرام کی جماعت کود کھے لیاجائے۔ ہائے نبوت کوعام زندگی میں جلوہ گرد یکھناہ وتو صحابہ کرام کی جماعت کود کھے لیاجائے۔

یوں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ورسالت اور تعلیم ان تمام سعادتوں کا سرچشمہ تھی اوراس سے یہ پوری زندگی اور قرن اول کا اسلامی معاشرہ وجود میں آیالیکن اگر اس کے طریق مسلی اوراس کے ذرائع ووسائل کی تحلیل کی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس محیرالعقول انقلاب کا ذریعہ اوراس نے معاشرہ اورنی امت کی تفکیل کے عناصر اور ارکان یہ تین چیزیں محیں۔

ا ـ رسول الله صلى الله عليه وبهم كى ذات ًرا مى آپ كى زندگئ سيرت واخلاق ـ ۲ ـ قرآن مجيد

٣- آپ کے ارشادات وہدایات 'مواعظ ونصائح اور تعلیم وتلقین۔

اگرغورکیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ بعث نبوی کے مقاصد و تنائے کے کامل ظہور میں اور جد پدامت کی تغییر و تشکیل میں ان مینوں عناصر وارکان کا دخل ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ان مینوں کے بغیر ایک مکمل معاشرہ مکمل زندگی اور ایک ایسی بیئت اجتما عی جس میں عقائد اعمال اضلاق جذبات افرواق ربھی اسل معاشرہ مکمل زندگی اور ایک ایسی بیئت اجتما عی جس میں عقائد اعمال اضلاق جذبات افرواق ربھی ہے ہے دیا جلتا ہے سے اجرام اور ان کے سیح جانشینوں کی زندگی میں ہمیں عقائد واعمال کے ساتھ جو اعلیٰ وق اور ہمیں عقائد واعمال کے ساتھ جو خالص اسلامی اخلاق اور اس سب کے ساتھ جو اعلیٰ وق اور گہرے و نئی جذبات اور دینی کیفیات نظر آتی ہیں۔ وہ تنہا تلاوت کتاب کا مینے نہیں بلکہ اس کامل ترین مؤثر ترین زندگی کا بھی ہا شرہ جو شب وروز ان کے سامنے رہتی تھی۔ اس سیرت و اطلاق کا بھی نیف کا بھی ہمی ہمی ہمی میں برابر مستفید رہتے تھے۔ اور ان ارشادات و نصائے و تلقین کا بھی جس سے وہ حیات طیب میں برابر مستفید رہتے تھے۔ ہا ور ان ارشادات و نصائح و تلقین کا بھی جس سے وہ حیات طیب میں برابر مستفید رہتے تھے۔ اسلام کا وہ مزاج خاص وجود میں آئی جس میں صرف قواعد و ضوابط اور ان کی قانونی یا بندی نتھی بلکہ ان پر عمل کرنے کے محرکات و تر غیبات اور عمل کی تھی کے کونیات اور میاں ما فلاق کے تھی حدود کی یا بندی اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ لطیف احساسات اور ممار م اخلاق کے جس میں معرف کی ایا کیگئی کے ساتھ لطیف احساسات اور ممار م اخلاق کے جس کھی حدود کی یا بندی اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ لطیف احساسات اور ممار م اخلاق کے جس میں میں موروز کی یا بندی اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ لطیف احساسات اور ممار م اخلاق کے ساتھ لطیف کیا کے ساتھ لطیف کو ساتھ کیا کیا کی اور کیگئی کے ساتھ لطیف کی اور کیگئی کے ساتھ لطیف کی اور کیگئی کے ساتھ لیے کیا کے ساتھ کیا کیا کی کی اور کیگئی کی کی دور کی کی دور کی کیا کی کی دور کی کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کیا کی دور کیل کی دور کیا کی دور کیا کیا کی دور کیا کی دور کی کیا کی دور کیا کی دو

#### د قائق بھی تھے۔

انہوں نے قرآن مجیدے 'اقامت صلوۃ'' کاحکم پایاتھااور الذین هم فی صلواتهم خاشعون کی تعریف بھی سی تھی انہوں نے اس کی سیجے کیفیت معلوم کی جب آ پ کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور آپ کے رکوع وجود کی کیفیت دیکھی جس کوانہوں نے نسمع له اذیزا كاذيز الموجل (ممآب كيدنكي وازاس طرح سنته تصجيب باندى مين ابال آتاب) کے لفظوں ہے تعبیر کیا ہے۔انہوں نے قرآن مجیدے تمجھاتھا کہ نمازمومن کا ایک محبوب فعل ہے کیکن جب تک انہوں نے زبان نبوی ہے۔قرۃ مینی فی الصلوٰۃ (میری آ بھوں کی ٹھنڈک تماز میں ہے)اور بے قراری اور انتہائے شوق واضطراب کے ساتھ ارتنی یا بلال (بلال افران دے کر مجھے آ رام پہنچاؤ ) نہیں سناان کونماز کے ساتھ اس عشق وشغف کا انداز ہبیں ہوا۔ اس طرح جب تکانہوں نے خاصان امت کے سلسلہ میں وقلبہ معلق فی المسجد حتی يعو د اليه(ان كادل مسجد ميں اٹكار ہتا ہے مسجد ہے نكل كر جب تك دوبارہ مسجد نہيں آتے ان کوچین نہیں آتا) کے الفاظ ہیں سے ان کو محد اور قلب مومن کا باہمی تعلق معلوم نہیں ہوسکا۔ انہوں نے قرآن مجید میں بار باردعا کی ترغیب دیکھی تھی۔ دعانہ کرنے والوں پرعتاب بھی سنا تھااورتضرع وابنہال( گریدوزاری اورالحاح واصرار ) کےالفاظ دمفہوم سے بھی وہ آشنا تھے لیکن اس کی حقیقت انہوں نے اس وقت جانی جب انہوں نے میدان بدر میں آپ کو خاک سریر ر کھے پہالفاظ کہتے سنا کہ۔

اللُّهم انشدك و وعدك اللُّهم ان شئت لم تعبد

(ا نے اللہ میں تجھے تیرے عہداور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے اللہ اگر تو چا ہے (اس مٹھی جو بھا عت کو ہلاک کرنا) تو تیری عبادت نہ ہو ) اور بے قراری کی وہ کیفیت دیکھی جو ابو بکڑے نہ و کیھی جا سکی یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا۔ حبک (یارسول اللہ کافی ہے ) ان کو معلوم تھا کہ دعا کی روح 'بندگی اور اپنی عجز و در ماندگی کا اظہار ہے اور جس دعا میں ہے جو ہر جس قدر دریا دہ ہوائی قدر وہ دعا قیمتی ہے لیکن بندگی اور عجز و در ماندگی کی حقیقت ان کو جب معلوم ہوئی جب انہوں نے عرفات میں آ ہے کو یہ کہتے سنا

اللُّهم انک تسمع کلامی و تری مکانی و تعلم سری وعلانیتی

لایخفی علیک شی من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الرجل المشفق المقرا المعترف بذنبی اسائالک مسالة المسکین وابتهل الیک ابتهال المذنب الذلیل وادعوک دعا الخائف الضریر و دعاء من خضعت لک رقبة وفاضت لک عبرته و ذل لک جسمه ورغمه لک انفسه اللهم لاتجعلنی بدعائک شقیا و کن لی رئوفا رحیما یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین

رجمہ نا اسالدتو میری بات کوسنتا ہے اور میری جگد کود یکھتا ہے اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے۔ بچھ سے میری کوئی بات بچپی نہیں رہ سکتی میں مصیبت زدہ بوں محتاج ہوں فریادی ہوں نیاہ جو ہوں 'پریشان ہوں ہراساں ہوں اپنے گناہوں کا اقر ارکرنے والا ہوں اعتراف کرنے والا ہوں۔ تیرے اعتراف کرنے والا ہوں۔ تیرے آگے سوال کرتا ہوں۔ جیسے بیکس سوال کرتے ہیں۔ تیرے آگے گڑ گڑ اتا ہوں جیسے گئمگاروذلیل وخوار گڑ گڑ اتا ہے اور تجھے سے طلب کرتا ہے اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہوں اور تی بدن سے دہ تیرے سامنے ہوں اور تی بدن سامنے ہوں اور تی بدن سے دہ تیرے آگے فروتی کئے ہوئے ہواور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ تو بجھے اپنے دعا مانگنے سے محتاج نہ رکھ اور میرے حق میں بڑا مہر بان نہایت رہم والا ہوجا' اے سب مانگے جانے والوں سے بہترا سب دینے والوں سے ایجھے سب مانگے جانے والوں سے بہترا سب دینے والوں سے ایجھے

انہوں نے قرآن مجید میں دنیا کی بے حقیقی اور آخرت کی پائیداری کا ذکر پڑھا تھا اور مالحیو ہ اللہ بھو ولعب وان الدار الآخو لھی الحیوان (دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے) کے الفاظ ان کویاد سے مگراس کی حقیقت اور مملی تفییران کو آ پ کی زندگی ہی سے معلوم ہوئی اور آپ کی طرز زندگی اور گھر کے نقشہ کود مکھر کو مستجھے کہ آخرت کو اصل زندگی ہجھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور آخرت کو اصل زندگی ہجھنے والوں اور اللھم لاعیش الإعیش الآخو ہ پرایمان رکھنے والوں کی خاتی زندگی اور معیشت کیا ہوتی ہے۔ اس مملی نقشہ اور اجمالی ترغیب کے ساتھ جب ان کے سامنے ارشادات نبوی کیا ہوتی ہے۔ اس مملی نقشہ اور اجمالی ترغیب کے ساتھ جب ان کے سامنے ارشادات نبوی کیا جوتی ہے۔ اس محلی نقشہ اور جنت کے انعامات ولذائذ کی تفصیل اور تصویر آتی تو ان کے میں جہنم کے شدا کدو مصائب اور جنت کے انعامات ولذائذ کی تفصیل اور تصویر آتی تو ان کے میں جہنم کے شدائد ومصائب اور جنت کے انعامات ولذائذ کی تفصیل اور تصویر آتی تو ان کے میا منے ہروقت تھنچار ہتا۔ آئی طرح وہ رحمت تو اضع 'خلق فق جیے اطلاق وتعلیمات کے مفہوم سامنے ہروقت تھنچار ہتا۔ آئی طرح وہ رحمت 'تو اضع 'خلق فق جیے اطلاق وتعلیمات کے مفہوم سامنے ہروقت تھنچار ہتا۔ آئی طرح وہ رحمت 'تو اضع 'خلق فق جیے اطلاق وتعلیمات کے مفہوم سامنے ہروقت تھنچار ہتا۔ آئی طرح وہ رحمت 'تو اضع 'خلق فق جیے اطلاق وتعلیمات کے مفہوم سامنے ہروقت تھنچار ہتا۔ آئی طرح وہ رحمت 'تو اضع 'خلق فق جیے اطلاق وتعلیمات کے مفہوم سامنے ہروقت تھنچار ہتا۔ آئی طرح وہ رحمت 'تو اضع 'خلق فق جیے اطلاق وتعلیمات کے مفہوم سامنے ہروقت تھنچار ہتا۔ آئی طرح وہ رحمت 'تو اضع 'خلق فق کو سے میں مقبور کے مقابل کی انتخاب کے مقابل کو سے مقابل کے مصافی کے مسامنے ہروقت تھنچار ہتا۔ آئی طرح وہ رحمت 'تو اضع 'خلق کو سے میں میا کے مسامنے ہروقت تھنچار ہتا۔ آئی طرح کو سے مسامنے ہروقت تھنچار ہتا۔ آئی طرح کو سے مسامنے ہروقت کھنچار ہتا ہوں کی سے میں میں کو سے مسامنے ہروقت کھنچار ہتا ہوں کو سے مسامنے ہروقت کھنچار ہتا ہوں کی سے مسامنے ہروقت کھنچار ہتا ہوں کی میں کو سے مسامنے ہروقت کھنچار ہتا ہوں کی سے مسامنے ہوں کی سے مسامنے ہوں کی سے مسامنے ہوں کے مسامنے ہوں کی سے مسامنے ہ

ے آ شا تھے صاحب زبان بھی تھے اور قر آ ن مجید میں صاحب نظر بھی تھے لیکن ان الفاظ کی وسعت عملی زندگی میں ان کی تطبیق نیز جیج عمل ان کو صرف اس وقت معلوم ہوا جب انہوں نے آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزور دل عور توں 'بچول نیموں نم یوں' بوڑھوں اور اپنے تمام رفقاء واصحاب' اہل خاند اور خدام کے ساتھ برتاؤ دیکھا اور آپ کی اس بارے میں ہدایات وسیتیں اور ارشادات سے ان کو عامة السلمین کے حقوق کے اداکر نے کی اجمالی ہدایت قرآ ن سے مل چکی تھی مگر اس کی بہت می صور تیں (مثلاً عیادت مریض اتباع جنائز' تشمیت عاطس وغیرہ وہ نیرہ وہ تا ید لاکھوں انسانوں کے ذہمن میں خود نہ آ تیں اور اگر آ تیں تو ان کی ایمیت نہ معلوم ہوتی ای طرح والدین واہل حقوق کے ساتھ سن سلوک کی تعلیم قرآ ن مجید میں پورے شد و مد کے ساتھ ہے مگر کتنے معلمین اخلاق ہیں جن کا ذہمن والدین کے ساتھ سن ابو پورے شد و مد کے ساتھ ہے گر کتنے معلمین اخلاق ہیں جن کا اظہار صدیث نبوگ ان من اہر سلوک وادائے حقوق کے اس رفیع و بدلیج مقام پر پہنچتا جس کا اظہار صدیث نبوگ ان من اہر البر ہو المر جل اھل و دابیہ بعد ان یو لی (کڑے کا باپ کے ساتھ سنسلوک و وفاداری کا بہترین درجہ یہ ہے کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں اور اہل محبت کے ساتھ سلوک کرے ) اور کتنے ذہمن ہیں جو وفاداری اور شرافت کے اس مقام بلندتک پہنچ سکتے جس کا طہاراس روایت ہوتا ہے۔

وربما ذبح الشاۃ ثمہ یقطعها اعضاء ثمہ یبعثها فی صدائق محدیجة
(اوربکٹر ت ابیاہوتا ہے کہ آپ کے یہاں بکری ذرج ہوتی تو آپ اس کے پار ہے الگ
الگ کراتے پھر دوٹکڑے اپنی مرحومہ بیوی خدیجہ سے میل محبت رکھنے والیوں کے یہاں بھیجے )
حدیث کے شعبہ معاشرت واخلاق کی بیدو تین مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث زندگی کے مختلف شعبوں میں کیسی رہنمائی کرتی ہے اور دہ

انسانیت کے لئے کیسا بیش بہاخزانہ ہے۔

دوسری طرف مذاہب وادیان کی تاریخ کا پیطویل وسلسل تجربہ ہے کہ مضابالی اور قانونی تھم اور ضابطہ کسی عمل کواپنی تھے کے روح اور کیفیات کے ساتھ وجود میں لانے کے لئے کافی نہیں ہوتا۔ اور وہ فضا پیدا نہیں کرتا جواس عمل کومؤثر اور منتج بنانے کے لئے درکار ہے۔ مثال کے طور پراقامت صلوٰۃ کا اجمالی تھم وہ ذہنیت ماحول اور فضانہیں پیدا کرسکتا جونماز کی روح و

جسم کی حفاظت ٰاس کی یا بندی اور اس کے پیچے روحانی 'دبنی قلبی اجتماعی اوراخلاقی نتائج واثر ات کے بروئے کارآنے کے لئے معاون ومددگار ہے۔اس کے لئے ان مبادی مقدمات آواب و ہدایات کی ضرورت ہے جواس عمل کو ہتم بالشان و قیع ومؤثر بنا کیں۔ای بناء یرنماز کیلئے خودِ قرآن مجيد ميں وضوُّ طهارت مشعور وتقصل مخشوع وخضوع مسكوت وقنوت اور جماعت كاحكم ديا گیا ہے کیکن اہل نظر سے مخفی نہیں کہ اس میں ضروری و قابل عمل حد تک جس فندر آ داب و فضائل اور خار جی انتظامات کا اضافیه ہوگا۔ وہ فضا اور ماہول تیار ہوگا جس میں نماز اینے پورے ثمرات اورروحانی واجتماعی واخلاقی اثرات طاہر کرے گی۔اورحدیث وسیرت کامطالعہ کرنے والےاور ان پرنظرر کھنے والے جانتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے ارشادات ہدایت نے اس میں وہ معقول اضافہ کیا ہے جس سے نماز تزکیفس تربیت اخلاق اور توجہ الی اللہ وانقطاع عن الخلق نيز امت كي تعليم وتربيت اورنظم ووحدت كامؤثرترين ذربعه بن كئي ہے۔مثلاً وضو کی نیت وفضیلت اوراس کا استحضار مساجد کی طرف جانے اوراس کے راہے میں بڑنے والے قدمول کی فضیلت ٔ راستہ کی دعا 'مسجد میں داخل ہونے کا ادب اور ذکر تحسینة المسجد یاسنن راتبهٔ نماز کے انتظار کی قضیل اور بیٹھنے کا ادب جماعت کا ثواب ٰاذان و ا قامت کا ثواب ٔ ا قامت کی فضیلت ومنصب اور اس کے احکام'امام کے اتباع کی تاکید'صفوں کی ترتیب اور صفول میں کھڑے ہونے والے آ دمیوں کی ترتیب مساجد میں تعلیم کے حلقوں کی فضیلت وکر کے حلقول کی فضیلت 'مسجدے نکلنے کا ادب اور اس کا ذکر وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ان فضائل نيزان آ داب وہدایات کے علم عمل سے نماز کتنی مہتم مبالشان چیز اور تزکیہ واصلاح تعلیم وتربیت اورانابت وتوجهالی اللّٰد کا کیسامؤثر ذریعه بن جاتی ہے پھراس کے ساتھ آتخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت نوافل کے ذوق قرآن مجید کے پڑھنے میں رفت ومحویت کے واقعات کا (جواحادیث میں اہتمام کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں)اضافہ کیجئے اس مجموعہ سے امت کی نماز کس مقام تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے لئے کیسا ڈپنی اور زوحانی ماحول تیار ہوتا ہے صوم وز کو ہ وجے کو بھی ای پر قیاس کرنا جا ہے اور حدیث ہے ان کے آ داب وفضائل معمولات نبوج اور واقعات زندگی کوجمع کر کےغور کرنا جاہے کہ اگر ان عبادات کوان آ داب وفضائل اور واقتعات ہے بحردومنفظع کرلیا جائے اوران کواس ماحول ہے جدا کرلیا جائے جوحدیث ان کے

لئے مہیا کرتی ہے اور جواب حدیث کی بناء پر ان کے ساتھ لازم ہوگیا ہے تو ان کی تا ثیر کہاں تک جاتی رہتی ہے اور ان میں جذبات کو ابھارنے ذوق وشوق کو بیدا کرنے استقامت عطا کرنے اور قلب و د ماغ کوغذ ااور جلاعطا کرنے اور ایک ایسے نئے معاشرہ کی تعمیر کی (جس کے اندرعبادت و تقویٰ و انابت کی روح سرایت کئے ہوئے ہو) کہاں تک صلاحیت باقی رہ جاتی اندرعبادت و تقویٰ و انابت کی روح سرایت کئے ہوئے ہو) کہاں تک صلاحیت باقی رہ جاتی

ورحقیقت رسول الله مسلی الله علیه وسلم کی حیات طعیبها در ارشا دات و مدایات (جن کے مجموعه كامعروف نام حديث وسنت ہے) دين كے لئے وہ فضااور ماحول مہيا كرتے ہیں جس میں وین کا بوده سرسبر و بارآ ور ہوتا ہے وین کسی خشک اغلاقی ضابطہ یا قانونی جموعہ کا نام نہیں وہ جذبات دا قعات اورمملی مثالول کے بغیرزندہ ہیں رہ سکتا۔ان جذبات و دا قعات اور مملی مثالوں كاسب سے بہتر اور متند مجموعہ وہ ہے جوخود پیٹیبر كی وفات کے متعلق اور اس کے حالات زندگی ے ماخوذ ہو۔ یہودی اور عیسائی میز ایشیا کے دوسرے ندا ہب اس لئے بہت جلدمفلوج ہوکررہ کئے کہ ان کے پاس اینے پینمبروں کی زندگی کے متندوا قعات اور ایمان آفریں کلام کا مجموعہ محفوظ تبيس تفا\_اوران مذاهب كوده ذبني ماحول اورفضا ميسرنبين تقي جس ميں پيروان مذاهب دین نشو ونماوتر تی حاصل کرتے اور مادیت والحاد کے حملول سے محفوظ رہتے۔ انہوں نے بالآخ اس کی ضرورت تشکیم کر کے اس خلاء کو پیروان ندا ہب پیروان طریقت کے واقعات وملفوظات ہے برکیا مگراس خانہ پری نے رفتہ رفتہ نداہب کو بدعات ورسوم اور نی بی تفسیروں کا ایسا مجموعہ سا ديا جس ميں اصل مذہب کی تعلیم کم ہوکررہ گنی ان مذاہب دا توام کے اپنے پینمبروں کی سیرت اور متندوا قعات زندگی کے بارے میں بے بضاعتی وہی داشی اب ایک مسلمہ حقیقت برزاک ہے اور اس پر بہت کچھکھا جاچکا ہے۔اسلام کے آخری اور دائمی مذہب ہونے کا ایک ثبوت مید بھی ہے کہ بیرحاد شاس کو پیش نہیں آیا جس ذہنی وروحانی ماحول میں اور جن ذہنی کیفیات کے ساتھ صحابہ کرامؓ نے زندگی گزاری۔ حدیث کے ذریعہ اس پورے ماحول کو قیامت تک کے کئے محفوظ کر دیا گیا۔ بعد کی نسلول اور صدیوں کے ایک آ دی کے لئے بالکل ممکن ہے کہ حدیث کے ذریعہ وہ اپنے ماحول سے اپنارشتہ منقطع کر کے دفعتۂ اس ماحول میں بینج جاتے جہاں رسول التدصلي التدعليه وسلم بنفس نفيس موجودين جهال رسول التدصلي التدعليه وسلم مصروف تكلم اورصحابه

كرام محوش برآ وازبیں جہال اس كابھی اندازہ ہوسكتا ہے كہا يمان نس طرح اعمال واخلاق اور یقین آخرت کس طرح کی زندگی پیدا کرتا ہے۔ بیالک دریجہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی۔ آپ کے گھر کا نقشہٰ آپ کے رات کے معمولات آپ کے گھر والوں کی معاشرت اینی آنکھول ہے اور آپ کی دعاومناجات کا زمزمہ کا نوں ہے سناجا سکتا ہے پھر جوآ تکھیں آپ کی آنکھوں کواشکباراور قدم مبارک کومتورم دیکھیں اور جو کان یو چھنے اور سوال كرنے يربية وازين كد افلا اكون عبداً شكورًا كيامين خدا كاشكركزار بنده نه بنون؟) وہ غفلت کا کس طرح شکار ہو سکتے ہیں'جن کی آئکھوں نے کا شانہ نبوت میں دو دو مہینے چولہا گرم ہوتے نہیں ویکھا۔جنہوں نے پیٹ پر پھر باندھا ہوا اور پشت مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے دیکھے جس نے سونے ہے بےزاری کے ساتھ صدقہ کا بچاہوا سوناراہ خدا میں خرج ہوتے دیکھا۔جس نے مرض وفات میں جراغ کا تیل پڑوی کے گھرے قرض آتے ویکھا۔ اس پر دنیا کی حقیقت کیسے حجیب سکتی ہے اور زہد کا جذبہ اس کے اندر کیسے انجر نہیں سکتا؟ جس نے آپ کو اپنے گھر والوں کی خدمت اپنے بچوں کے ساتھ محبت اپنے خادموں کے ساتھ رعایت اور اینے رفقاء کے ساتھ عنایت اور اپنے وشمنوں کے ساتھ کل فرماتے ہوئے دیکھاوہ مکارم اخلاق اورانسانیت کاملہ کا درس اس درکوچھوڑ کراور کہاں ہے لینے

پھراس ماحول میں صرف کا شاخہ ہوت ہی کا دروازہ نہیں کھلا ہوا ہے جس ہے دیکھنے والوں کو بیسب نظر آتا ہے بلکہ صحابہ کرامؓ کے گھر ول کے درواز ہے بھی کھلے ہوتے ہیں اوران کے گھروں کی زندگی و معاشرت ان کے دلوں کی تپش ان کی شبوں کا گداران کی بازاروں کی مصروفیت اور مسجدوں کی فراغت ان کی بغشی ولٹہیت اوران پرنفس انسانی کے حملے ان کا افقیاد کامل اوران کی بشری لغزشیں سب عیاں ہیں یہاں ابوطلحہ انصاریؓ کے ایثار کا واقعہ بھی افتیاد کامل اوران کی بشری لغزشیں سب عیاں ہیں یہاں ابوطلحہ انصاریؓ کے ایثار کا واقعہ بھی آتکھوں کے سامنے گزرتا ہے۔ اور حفزت کعب بن مالکؓ کے غزوہ تبوک سے بچھڑ جانے کا قصہ بھی پیش آتا ہے غرض بیا لیک ایسافڈرتی ماحول ہے جس میں زندگی اپنے پور سے تنوعات و حقائق اورانسانی فطرت اپنے تمام خصائص کے ساتھ موجود ہے اور حدیث نے اس کا پورانکس حقائق اورانسانی فطرت اپنے تمام خصائص کے ساتھ موجود ہے اور حدیث نے اس کا پورانکس

قرآن مجید کے ساتھ عہد نبوی کی اس تصویر کا باقی رہنا اور نبوت کے کلام اور ماحول کا محفوظ رہنااسلام کا عجاز اور اس کا ایساامتیاز ہے جس میں کوئی امت اس کی شریک و تہم ہیں۔ ایک ایبا ندہب جس کو قیامت تک باقی رہنا اور تمام آنے والی نسلوں کو مملی نمونہ اور ممل کے جذبات ومحرکات اورقلب و د ماغ کی غذا فراہم کرنا ہے۔ ماحول کے بغیرنہیں رہ سکتا ہے ماحول حدیث کے ذریعہ محفوظ ہے۔ تدوین حدیث کی تاریخ پڑھ کرصاف معلوم ہوتا ہے کہ بیا لیک ا تفاقی امراور دورمتاخر کی کوئی جدت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا عہد نبوی ہی میں کتاب حدیث کی طرف متوجه ہونااور بہت بڑی تعداد میں احادیث کامحفوظ کر لینا پھرا نہی کے آخر دور میں تابعین کا تدوین وترتیب کی طرف توجه کرنا پھراران وخراسان وترکستان کے طالبین علم کے سمندر کا امنڈ آنااس کا جمع وحفظ حدیث ہے عشق وشغف ان کاغیر معمولی -افظهان کاعزم وعالی جمتی پھرا ساءر جال ونن روایت مجتهدین کا پیدا ہونا جن کواس کا ملکہ راسخہ اور بصیرت کا ملہ حاصل تھی۔ پچران کا انہاک وخود فراموشی مجرامت کی حدیث کی طرف توجہ اور اس کی عالم اسلام میں مقبوليت اوراشاعت بيسب واقعات اس بات كاثبوت بين كهجمع قرآن كي طرح اللدتعالي كو اس صحیفه زندگی کومحفوظ کرنامقصود تھا۔ای کی بدولت حیات طیبہ کا امتداد اور تشکسل باقی رہااور امت کواییخ ہر دور میں وہ روحانی' ذوقی' علمی وایمانی میراث ملتی رہی جوصحابہ کرام گو براہ راست حاصل ہوئی تھی اس طرح صرف عقائد واحکام ہی میں ''توارث'' کا سلسلہ جاری رہا۔ حدیث کے اثر سے عہد صحابہ کا مزاج و مذاق ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ تک منتقل ہوتار ہا۔اورامت کی طویل ناریج میں کوئی مختصر سے مختصر عہداییا نہیں آنے پایا جب وہ مزاجومزاق بکسر ناپیداور معدوم ہو گیا ہو۔ ہر دور میں ایسے افرادر ہے ہیں جو صحابہ کرام کے مزاج و نداق کے حامل کہے جا سکتے ہیں۔ وہی عبادت کا ذوق وہی تقویٰ وخشیت وہی استقامت وعزبيت وہى تواضع واحتساب نفس وہى شوق آخرت وہى دنیا ہے بے رغبتی وہی جذبهامر بالمعروف ونہی عن المنکر وہی بدعات سے نفرت اور جذبه اتباع سنت جوحدیث کے مطالعه وشغف كانتيجه ہے ياان لوگوں كى صحبت وتربيت كافيض ہے جنہوں نے اس مشكوۃ نبوت سے حصہ پایا ہوامت کا بیزینی ومزاجی توارث قرن اول سے اس چوہدویں صدی ہجری کے عہد انحطاط و ما دیت تک برابر قائم ہے اور ان ٹوری عبداللہ بن مبارک اور امام احمد بن عنبل سے

کے کرمولانا فضلالر خمن کنج مراد آبادی مولانار شیداحد گنگو ہی اورمولانا عبدالله غزنوی رحمته الله عليهم تك كى زندگى اورسيرت واخلاق ميں ان كايرتو صاف نظر آتا ہے۔اور جب تك حديث كا بید خیرہ باقی اس سے استفادہ کا سلسلہ جاری اور اس کے ذریعہ سے عہد صحابہ کا ماحول محفوظ ہے دین کا پیش مزاج و مذاق جس میں آخرت کا خیال دنیا پر سنت کا اثر رسوم دردان پر روحانیت کا اثر ماویت پرغالب ہے یاقی رہے گا اور بھی اس امت کو دنیا پرتی سرتا یا ماویت انکارآخرت اور بدعات وتحریفات کالورے طور پرشکار نہیں ہونے دیے گا بلکہ اس کے اثریسے ہمیشہ اس امت میں اصلاحی وتجدیدی تحریکیں اور دعوتیں اٹھتی رہیں گی اور کوئی نہ کوئی جماعت حق کی علمبر داراور سنت وشریعت کے فروغ کے لئے گفن بردوش رہے گی جولوگ امت کوزندگی ہدایت اور قوت کے اس سرچشمہ سے محروم کرنا جا ہے ہیں اور اس میں اس ذخیرہ کی طرف سے بے اعتمادی اور شک وارتیاب پیدا کرنا جا ہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ امت کو کیا نقصان پہنچارہے ہیں اور اس کو تھی عظیم سرمانیہ اور کتنی بڑی دولت ہے محروم کررہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ اس امت کو ای طرح سے محرم الارث منقطع الاصل اور آ وارہ کر دینا جاہتے ہیں جس طرح یہودیت اور عیسائیت کے دشمنوں یا حوادث روز گار نے ان عظیم نداہب کوکر دیا اگر وہ سوچ سمجھ کر ایسا کر رے بیں توان ہے برخد کرای امت اور ای وین کا دعمن کوئی نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ پھرای مزاج ومذاق كودوباره بيداكرنے كاكوئى ذريعة بين جوسحابه كرام كاامتياز تقااور جوياتو كامل طورير براہ راست صحبت نبوی سے بیدا ہوسکتا ہے یا بالواسطہ حدیث کے ذریعہ جواس عہد کا جبتا جاگتا مرقع اور حیات نبوی کا بولتا جالتاروز نامچہ ہے اور جس میں عہد نبوی کی کیفیات بسی ہوئی ہے۔

# عيدرمضان كاانعام اورثمره ہے

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نو من به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرر انفسنا و من سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضل الله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحد ه لاشريك له و نشهد ان سيد نا ومولانا محمداً عبده و رسوله صلى الله تعالىٰ عليه و علىٰ آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يايها الذين آمنو كتب عليكم الصم كما كتب على الذين من قبلكم لعلم تتقون صدق الله العظيم

#### جے عید کہتے ہیں

اس مہینے کا اختیام جو مجاہدہ کا مہینہ تھا زہدو عبادت کا مہینہ تھا اور اپنی خواہشات پر غلب اور قابو پانے کا مہینہ تھا اور اللہ کی خوثی کے لئے اپنی خوشیوں اور خواہشوں کو قربان کرنے کا مہینہ تھا اس مہینہ کا اختیام اللہ نے اس خوثی کے دن پر کیا جے عید خواہشوں کو قربان کرنے کا مہینہ تھا اس مہینہ کا اختیام کا اعلان اور اس میں اللہ تعالی نے دوسر سے کرتے ہیں۔ یہ عیدرمضان المبارک کے اختیام کا اعلان اور اس میں اللہ تعالی نے دوسر سے مذاہب وقو موں کے برخلاف جن میں یہ دن کھیل کھیلنے مزے لوٹے اور نفس کو آزاد چھوڑ دینے کی علامت ہوتا ہے اس میں اس کے پہلے جونارواہوتے ہیں وہ رواہوجاتے ہیں اور حدود وقود سب کھلانگ دیئے جاتے ہیں۔ اور کی چیز کہ پرواہ نہ کرے اس کے برخلاف اللہ تعالی نے سب کھلانگ دیئے جاتے ہیں۔ اور کی جیز کہ پرواہ نہ کرے اس کے برخلاف اللہ تعالی نے اس دن کو عید کی خوثی کا دن تھا تمیں دن سب کے اہدہ کے بعد آیا تھا بجائے اس کہ اجازت دی جاتی اس میں آزادی ہے کہ جو چا ہوکرو، اس میں ایک زائد عبادت اللہ تعالی نے شروع فرمائی، یعنی اس دن مسلمان نہا دھوکر آتا ہے اور خدا میں ایک زائد عبادت اللہ تعالی نے شروع فرمائی، یعنی اس دن مسلمان نہا دھوکر آتا ہے اور خدا میں دور کعت پڑھتا ہے یہ شکرانہ ہے رمضان المبارک کا ، روزے رکھنے کی تو فیق

عاصل ہونے گا، تو عید کا تعلق رمضان ہے ہے کہ عید کور مضان ہے الگ کیا ہی نہیں جاسکتا ، عید درخقیقت ایک قدرتی پھل ہے، رمضان کے درخت کا اگر رمضان کا درخت نہیں ہے اوراس کی تمام خصوصیات ساتھ نہیں ہیں وہ درخت شاداب نہیں ہے اوراس درخت کی تمام جڑیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو اس درخت سے بھی پھل پیدا نہیں ہوسکتا ہواورا سے پھل کا کوئی استحقاق نہیں ہوسکتا ، وہ خض جو کوئی درخت نہ لگائے اس درخت پر ریاض نہ کرے ، اوراس کو بونک نہ دے ، اس کواس درخت کا پھل کھائے کا کوئی استحقاق نہیں ہوائی نہ دے ، اس کواس درخت کا پھل کھائے کا کوئی استحقاق نہیں ہواور ریاس کی خام خیالی ہے کہ ہور درخت کے اس کو پھل کھائے کا گوئی استحقاق نہیں ہواور ریاس کی خام خیالی ہے کہ ہور درخت کے اس کو پھل کھائے گا گوئی استحقاق نہیں ہواور ریاس کی خام خیالی ہو کہ ہور درخت کے اس کو پھل کی گا گوئی استحقاق نہیں ہے اور ریاس کی خام خیالی ہے کہ ہور درخت کے اس کو پھل کی گا گوئی استحقاق نہیں ہے۔

#### عيدتو رمضان المبارك كاصله ہے

ای قانون پرہم چل رہے ہیں آم کا درخت لگا ئے اور آم کا کچل کھا ہے ،خرید کر کھانا اور چیز ہے،آ م کا درخت لگائے بغیر آ ہے آ مہیں کھا تکتے، آ پ انگور کی کاشت کئے بغیر انگور نہیں یا سکتے ، ویسے ہی رمضان کے بغیرعید کا کوئی استحقاق نہیں ، بالکل بیدا یک غیر قدرتی ، غیر اخلاقی ،غیر قانونی چیز ہے،عید ہے،رمضان کاثمرہ ،عید ہےرمضان کاانعام ،عید ہےرمضان کے درخت کا آخری شکوفیہ، درخت نہیں تو شکوفیہ کیا،اور پھل کیااور پھول کیا،ای طریقے ہے رمضان اورعیدایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہجتم اور روح ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں،جس طرح ہے کہ پھل اور درخت جواس کا قدرتی نمودارارتقاہے، درخت کیا ہے؟ اوراس کا پھل کیا ہے؟ درخت کی کا خلاصہ پھل کیا ہے؟ درخت کی زندگی کا مظاہرہ، پھل كيا ہے؟ درخت كا نقطة عروف اوراس كا نقطه ارتقاء ،اكر درخت نہيں اور درخت كى شادالي نہيں اور درخت کی قوت نمونہیں اور درخت میں فیض اور فائدہ پہونچانے اور کسی کا بیٹ بھرنے اور کسی کوخوش کرنے کی صلاحیت نہیں تو کھل بھی نہیں پیدا ہوگا،تو عید بغیر رمضان بالکل غیر معقول اور غیر قدرتی چیز ہے، یعنی دین کی فطرت کے خلاف ہے، رمضان کی طرف کے خلاف ہے اور انسان کی فطرت سلیم کےخلاف ہے،عیرتو رمضان کاصلہ ہے،رمضان کاانعام ہے،رمضان کی عنیدی ہے، جیسے آپ بچوں کوعیدی دیتے ہیں ،ای طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کواور آپ کو بیعید دی ہےاں عید کی شکل میں۔

#### عيدمختلف ادوار سے گذري

یے عید کئی دوروں سے گذری ہے،ایک عیدوہ تھی،اصلی عید، جو ہر معنیٰ سے عید تھی،وہ تھی جو رسول اللہ تعلیہ وہ تھی ہو رسول اللہ تعلیہ وسلم کے زمانہ میں تھی،آپ کی موجود گی سے بڑھ کرعید کا کوئی تھے نہیں،اس وقت صحابہ کرام میں خال سے کہتے ہوں گے، کہ

> انبساط عیر دیدن روئے تو عیر گاہ ماغریبان کوئے تو

پھر حقیقی عیدوہ تھی جب صبح وشام فتو حات کی خبری آتی تھیں اوراسلام کے تلم رومیس برابر اضافہ ہور ہاتھا اور ہر روز روز عیداور ہر شب شب برأت کا مصداق کوئی دن خالی نہ جاتا تھا کہ مسلمانوں کا ستارہ اقبال کسی نئے افق سے طلوع نہ ہواس وقت کی عید کیاتھی؟

عيد آزادال شكوه ملك ودي

وہ حقیق عیدتھی ،اس کے بعدرفتہ رفتہ وہ عید آئی جس کو کہہ کتے ہیں کہ ' عیدتگو ماں ہوم موشین' یعنی اب عید کا حاصل میرہ گیا ہے کہ مسلمان جتنی تعداد میں عام طور پرنہیں جمع ہوتے آئی تعداد میں جمع ہوجا کیں تو ہجھے کہ وہ مسلمان کی عید ہے اور زیادہ غلام زیادہ مظلوم ، بڑی تعداد میں غلام اور مظلوم اور دکھے ہوئے دل والے، چوٹ کھائے ہوئے ، دماغ والے، بیتا ہ و بے چین روح والے اور صدموں کو اٹھانے والے ، ذلتوں کو پہنے والے ، اور لوگوں کے طعنے سننے والے ، زیادہ تعداد میں جمع ہوں کے اور علی اور کی تعداد میں جمع ہوں کے اور جا کھی کہ تعداد میں جمع ہوں کے اور پانچ وقت کی نماز ہوں کے مار جمعہ کی نماز میں ہی ہو جو اس ہے کہ تعداد میں جمع ہوں کے اور جس جگہ پر جمع ہوں گے، مید کھی دل والے جہاں زیادہ تعداد میں جمع ہوں گے ، اس کو عید کہ ہے گا ور جس جگہ پر جمع ہوجا کیں اس کو عید گاہ کہ سے کہ اور جس جگہ پر جمع ہوجا کیں اس کو عید گاہ کہ سے کہ اور جس جگہ پر جمع ہوجا کیں اس کو عید گاہ کہ سے کہ اور جس جگہ پر جمع ہوجا کیں اس کو عید گاہ کہ سے مقد رہ ہو گاہ کہ سلمان شیب وفر از سے گذر تے رہیں گے، اس ملت سے مقد رہ ہی ہو گاہ کے لئے اللہ کی طرف سے مقد رہ ہو گی ہم سلمان شیب وفر از سے گذر تے رہیں گے، اس ملت کے لئے اللہ کی طرف سے مقد رہ ہو گی ہو ایک زندہ جاو پید مات ہو ہیں ۔

# زندگی تبدیلیوں کا نام ہے

زندگی نام بی تبدیلیوں کا ہے، تو زندہ رہنے کیلئے تو تبدیلیوں ہے گذر نا ناگزیر، وہ زندہ نہیں جو تبدیلیوں سے ندگذر ہے، نشیب و فراز سے ندگذر ہے، وہ درخت شادات درخت نہیں، جس میں بہار و خزال ند آئے، جس میں پت جھڑ ند ہو نجس کی شاخیں نہ چھانٹی جا ئیں، اس کو کو کہ دیوار کانقش اس کونی تعمیر کا کوئی نمونہ کہہ لیجئے ، اس کو آثار قدیمہ کی کوئی چیز کہہ لیجئے ، لیکن درخت ای کوکہیں گے، کہ جوان تمام مرحلوں سے گذر تار ہے، کبھی بہار آئے تو ایسی بہار آئے والی بہار آئے درخت ای کہاں کو چیز کہہ لیجئے ، لیکن کہاں رہی ہواور اس کے چاروں طرف مسرتیں کراس کی چی پی مسکرار ہی ہو، اس کی رگ رگ بنس رہی ہواور اس کے چاروں طرف مسرتیں برس رہی ہوں اور خزال آئے ، تو ایسی آئے کہوہ پورادر خت نوحہ کنا اور مرشیہ خوال ہو، اور اس کو دکھے کراوگوں کے آئے سونکل آئیں مگر درخت و ہی ہے جو بہار سے بھی گذر ہے، بیامت ایک سدا بہار درخت ہے بیامت کوئی قبط ب

مینارنہیں جو کھڑا ہے تو کھڑا ہے، تاج کُل بن گیا تو بن گیا نہیں یہ ایک درخت ہاور درخت
میں شادا بی بھی آتی ہے، اور خشکی بھی آتی ہے، تو امت کے لئے ان تبدیلیوں ہے گذر نا ناگزیر
ہے، لیکن ایک چیز ہے جو نا قابل تبدیل ہے وہ اس امت کا خدا کے ساتھ تعلق اس امت کا
شریعت ہے تعلق ہے، فاتح ہوجب بھی روزہ رکھے گی، مفتوح ہوجب بھی روزہ رکھے گی، قالیل
ہوجب بھی روزہ رکھے گی، کثیر ہوجب بھی روزہ رکھے گی، اور اگر اس کو فتح ملے گی تو اسی نماز
روزہ کے راستہ ہے ملے گی، اور اگر ذلت اس کے نصیب میں آئے گی تو اس میں کو تا بی کرنے
کے سبب آئے گی، اس لئے بہتد ملیاں اس کی خارج میں ہیں لیکن اس کے اندرون میں، ملت
کے اندرون میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا، جہاں کہیں اور
جس خطۂ زمین میں ہو نماز پڑھتی ہوئی نظر آئے گی، روزہ رکھتی ہوئی نظر آئے گی، سبنہیں
لیکن اس کی اتنی بڑی تعداد جو بی تا بت کرتی ہے، کہ ابھی دین زندہ ہے اور ابھی قیامت نہیں آئی
دور جگہ پر بیٹھ کریباں جولوگ ہیں کم سے کم ان کے بارے میں یہی خیال کیا جا سکتا ہے اور کرنا
حواجہ پر بیٹھ کریباں جولوگ ہیں کم سے کم ان کے بارے میں یہی خیال کیا جا سکتا ہے اور کرنا

### باغی اورسرکش نہیں بلکه گنهگاراورقصوروار

اپن ما لک کے سامنے سر جھکا کر ، اپنی کوتا ہیوں کا اعتراف کر کے ، دوگا نہ شکرادا کر کے وہ زبان ہال اور زبان حال دونوں سے سہ کہہ رہے ہیں ، ما لک جیساروزہ رکھنا جا ہے ہم نے ہرگز نہیں رکھا، جیسی نمازیں پڑھنی چا ہئیں ہم نے ہرگز نہیں پڑھیں ، قبل اس کے کہ ہمارے خلاف گواہیاں گذریں ، ہم گواہی وینے کیلئے تیار ہیں اور قتم کھا کھا کر کہنے کے لئے تیار ہیں ، ماعبدناک حق عبادتک ، ہم سے ہرگز روزہ نہیں رکھا گیا اور قبل اس کے کہ روزہ ہمارے خلاف ماعبدناک حق عبادتک ، ہم سے ہرگز روزہ نہیں رکھا گیا اور قبل اس کے کہ روزہ ہمارے خلاف گواہی دے ہم خودا قرارری مجرم ہیں ، ہم کہدرہ ہیں کہ ہم سے کوئی حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن تیرا حکم تھا ہم نے کم سے کم اس سے بعناوت نہیں کی ، ہم مقصر ہیں ، ہم گنہگار ہیں ، قصور وار ہیں لیکن باغی اور سرکش نہیں ، وہ جو کی نے مثال دی کہ ایک شخص ہیں ، ہم گنہگار ہیں ، قصور وار ہیں لیکن باغی اور سرکش نہیں ، وہ جو کی نے مثال دی کہ ایک بینک ایک پھٹا ، میلا کچیلا اور جگہ جگہ ہے بھاڑ دیا گیا ہو ، ایسا پھٹا ، میلا کچیلا اور جگہ جگہ ہے ، ایک بینک

کاؤنٹر پر جہاں نوٹ بنتے ہیں اور کہتا ہے بینوٹ ہمار اخراب ہوگیا ہے، اسے بدل دو، کلرک بیہ نہیں پوچھتا کہتم نے نوٹ کی بیاگت کیوں بنائی بلکہ فورانیا نوٹ دے دیتا ہے، لیکن ایک شخص جاتا ہے اور وہ جا کر کھڑے نوٹ کے کہر کہتا کہ لیجئے آپ کے نوٹ کی بیاوقات ہے میری نگاہ میں اور پھاڑ دیتا ہے تو فوراً اسے پکڑ لیا جاتا ہے اور وہ باغی قرار پاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہتم نے حکومت کی تو ہین کی۔

تو خدایا ہم نوٹ کو بھاڑنے والے نہیں ہم میلا کچیلانوٹ لے کرآئے ہیں تیرے حضور میں،ہم اس کے متمنی ہیں کہ تو اس میلے کچیلے بھٹے ہوئے نوٹ کی جگہ پرہمیں ایک صاف نوٹ عطافر مادے جس ہے کہ تیرے بازارآ خرت میں ہم سوداخر پدشیں اور وہاں ہم کاروبار کرسکیں اوروبال عيهم يار موكيل" أو لئك يبدل الله سياتهم حسنات "كاكيا مطلب إلله تعالیٰ پہیں فرما تا کہ ہم تمہارے گناہ معاف فرمادیں گے بلکہ سیات کوحسنات سے بدل دیں کے پہیں کہ سورو پیدکا نوٹ تم لائے تھے بھٹا ہوا تو کہددیا کہ کوئی مواخذہ بیں، بلکہ ایک نوٹ چھیا ہوا جو ابھی ٹکسال سے نکلا ہے ، وہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا کہ اب بینوٹ ہے اس نوٹ کی جگہ پر فائولئک یبدل اللہ النج،خدایا ہم ایبا ہی پھٹا ہوانوٹ کیانامہ اعمال لے کر آئے ہیں،تو کریم ہے، تو نکتہ نواز ہے،تو غفورالرحیم ہے ہمارے روز ہےاوران کی حقیقت ہم کوبھی معلوم ہے، دنیا کومعلوم ہویا نہ معلوم ہو، کراماً کا تبین کومعلوم ہے، تیرے فرشتوں کومعلوم ہے اور ان کو بھی معلوم ہونہ ہو، میاں عاشق ومعشوق رمزیست ، کراماً کا تبین را ہم خیرنیست ، ہم گواہی دیتے بین کہ ہمارے اعمال ہر گزتیرے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ تراوی جس کاڈ نکا بختاتھا جس کی ہم نے دھوم مجائی تھی اس تراوی کا حال ہم کومعلوم ہے کہ امام شروع کرنے کے بعداس برابرہم اس مراقبہ میں رہتے تھے کب ختم کرتا ہے، آج کتنایڑھے گا اوراللّٰد کوتو فیق دے کہ جلدی ختم کرے، گھنٹہ پر ہمارے کان لگے ہوئے ،قر آن کی آ واز ہے زیادہ گھڑی پر ہمارے کان اور ہماری نگاہیں لگی ہوئیں ہیں کہ جلد ختم ہویہ تر اوت کے ،ہم تیرے حضور میں کیا پیش کریں ،اس کے بعد کی جونمازیں ہیں توان کا وجود ہی کتنا ہوااورا کران کا وجود ہوا تو وہ وجود گفتہ نا گفتہ ہے ہیں، وہ وجود عدم وجود سے بدتر ،ہم تو کوئی چیز تیرے سامنے پیش نہیں کر سکتے ،مگر ہاں ہم وہی قصوروار ہیں ،وہی ہم مفلس ہیں ،وہی ہم غریب ہیں ،جو پھٹا ہوا نو ہے

لے کراورنوٹ بھی سوکانہیں بلکہ ایک روپے کا اور اگر اس سے بھی کم کا کوئی سکہ ہوتا تو وہ نوٹ لے کرتیر سے حضور آئے ہیں، اب تیر سے کریم در پار سے امید ہے کہ تو ہم کو اس کے بجائے ایک اجلا اور ایک چیکھار محمدی نکسال سے نکلا ہوا نوٹ اپنی کریم درگاہ سے نکلا ہوا نوٹ تو ہمارے ہاتھ میں رکھ دسے گا اور کھے گا کہ آئ سے بیتم ہمارانوٹ ہے اس نوٹ کو بھول جاؤہم فارے ہی محوکر دیا اس کو اور تم بھی اپنے حافظ سے اس کو یادمحوکر دو، شرمندگی کی بالکل ضرورت نہیں، لیس یہی عید کا مطلب ہے تم خدا کے سامنے وہی اپنی نمازیں اور روز سے کر آئے اور آئ ہمیں بیر جرائت ہوئی کہ ہم اس کے سامنے آئیں اور شکر اداکریں بشکر کس بات کا شکر ہوتا ہے، ہمیں بیر جرائت ہوئی کہ ہم اس کے سامنے آئیں اور شکر اداکر یں بشکر کس بات کا شکر ہوتا ہے، نیس بلکہ تم ایس ہے کہ تم عید کے دن آؤاور پھر و یہی جن نہیں بلکہ تم اچھے کیڑے بہن کر آؤ، نسل پوراکر دوتم سے کہ تم عید کے دن آؤاور پھر و یہی جن نہیں بلکہ تم اچھے کیڑے بہن کر آؤ، نسل کر کے آؤیون ہوکر کے ہم آئے کہ مارے دوز سے وہوں تھی ہمارے نمازیں سیاہ پوش تھیں، ہمارانا مدا عمال سیاہ پوش تھا تو ہم سیاہ پوش تھیں، ہمارانا مدا عمال سیاہ پوش تھا تو ہم سیاہ پوش ہوکر آئے۔

#### كريم كااحسان

لین اس کریم نے ہم کواجازت دی کہنیں اچھے کیڑے ہیں کرآ و ،عطرو خوشبولگا کرآ و ، ایک دوسرے کومبار کباد دواورآ کردوگا نه شکرادا کروکہ دنیا ہے جھے کہ تم ہے بہتر کسی نے روز نے بیس رکھے ،اور تم سے بہتر نمازیں کسی نے نہیں پڑھیں تو بہاں کا کرم ہے ، محض ،ہم تو اس کی چز کو بگاڑتے ہیں اور وہ ہمیں سنوارتا ہے ،ہمارا کوعیب دار کرتے ہیں ،اور وہ ہمیں سنوارتا ہے ،ہمارا معاملہ اس کی ہر نعمت کے ساتھ یہی ہے ، پھل کھاتے ہیں خراب کردیتے ہیں کیڑا پہنتے ہیں اور میلا کردیتے ہیں بھڑا پہنتے ہیں اور میلا کردیتے ہیں بھڑا پہنتے ہیں اور میلا کردیتے ہیں بھڑا کہ اور فرائض اور کے پاس سے نہیں گذر سکتا اور اس سے ماتا جلتا معاملہ ہمارے اس کے احکام اور فرائض اور رہا ہے ،تو ہم اس کے احکام اور فرائض اور رہا ہے ،تو ہم اس کے حکم ہوا ہو دوہ ہمیں رزق دے رہا ہے ،وہ ہم پرعنایت کی نگا ہیں کر رہا ہے ،تو ہم اس کے حکم سے اور اس کو دیتے ہوئے حوصلہ سے یہاں آ کے ہیں ورنہ ہم کیا اور ہمارا کے حضور رہا ہے ،تو ہم اس کے حکم سے اور اس کو دیتے ہوئے حوصلہ سے یہاں آ کے ہیں ورنہ ہم کیا اور ہمارا کی جو دوہ ہمیں ایکن ہم وہی نمازیں لے کر اس کے حضور حوصلہ سے یہاں آ کے ہیں ورنہ ہم کیا اور ہمارا کی جو دوہ آئیں ہم نے کیاروز سے دکھی کیا نمازیں پڑھیں ،لین ہم وہی نمازیں لے کر اس کے حضور تو ہیں ،اگر ہمیں ہی جواب ملتا غیب سے آو داز آتی کہ و

تو گارتہ میں رائعو ساختی کہ برآ سال غیر پر واختی تم نے فرض بی کون سے انتھے پڑھے تھے کہ دوگانہ شکرادا کرنے آئے ہو الیکن وہ کریم کہتا ہے فاؤلئک یبدل اللہ سیاتھ محسنات و کان اللہ غفوراً رحیماً۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لاالہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحبر وللہ الحمد۔

وآخر دعواناان الحمد للدرب العالمين

#### دوروز سے

جمعت الوداع كے موقع برحضرت مولانا سيد الوائسن مياں ندوى رحمة الله كى وہ اہم تقرير جو ٢٣ م رمضان المبارك ١٥ اھ كو بعد نماز جمعة مسجد شاہ علم الله تكمية رائے بريلي مبند وستان ميں مجمع كثير كے سامنے جومختلف شہروں اور آس ياس كے گاؤں وقصاب سے ائتھا ہوا تھا فرمانی۔

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، اما بعد اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً.

#### روز معمولی نعمت نہیں

میرے بھائیواسب سے پہلے تو آپ کورمضان المبارک کی سعادت ملنے اوررمضان المبارک میں روز سے رکھنے اوراس کام کے لئے توفیق الہی پرمبار کباد دیتا ہوں، یہ معمولی نعمت نہیں ہاں کے لئے اللہ تعالی نے بڑے وعد فرمائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں، آپ نے فرمایا ' من صام دمضان ایمانا و احتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ' کہ جس نے رمضان کے روز سے رکھے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اوراس کے اجروثو اب کی لالج میں تواس کے سب بچھلے گناہ ومعاف ہوگئے، اور یہ بظاہر آخری جمعہ ہے، جمعتہ الوداع ہے، اس کے بعد جوروز سے باقی ہیں، اللہ تعالی ان کو رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور شب قدر کی دولت وقعت بھی عطافر مائے، ہماری اور آپ کی عاجز اند دعاؤں کو اللہ تعالی قبول فرمائے جواس مہینہ میں کی گئیں۔

اب میں آپ کے سامنے بظاہرا یک ٹی بات کہنے والا ہوں لیکن وہ نٹی بات نہیں ہے، وہ اللہ اور الیکن وہ نٹی بات نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ماخو ذہے، اور قر آن مجید پر مبنی ہے لیکن بہت سے بھائیوں کے لئے نئی ہوگی ، اور نئی چیز کی ذرا قدر ہوتی بیا دراس سے آ دمی کا ذہمن ذرا تا زہ، بیدار اور متوجہ ہو جاتا ہے ، وہ بیر کہ 'روز ہے دو طرح کے ہیں، ایک جھوٹا روزہ اور ایک بڑا

چیوٹے روزے کی تحقیز بیس بلکے سے نب امانی اور قبی خاظ ہے گہدر ہاہوں ، کہ چیوٹاروڑہ کتابی بڑا ہوہ ۱۳،۱۳ گھٹ کاروزہ ہوگا ، بعض ملکوں میں جہاں دن اس ارمانہ میں بڑا ہوتا ہے اس ہے بچھڑ یادہ ، یہ یہ یہ یہ یہ ہوجا تا ہے ، وہ شخصا دق ہے شروع ہوتا ہے اور غروب آفاب تک قائم رہتا ہے ، اس روزہ کا ایک قانونی ضابط اور اس کے پچھ شری ہوجا تا ہے اور غروب آفاب تک قائم رہتا ہے ، اس روزہ کا ایک قانونی ضابط اور اس کے پچھ شری احکام ہیں جو آپ کو معلوم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ روزہ میں آدی کھا پی نہیں سکتا ، اور ان تعلقات و معاملات کا لطف نہیں حاصل کر سکتا ، جن کی اور دنوں میں اجازت ہے یہ روزہ 19 دن کا ہویا ہوں کہ تو یہ ہوگا ہوں کہ آپ غور کریں کہ اس روز ہے گے اور اوقف اور اس کے قوانین واحکام پر عامل ہیں ، میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ اس روڑ ہے کے ملاوہ اور کونساروزہ ہو جو اپنے وقت اور رقبہ میں اس سے بڑا ہے ، گری کے ، زے اور بڑے ہوتے اور کونساروزہ ہو گا ، کیا شش عید روزہ بتانے والا ہوں ، یا ہیں اور اس روزے کے علاوہ اور کونسا بڑا روزہ ہو گا ، کیا شش عید روزہ بتانے والا ہوں ، یا ہیں اور اس روزے کے علاوہ اور کونسا بڑا روزہ ہو گا ، کیا شش عید روزہ بتانے والا ہوں ، یا ہوں ، یا ہوں ، یا ہوں ، یا ہوں کا کونسان کا ؟ کونسان روز بتانے والا ہوں ۔

#### اسلام خودایک روزه ہے

بڑاروزہ ہے اسلام کا روزہ ،اسلام خود ایک روزہ ہے اور بیسب روزے اور عیدین بھی بلکہ روزہ ،نمازیباں تک جنت بھی جواللہ تعالی عطافر مائے گا وہ سب اس کے طفیل ہی ہے ، اصل بڑاروزہ اسلام کاروزہ ہے ،وہ کب ختم ہوتا ہے ،کب شروع ہوتا ہے ،یہ بھی من لیجئے۔ جوخوش قسمت انسان مسلمان گھر میں پیدا ہوا ،اور وہ شروع سے کلمہ گو ہے ،اس پر بلوغ کے بعد ،ی بیطویل وسلسل روزہ فرض ہوجاتا ہے اور جواسلام لائے کلمہ پڑھے بیروزہ اس پر اسلام قبول کرنے کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔

اور بیروزہ کب ختم ہوگا، بی بھی تن لیجئے ،رمضان کاروزہ اورنفلی روزہ تو غروب آفتاب پر ختم ہوجا تاہے ، مگراسلام کا بیروزہ تو آفتاب عمر کے غروب ہونے پرختم ہوتا ہے۔
رمضان کاروزہ وفعلی روزہ کا افطار کیا ہے ، آپ عمدہ سے عمدہ مشروب اورلذیذ ہے لذیذ غذا سے افطار کر سکتے ہیں اور، زیادہ مشروبات اور ماکولات کا نام بن کر آپ کے منہ میں پانی آجائے گا اورشوق پیدا ہوجائے گا اس لئے میں ان کا نام نہیں لیتا ، وہ روزہ زمزم سے کھلتا ہے ، یا دوسر سے

مشروبات سے یا تھجور وغیرہ ہے کھلتا ہے ،اور زندگی کا پیطویل وسلسل روزہ کس سے کھلے گا، حضرت محدرسول الله صمحبوب رب العالمين شفيع المذنبين سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم كے وست مبارک سے جام طہور، جام کوٹر ہے کھلے گا،اگر وہ روزہ پکا ہےاور کراس روزے کے آپ نے شرائط پورے کر دیئے ہیں اور محض اللہ تعالی کی توقیق اور اس کے قضل ہے ہم و نیا ہے تلمہ ير صق كئة، بهارى روح اس حال مين نكلى كه بهارى زبان يركلمه تفااور بهم لا اله الاالله محمد ر مسول الله "كهدر بي تقي اور بهار بي دل مين نورايمان تقاجهار بيد ماغ مين الله بي الله ما قات اورحضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کا شوق تھا ،تو وہ روز ہ اس وقت ختم ہوتا ہے،اس کا افطار کیا ہے،اس کی ضیافت کیا ہے؟ وہ ہے جس ضیافت پر آ دمی اپنی جان دے دے اوراللّٰہ کے بندوں نے جان دی ہے،اللّٰہ کے پینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں آ دمیوں نے اس شوق میں جان دی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، اللہ کے رسول کے سامنے ہم جب ہوں تو وہ ہم سے خوش ہوں ، راضی ہوں ، جہاد کے واقعات ،غز وات اور جنگول کے واقعات پڑھئے،لوگوں نے خوشی خوشی جانیں دیں، بلکہ ایباشوق تھا کہ ایک بچہاحد کی جنگ کے موقع پرآیااس نے کہا کہ پارسول اللہ مجھے بھی جہاد کرنے کی اجازت دیجئے ،حضور صلی اللہ علیہ سلم نے فر مایا، ابھی تم چھوٹے ہو،اس نے کہانہیں چھوٹانہیں، میں لڑسکتا ہوں ،اس نے بڑی خوشامد کی ،کسی نے سفارش بھی کی ،تو آپ نے اجازت دے دی ، دوسرے صاحبزادے آئے جوذرا جھوٹے تھے، کہنے لگے آپ نے آھیں اجازت دی تھی، مجھے بھی اجازت دے دیجئے ، آپ نے فرمایاتم ابھی بیچے ہو،اس نے عرض کیا، کہ آپ ہماری مشتی کرا کردیکھ کیجئے میں اس کو پچھاڑ دوں تو مجھ کواجازت دے دیجئے ، یہ بچوں کا شوق تھا اکتنی ہوئی ،اس نے واقعی بچھاڑ دیا ،اور آپ نے ان کو بھی اجازت دین دی ،اور وہ شہید بھی ہوئے ،اور ابوجہل کو دیکھ کر دونوں بھائیوں نے حضرت عبدالرجمان بن عوف ہے کہا کہ میں ابوجہل کودکھائے ،ہم نے سناہے کہاس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گنتاخی کی ہے، میں بیشرف حاصل کرنا جاہتا ہوں ،ابوجہل کے بتانے پر وونوں لیک پڑے اوراس کا کامتمام کردیا۔

اس چھوٹے روزہ کا حکم اور اس کی پابندیاں سب کومعلوم ہیں، سب روزہ دار کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں، جوممنوع ہیں، کیکن اس بڑے روزہ کا خیال بہت کم لوگوں کو

ہے،حالانکہ بیروز ہم لوگوں کواس بڑے روز ہ کے طفیل ہی ملاہے،اس بڑے روز ہ کی برکت ہے ملاہے، یوں جھنے کہ اس بڑے روز ہ کے انعام میں ملاہے اور عید بھی ای روزے کے طفیل میں ملی ے اگر اسلام نہ ہوتا تو نہ نماز ہوتی ، نہ روز ہ ہوتا ،اور دیکھ کیجئے جہال اسلام نہیں وہاں نہ نماز ہے نہ روزه، نهکمه بناللد پریفین ہےنداس کے واحد ہونے کا یفین ہے، نہ حشر کا، کاروز قیامت کا، نەمرنے كے بعد دوبارہ زندہ ہونے كا، بيسب دولت ايمان ہم كواسلام كے طفيل ملى ہے، ہم كنا بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا دولتیں ہم کوملی ہیں، بیسب اسلام کے طفیل میں ملی ہے،عزت ملی ہے طافت ملی ہے، روحانیت ملی ہے، اور مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت طے كى ، اس كا يو چھنا ،ى كيا" و مالا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر "نه کی آنگھنے دیکھا، نہ کی کان نے سنااور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا، تواس (طویل مسلسل)روزے کالوگوں کو کم خیال آتا ہے،اب ہم آپ کو بتاتے ہیں معلوم نہیں پھر بھی ہماری آپ کی ملاقات ہویا نہ ہواور ہمیں کچھ کہنے سننے کا موقع ملے یا نہ ملے ، بڑے کام کی بات آپ ے کہدرہا ہوں، کہ اس روزہ (رمضان کے روزہ یانفلی) میں یانی یینے ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا کھانے سے روز وٹوٹ جاتا ہے، بیروز وٹوٹ جائے تو ساٹھ روزے رکھنے جاہئیں ، تب ان کی قضاہوگی کمیکن وہ روزہ جواسلام کاروزہ ہے،اس کا بہت کم لوگوں کوخیال ہے،ہم بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں منع میں ،اس میں کھانے یعنے کی محدود چیزیں جوحرام ہیں منع ہیں ،اس میں شرک منع ہے،سب سے بدتر چیز جواللہ کو ناپسند ہے وہ بیہ ہے،اللہ تعالیٰ فرما تا ہے، 'ان اللہ يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء "قرآن مجيد مين صاف آتا ك الله تعالی شرک کومعاف نبیس فرمائے گا۔ باقی جس کوجا ہے گامعاف کردے گا۔

شرک کیا ہے آپ نے ایکے ،اس کوسب برا سجھتے ہیں آپ بھی برا سجھتے ہوں گے عقیدہ یہ جو ہے کہ یہ خیال کرے کہ کارخانہ عالم اللہ کا بنایا ہوا ہے اور وہی چلا رہا ہے،'' الالہ المحلق والامر''ای کا کام ہے جیدا کرنا ،ای کا کام ہے جلانا ،اس کو مانتے ہیں کہ خالق ارض وسموات اور کا کنات چلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن چلانے کے بارے میں بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے دل میں بھی ان کے و ماغ میں یہ بات پور سے طور سے جذب نہیں ہوتی ہے،اس فیل جن بین جو ایسا تھے ہیں کہ کارخانہ عالم تو اللہ نے بنایا ، کن فیکون ، کہہ دیا

بس بن گئی الیکن چلانے میں دوسری ہستیاں شریک ہیں ، جیسے کوئی بادشاہ اپنی مرضی ہے کوئی کام کسی کے سپر دکر دے کوئی بات کسی کے ذمہ کر دے ، بھائی تم خیرات بانٹا کر دہتم دیکھو کھانے پینے کا خیال رکھنا ،غلۃ پہنچا دو ، کچھ پہنچا دوجس کی ضرورت ہو ،کوئی بیمارہواس کو شفادے دو ،کسی کے اولا دنہیں ہے ،اس ،کو اولا دعطا کر و ،کوئی کسی مصیبت میں لرفتارہ ،اس کی خلاصی کر دوکسی کامقد مہ جتا دووغیرہ وغیرہ ۔

اگراللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے ذمہ کچھ کارخانہ کردیئے ہیں تو اس میں اللہ کی شان کے خلاف کوئی بات نہ ہوگی ، ان کی قبولیت اور بزرگی کی وجہ سے اور اپنے ارادہ سے میر دکیا ہے اور جب جا ہے گالے لے گا۔

لیکن ایبانہیں،اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،میراہی کام ہے پیدا کرنا،اورمیراہی کام ہے جلانا اور حکم دینا''الا الله المحلق و الامو''۔

### بيدونيا تاج محل نہيں

ید نیا تاج محل نہیں ہے کہ شاہجہان بنا کر چلے گئے ،اب اس کے بعد کوئی جا ہے دیوار پر کچھ لکھ دے ، دھبہ لگا دے ، کھونچالگا دے ، کوئی حصہ تو ڑ دے ، وہ کچھ ہیں کر سکتے ،ان کے بس میں کچھ بیں اور شاہجہان کیا خواہ بڑے سے بڑا با دشاہ اور حکمران ہو۔

لیکن وہ کارخانہ یعنی کارخانہ عالم پورے طور سے اس کے قبضہ اور اختیار میں ہے، وہی خلاق کا تنات ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وجود بخشنے والا ہے، اور وہی حکمرال، سیاہ سپید کرنے والا، جلانے مارنے والا، روزی اور اولا ددینے کے والا '' انصاأمر ہ اذاأر احد شیأ أن یقول له کن فیکون' اولا ددینا، روزی دینا، قسمت اچھی بری کرنا، ہرانا جنانا اور کسی کوعزت دینا، کسی آئی ہوئی بلاکوٹال دینا، یہ سب اللہ کے قبضہ میں ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس دینا کا ایک پیت بھی اور ایک ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر بل نہیں سکتا، پوری باگ دوڑ عنان حکومت اور نجی اس کے مام کے بغیر بل نہیں سکتا، پوری باگ دوڑ عنان حکومت اور نجی اس کے مام کے بغیر بل نہیں سکتا، پوری باگ دوڑ عنان حکومت اور نجی اس کے مام کے بغیر بل نہیں سکتا، پوری باگ دوڑ عنان

ایک بات توبہ ہے کہ تو حید کامل ہونی جا ہے ،اولا دو ہی دے سکتا ہے ،روزی وہی دے سکتا ہے ،عزت وہی دے سکتا ہے ،جلانا مارناای کا کام ہے ، بینہ کسی ولی کے قبضہ میں ہے نہ کسی قطب کے قبضہ میں ہے، نہ کسی غوث کے قبضہ میں ہے، نہ کسی ابتدال کے قبضہ میں میں، ایک بات بہاں سے بیہ لے کر جائے اور بیہ وہ جگہ ہے<sup>(۱)</sup>، جہاں خاص طور پراس چیز کی دعوت دی گئی اور پورے ہندوستان میں پہونچی، پہلے عقیدہ تو حید ًو جانچئے کہ آپ القد بی یَومسبب الاسباب سمجھتے ہیں اور خالق ورزاق سمجھتے ہیں۔

ایک بات توبیا دراس کے بعد دوسری بات قیامت کا یقین و آخرت کا یقین ہواداس کے بعد حضور اقد س سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو آخری پیغیبر ماننا، خاتم البنیین، سید الرسلین، شفیع المذ بنین محبوب رب العالمین ماننا، اور بیہ ماننا کشریعت انہی کی چل رہی ہوا ور قیامت تک حیلے گی، اور آخرت میں کام آئے گی، قیامت تک اور کئی گر یعت نہیں چلے گی، اگر کوئی آپ کے بعد نی شریعت لے کر آئے تو وہ کذاب اور د جال ہے، ملحد ہے، دین کا باغی ہے، اور واجب القتل ہے، شریعت میں کا ور وہ کا اور اس پر جو کیا گر وہ ہی قیامت تک چلے گی اور ہر جگہ چلے گی اور اس پر جو حلے گا و د ہی فلاح یا ہوگا اور سرخر و وہ گا۔

آپ صبیب خدا ہیں، جوآپ سے مجت کرے خداس سے محبت کرتا ہے اور آپ نے فرمایا" لایو من احد کم حتی اُکون احب الیه من والدہ وولدہ والناس اجمعین ' یمر تبداور کسی بزرگ ، ولی کیا چیز ، کسی نجی اور رسول کو بھی نہیں ملا ، یمر تبد خدانے آپ کے لئے رکھا تھا ، ایک تو یہ کہ آپ پرایمان بھی ہو، عقیدہ بھی ہو، محبت بھی ، اور شفاعت کا شوق بھی ہو اور اہتمام کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ میں شریعت پر چلنے کا اہتمام بھی ہو، کہ آپ پوچھیں آپ کے اندر جذبہ اور جبتواس بات کی بیدا ہو۔

کہ مسئلہ بتائے اور اہل علم وفضل کے پاس جائے ،لیکن افسوس ہے کہ مسلمان میں سے
بات پورے طور پرنہیں ہے،شادی بیاہ کس طریقہ پر ہو،حضور صلعم اور صحابہ کا کیا طریقہ کارتھا،
خوشی کا اظہار اورغم کا اظہار بھی شریعت وسنت کے مطابق ہونا جاہئے ماتم گانا ، بجانا ، بیتزک
واحتشام دھوم دھام اور شادیوں میں وہ سب کام کرنا ، چاہے سود لے کراور زمینیں بچ کر ، رشوت
لے کر ہو،بس جس سے نام ہو، ہماری حیثیت عرفی بلند ہو،لوگوں میں او نچے سمجھے جا کیں اور بید

<sup>(</sup>۱) دائر وشاہ علم اللہ کی مسجد جو حضرت سید احمد شہیر کی دعوت تو حید و جہاد کا سب سے پہلے مرکز بنی ،اور و ہیں ہے سارے ہندوستان میں میدعوت پھیلی۔

جیز کا مطالبہ اور نہ دینے پر نازیباسلوک، کہ گردن شرم سے جھک جائے، کیسی بری بات ہے یہ سب شریعت کے مسرف سب شریعت کے خلاف ہے، اللہ کو ناپسند ہے، سب میں ہم پابند ہیں نہیں شریعت کے مسرف نماز وروزہ میں ہی پابند ہیں، ہر چیز میں ہمارے نماز وروزہ میں بی پابند ہیں، ہر چیز میں ہمارے لئے نمونہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے" تال ان کنتم تحتبون الله ناتبعونی یجبکم اللہ"۔

(اے پیغمبر اوگوں ہے) کہددو کہ اگرتم خدا کو دوست رکھتے ہوتو میری پیروی کرو،خدا بھی تنہیں دوست رکھےگا۔

## اینی زندگی پرشریعت نافذ کیجئے

توایک بات ہے ہے کہ شریعت اسلای پڑمل ہواور شریعت کو آپ سیجھیں، کہ وہ پوری زندگی میں نافذ ہے، پوری زندگی ہیں نافذ ہے، پوری زندگی ہیں اس کے ماتحت ہونی چاہئے، یہ ہیں کہ بس نماز وروزہ شریعت کے مطابق ہوں، اس کے لئے مسئلہ پوچھیں، اور نکاح وطلاق تجارت اور کاروبار میں آزاد ہیں، لاٹری بھی چل رہی ہے، جوابھی چل رہا ہے، ٹیلی ویژن بھی دن رات چل رہا ہے (جوابوالحدیث کی بہتر تشریح ہے) اسراف اور فضول خرچی بھی چل رہی ہے، ہمایے قوم کی نقالی بھی چل رہی ہے۔

مزی جھی چل رہی ہے، نمودونمائش بھی جاری ہے، ہمسایے قوم کی نقالی بھی چل رہی ہے۔

ایک بات تو ہے ہے کہ اس کے بعدروزہ میں جیسے غیبت منع ہے ایسے ہی اس روزہ میں بھی غیبت منع ہے، اس طرح جھوٹ بولنا فخش بکنا، رشوت لینا اور رشوت دینا، سودخوری اسراف اور غیبت منع ہے، اس طرح جھوٹ بولنا فخش بکنا، رشوت لینا اور رشوت دینا، سودخوری اسراف اور اس کے بعد ہم آزاد ہیں ہم گرنہیں، ہم آزاد ہیں ، وہ روزہ اس کے بعد ہم آزاد ہیں ہمی سابق ہی ہے، بلکہ وہ اس روزہ کا جزو ہے، جو آپ رکھر ہے ہیں، وہ روزہ چاہاں ہو ہی ہی سابق ہی ہے، ایک کہ اللہ تعالی محض اسے فضل وگرم ہے ہماراخاتمہ ایمان پور مائے۔

سب سے بڑی چیز اور تمنا کرنے گی ہے بلکہ جس کے لئے جان کی بازی لگا وینا اور جس کے لئے جان کی بازی لگا وینا اور جس کے لیے جان فدا کروینا جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سب کچھ ہے، ہماری آزادی ،غربی مفلسی ، ووتی ، دشمنی ، کامیا بی اور نا کامی ، یہ سب گذر جائے گی ، بس خاتمہ ایمان پر فر مائے ، اولیاء اللہ کو

اس کی بڑی فکرتھی ،ان کے حالات بڑھئے ،جن کا نام لینے سے ایمان تازہ ہوتا ہے ،ان کو بیفکر ہوتی تھی بلکہ دوسروں سے دعا کراتے تھے ، کہ خاتمہ بخیر ہو ،سب کے دل سے بیگی ہوئی تھی ،اور اللہ تعالیٰ نے خاتمہ بخیر فرمایاان کا ذکر خیر باقی رکھا۔

ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں ہے رمضان ختم ہونے کے بعد آپ یہ تہ بھی کہ چھٹی ہو گئی اب ہم آزاد ہیں جو چاہیں کریں ہر سرا ایسانہیں ، آپ آزاد بالکل نہیں ہیں ، آپ کے گلے ہیں اسلام کا طوق ہڑا ہوا ہے ، آپ کی تختی آپ کے شاختی کارڈ پر لکھا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس روزہ کا حساب ہوگا ، اور اس روزہ کا بھی حساب و کتاب ہوگا ، ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ، '' الیوم اکھلت لکھم دینکم و اتمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا '' میں نے تمھارے لیے تمھارادین مکمل کردیا ، علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا '' میں نے تمھارے لیے تمھارادین مکمل کردیا ، چاہے کوئی تبدیلی لانا چاہے ، سلطنت کے ، بادشاہ کیے ، کہ ایسا کرواوروہ کرنا چاہے ، بڑے ہے برامسلمان اور علم کا دعوا کرنے والا کیے ، کچھ ہونے کوئیس جو چیز حرام ہے قیامت تک حرام رہے گی ، دنیا میں گئی کی اجازت بیٹ بیں اور نہ اس کے لئے مجال ہے کہ اس میں ترمیم کرے ، شریعت میں اب کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی ، وہ چیزیں جو حرام ہیں حرام ہیں رہیں گی۔

یہاں ہے آ پارادہ کر کے جائے کہ اگر کی جائیدار آ پ کے قبضہ میں ہے اور آ پ کی مہیں ہے تو اس روزہ کا تقاضا ہے کہ آ پ اس جائدار کو چھوڑ دیں، اللہ تعالی اس پر بڑا خوش ہوگا، آ پ اللہ کے خوف ہے ایسا کریں اور کہیں کہ لوا پی جائداد، اپنا تر کہ یہ تہ ہیں مبارک ہو، اب ہم نے تو بہ کی ہے تم جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، دل آ زاری کرنا، گالی بکنا، ناجائز، حرام ذرائع آ مدنی، رشوت وغیرہ جن سے بینے ملتے ہیں، حرام ہیں، اور قیامت تک ناجائز، بی رہیں گی، ای طرح سود ہے کہ بعض لوگ اس دور پرفتن میں اس کے جوازی شکلیں ذکال رہے ہیں کس قدر افسوسنا ک بات

ہے جس چیز کوشریعت و دین نے حرام قرار دے دیا، قیامت تک حرام رہی رہے گی۔

گوشش یہ سیجئے کہ آپ کا روزہ تھی طریقہ پراس کا افطار ہو، شاہ غلام علی صاحب مجد دی

دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نقشبند یہ مجد دیہ سلسلہ کے کبار مشاکن میں تھے، نواب میر خال نے جوان کے
مرید تھے، ارادہ کیا، جب انھوں نے سنا کہ حضرت کے یہاں پانچ پانچ سوآ دی رہتے ہیں اور
کھانا کھاتے ہیں اور آپ ہی کوان کی ضروریات پوری کرنا پڑتی ہیں، کوئی آمدنی نہیں، کوئی

جائدادنہیں توانھوں نے ایک بڑی رقم پیش کرنی جاہی اور کہا گہ حضرت اس کوقبول فر مالیں ، فر مایا کے نقیر نے روزہ رکھا تھا اور جب آفتاب ڈو بنے لگے تو کوئی روزہ نہیں تو ڑتا ، اب میرا آفتاب عمر ڈو بنے کے تو کوئی روزہ نہیں تو ڑتا ، اب میرا آفتاب عمر ڈو بنے کے تر یب ہے دوا کھا لو، میں روزہ نہیں کھولوں گا، کہتمام دن روزہ رکھا اور اب جب افطار کا وقت قریب ہے تو تو تو ڑدوں۔

برخض کو یہ بھی جا چا کہ بیاسلام کاروزہ ہے،ساری عمر کاروزہ ہے، بھی نہیں تو سکتا، جو چیز یں حرام ہیں، غلط ہیں، عقیرہ خالص ہونا چا ہے، جھے لیجئے، نہ کوئی قسمت بری بھلی بناسکتا ہے، نہ کوئی آئی ہوئی بلاکوٹال سکتا ہے، نہ اولا دد سکتا ہے، نہ تو کرئ دلاسکتا ہے کہ آپ کسی اور سے مانگیں جو بچھ مانگنا ہو، اسی سے مانگیں جو سمیع ومجیب ہے، وہ فرما تا ہے۔ 'و إز استاللک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الله ع اذا دعان فلیس تجیبوالی ولیؤ منوابی لعلهم پرشدون' خدا تعالی فرما تا ہے اپنے رسول صلعم سے کہ بندہ بچھ سے میر سے بار سے میں ہو بچھ، تو کہد د بچئے کہ میں قریب ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ دعا کر سے۔

بس آپ یہاں سے بڑے روزے کا خیال لے کر جائے ،خوش ہوئے ،اللہ کاشکرادا کیجے ،بیروزہ تو ختم ہورہا ہے ،اللہ تارک و تعالی اور رمضان نصیب کرے ،مگرزندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوت کا اعتبار نہیں ، ہاں وہ مسلسل وطویل روزہ رہے گا ، وہ روزہ مبارک ہو،اس روزہ کا خیال رکھنے وہ روزہ نہ تو ڑئے گا ،وہ روزہ اگر ٹوٹا تو سب کچھ ٹوٹ گیا ،سب کچھ بگڑ گیا ،بس یہی دوروزے ہیں ،ایک روزہ ہے قریب المعیاد ،وہ ہر رمضان کا روزہ اور دن کھر کا روزہ ہے ،ایک روزہ وہ ہے تر یب المعیاد ،وہ ہر رمضان کا روزہ اور دن کھر کا روزہ ہے ،ایک روزہ وہ ہے تر یب المعیاد ،وہ ہے رمضان کا روزہ اور دن کھر کا روزہ ہوا ،اس دن تک روزہ وہ ہے تک سائنس اور جان میں جان ہے اوروہ خص جس نے اسلام قبول کیا اس کا بھی جب تک بیان سے جان اور وہ تک باقی ہے۔

۔ اللہ تعالیٰ ہمنیں اور آپ کوتو فیق دے کہ ہم اس روز کے برقر اررکھیں اور اس روز سے پر جنیں اور مریں۔

> رب توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين\_



# معاشره پرروزه کے اثرات

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نو من به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرر انفسنا و من سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضل الله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحد ه لاشريك له و نشهد ان سيد نا ومولانا محمد أعبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

# روزه کی خصوصیات اوراس کے فضائل واحکام

اسلام نے روزہ کا جونقشہ پیش کیا ہے، وہ قوانین ومقاصد دونوں کے کحاظ سے مکمل ہے، فائدہ کاسب سے زیادہ ضامن ہے وہ اس عزیز وہلیم اور حکیم وجبیر خدا کی حکمت ومشیت پوری طرح جلوہ قمن ہے۔

الايعلم من خلق وهو اللطيف الخبيره

کیاو ہی آ گاہ ندہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو (بڑا ہی ) باریک ہیں اور (پورا) باخبر ہے۔

اس نے پورامہینہ (اور بیرمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا مسلسل مہینہ بھر کے
روزوں کے لئے مخصوص کیا ہے، جس ایک دنوں میں روزہ رکھنے کا تھم ہے اور را توں کو کھانے
پینے کی اجازت ہے اس وقت عربوں میں روزہ کا مفہوم یجی تھا، اور اسلام کی عالمی شریعت میں
بھی ای کا اعتبار اور ای پڑمل ہے۔

حضرت شاه ولى الله صاحب لكھتے ہيں:

''(روزہ میں) دن کا دائر ہ طلوع صبح صادق ہے لے کرغروب آفتاب تک ہے، اس کئے کہ عربوں کا حساب اور ان کے دن کی مقدارای بنیاد پر ہے اور عاشورا کے روزہ میں ان کے یہاں یہی بات معروف و مسلم تھی مہینہ کا آغاز رویت ہلال سے ہے کہ اور رویت ہلال

#### تك ب،ال لئے كه و بول كاحساب مشى مبينوں ينبيس چاتا"۔

# رمضان کوروزہ کے ساتھ کیوں مخصوص کیا گیا؟

اللہ تعالی نے روز ہے رمضان میں فرض کئے ہیں اور دونوں کو ایک دوسر ہے کہاتھ لازم ملزوم قرار دیا ہے اور حقیقت ہیہ ہے کہان دو بر کتوں میں سعاد توں کا اجتماع بری حکمت اور اہمیت کا حامل ہے اور اس کی سب سے برای وجہ یہ ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور گم کردہ راہ انسانیت کو نبج صادق نصیب ہوئی اس لئے یہ مین مناسب تھا کہ جس طرح طلوع صبح صادق روز کے آغاز کے ساتھ مر بوط کردی گئی ہے، اس طرح اس مہینہ کو بھی جس میں ایک طویل اور تاریک رات کے بعد پوری انسانیت کی صبح ہوئی، پورے مہینہ کے روزوں کے ساتھ مخصوص کردیا جائے ، خاص طور پر اس وقت جب کہ اپنی رحمت و ہرکت ، روحانیت اور نسبت باطنی کے لحاظ ہے بھی یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل اپنی رحمت و ہرکت ، روحانیت اور نسبت باطنی کے لحاظ ہے بھی یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل تھا اور براس کا مستحق تھا کہ اس کے دنوں کو روز سے سے اور راتوں کو عبادت سے تھا اور براس کا مستحق تھا کہ اس کے دنوں کو روز سے سے اور راتوں کو عبادت سے تھا اور براس کا مستحق تھا کہ اس کے دنوں کو روز سے سے اور راتوں کو عبادت سے تھا اور براس کا مستحق تھا کہ اس کے دنوں کو روز سے سے اور راتوں کو عبادت سے تھا اور براس کا مستحق تھا کہ اس کے دنوں کو روز سے سے اور راتوں کو عبادت سے تھا اور براس کا مستحق تھا کہ اس کے دنوں کو روز سے سے اور راتوں کو عبادت سے تھا اور براس کا مستحق تھا کہ اس کے دنوں کو روز سے سے اور راتوں کو عبادت سے تھا دور براس کا مستحق تھا کہ اس کے دنوں کو روز سے سے اور راتوں کو عباد سے تھا دور براس کا میاز سے کیا تھا ہوں گردیا ہوں کی اور کیا ہوں کیا ہوں کی کہ اور کیا ہوں کیا تھا کہ کیا تھا کیا تھا کہ

روزہ اور قرآن کے درمیان بہت گہراتعلق اور خصوصی مناسبت ہے اور ای لئے حضور صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم رمضان میں تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے، ابن عباس راوی بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تخی تھے، کیکن رمضان میں جب جبر میل آپ سے مطنے آتے ہیں اس زمانہ میں سخاوت کا معمولی اور بڑھ جاتا، جبر میل رمضان کی ہر رات میں آپ کے بیاس آتے اور قرآن مجید کا دور کرتے ، اس وقت جب جبر میل آپ سے ملتے، آپ سخاوت، دادود ہمش اور نیکی کے کاموں میں تیز ہوا ہے بھی تیز نظر آتے۔

حضرت مجددالف ثانی این این ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

''ال مہینہ کو قرآن مجید کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہوارای مناسب کی وجہ ہے قرآن مجیدا کی مہینہ میں نازل کیا گیا ہے ، یہ مہینہ ہرقتم کی خیرو برکت کا جامع ہے آدی کو سال بھر میں مجموعی طور پر جنتی برگتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اس مہینہ کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح سمندر کے مقابلہ میں ایک قطرہ اس مہینہ میں جمعیت باطنی کا حصول پورے سال جمعیت باطنی کا حصول پورے سال جمعیت باطنی کا حصول ہوتا ہے اور اس میں اختثار اور پریثان خاطری بقیہ تمام سال جمعیت باطنی کا خاکم کی بھی تھام

دنوں بلکہ پورے سال کواپنی لیبیٹ میں لے لیتی ہے، قابل مبارک باد ہیں، وہ لوگ جن سے یہ مہینہ راضی ہو کر گیا اور نا کام و بدنصیب ہیں وہ جواس کونا راض کر کے ہر تشم کی خیرو برکت سے محروم ہو گئے''۔

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:

''اگراس مہینہ میں کسی آ دی کواعمال صالحہ کی توفیق مل جائے تو پورے سال بیتوفیق اس کے شامل حال رہے گی اور اگر بیم ہینہ ہے دلی فکرونز دداور انتشار کے ساتھ گزرے تو پورا سال اس حال میں گزرنے کا اندیشہ ہے'۔

حضرت ابو ہرریہ خضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں گہ آپ نے فرمایا کہ جہر رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ،جہنم کے دروازے ہند کر دیئے جاتے ہیں ،جہنم کے دروازے ہند کر دیئے جاتے ہیں ،جہنم کے دروازے ہند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو پابہ زنجیر کر دیا جاتا ہے ،اس سلسلہ کی احادیث بکثرت وارد ہوئی ہیں۔

## عبادات كاعالمي موسم اوراعمال صالحه كاجشن عام

ان تمام چیزوں نے رمضان کوعبادت، ذکر تلاوت اور زبدوتقو کی کا ایک ایساعالمی موسم اور جشن عام کاز مانہ بنادیا ہے، جس میں مشرق ومغرب کے تمام مسلمان عالم و جابل، امیر و فقیر، کم ہمت اور عالی حوصلہ ہرفتم اور ہرگروہ کے لوگ ایک دوسر سے کے شریک ورفیق اور ہمدم و دمسار نظر آتے ہیں، پیرمضان ایک ہی وقت میں ہرشہر ہرگاؤں اور ہردیہات میں ہوتا ہے، امیر کے کل اور غریب کی جمونیزئی دونوں میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ نہ کوئی انتشار امیر کے کل اور خود آرائی کرتا ہے نہ روز سے کے لئے دونوں کے انتخاب میں کوئی انتشار اور جھگڑ اپیدا ہوتا ہے، ہروہ شخص جس کو اللہ تعالی نے دو آ نکھیں عطا کی ہیں، عالم اسلام کے طویل و عمال کا مشاہدہ خود کر سکتا ہے، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ پورے اسلامی معاشرہ پر فورانیت اور سکینت کا ایک وسیع شاہانہ سابی گئن ہے جولوگ روزہ کے معاملہ میں ذراست اور کا ہل ہیں وہ بھی عامتہ اسلمین سے علیحدگ کے ڈرے روزہ رکھنے کے معاملہ میں ذراست اور کا ہل ہیں وہ بھی عامتہ اسلمین سے علیحدگ کے ڈرے روزہ رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تو چھپ کراورشرم کے ساتھ کھاتے ہیں، یوا کے ان چند ملحد اور فساق کے جن کو علانیہ بھی اس بے شری میں کوئی عارنہیں ہوتا، یا ان

بیاروں اور مسافروں کے جوشر عاً معذور ہیں، بیا ایک اجتماعی اور عالمی روزہ ہے، جس سے خود بخو دایک ایسی سازگاراورخوشگوارفضا بیدا ہوتی ہے، جس میں روزہ آسان معلوم ہوتا ہے، دل زم پڑجاتے ہیں اور لوگ عبادتوں میں طاعتوں اور ہمدردی و معخواری کے مختلف کا موں کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔

# عالمی فضااور سوسائٹی پراس کراٹر ات

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی چیٹم بھیرت نے اس کیفیت کواچھی طرح محسوس کیا تھاوہ صدیث "افداد خل د مضان فتحت ابو اب البحنة النے"، کی تشریح کرتے ہوتے ہیں۔
" روزہ چونکہ ایک عمومی اوراجتماعی شکل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے وہ رسوم کی دسترس سے محفوظ ہے، اگر کوئی جماعت اور قوم اس کی پابندی کرتی ہے، اس کے لئے تو شیاطین قید کردیئے جاتے ہیں، جنتول کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے درواز سے بند کر دیئے جاتے ہیں، اس جگہ لکھتے ہیں:

''مسلمانوں کی مختلف صفوں اور مختلف جماعتوں کا ایک وقت میں ایک چیز پر اجتماع اور اجتماع اور اجتماع اور اجتماع اور اجتماع میں سب کا ایک دوسر ہے کود کیھناروزہ کوان کے لئے آسان بنادیتا ہے اور اس سے ان کی بہت ہمت افزائی ہموتی ہے'۔

''ائی طرح ان کی بیاجماعیت خواص وعوام دونوں گیلئے ملکوتی برکتوں کے نزول کا باعث ہے ، اس میں اس کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے کہ ان کے کاملین دواصلین پر جوانو ارنازل ہوں وہ ان سے نیچے والوں کو بھی فیض یا ب کرتے جائیں اور ان کی دعائیں ان پیچھے والوں تک پہونچی رہیں''۔

# فضائل اوراس كى قوت وتا ثير

زندگی نفس کی خواہشات اور عقل کے تقاضوں کی مستقل شکش کا نام ہے، لیکن اس سنگش میں ہمیشہ خواہشات کی ہی فتح نہیں ہوتی ، جیسا کہ بعض اوگ سمجھتے ہیں ، ایسا خیال در حقیقت فطرت انسانی سے بدگمانی اور حقیقت ہے روگر دانی ہے۔ جو طافت زندگی کے بہیہ کو تیزی کے ساتھ حرکت دیتی ہے اور جس کے دم سے دنیا کا بازارگرم اوراس کی رونق قائم ہے، وہ نفع پر یقین ہے، یہی وہ یقین ہے جو کسان کو سخت سردی کے موسم میں اپنے بستر سے اٹھادیتا ہے، اوراندھیر ہے منہ کھیت میں پہنو نچادیتا ہے، اوراندھیر ہے منہ کھیت میں پہنو نچادیتا ہے، اورانو کے تھیٹروں اور سورج کی تھیس میں کھیت جو شنے اور اپنے پسینہ بہانے گی قوت بخشا ہے، یہی یقین ایک تاجر کو گھر بار اور راحت و آرام چھوڑ کر اپنے کاروبار میں مشغول ہونے پر آمادہ کرتا ہے، یہی یقین فوجی کے موت کو آسان اور زندگی کو دشوار بنادیتا ہے، جو چیز اس کو اپنی محبوب اولاد کو چھوڑ کر ہے تکلف میدان جنگ میں چلے جائے پر اکساتی ہے، وہ فع کا لیقین اور مستقبل میں کسی فائدہ کی تو قع ہے اور یہی وہ محور ہے جس کے گردزندگی کی چگی گھومتی ہے۔

اسکون اس یقین کے سوایک یقین اور ہے جو اپنی انقلاب آفرین اور قوت و تا شیر میں اس لیقین سے کہیں ہو ھور ہے، جس کی مثالیں اور پیش کی گئی ہیں، بیان منافع کے حصول کا یقین سے بہیں ہو ھور ہے، جس کی مثالیں اور پیش کی گئی ہیں، بیان منافع کے حصول کا یقین ہے، جس کی خبر انبیاء کرام اس دنیا میں لے کر آئے اور و تی اور و تی اور تمام آسانی صحیفوں نے اس کی تعلی دیں ان اس کی جہم خدا کی خوشنود کی اور دنیا و آخرت میں انکال کے بدلہ سے تعبیر کر سے بین

سب جاتے ہیں کہ روزہ صحت کے لئے بھی مفید ہاور خالص طبی انقط نظر ہے بھی ہم شخص کے لئے مناسب اور بہتر ہے، کہ وہ سال میں کچھ دن ضرور روزہ رکھے اس لئے کہ زیادہ کھانے اور پینے ہروقت انواع واقسام کھانوں کی فکر میں مبتلار ہے کا بقیجہ یہ ہے کہ طرح طرح کے جسمانی اور اخلاقی عوارض پیدا ہوگئے ہیں اور تقریباً ہر شخص ان سے عاجز اور پریشان ہے اور یہ مانی اور اخلاقی عوارض پیدا ہوگئے ہیں اور تقریباً ہر شخص ان سے عاجز اور پریشان ہے اور ایک نیاں اگریہ تھی ہوئے کہ ان اوگوں کی تعداد اس سال کیا تھی ، جنہوں نے رمضان کا روزہ محض اپنی صحت ٹھیک کرنے کے لئے یا قضادی صالح کی بنا پر رکھا؟ اور کتنے ایسے روزہ کھی اندازہ ہوجائے گا کہ ایسے لوگوں اور اس قسم کے روزوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی ، بخوبی اندازہ ہوجائے گا کہ ایسے لوگوں اور اس قسم کے روزوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی ، بہاں تک کہ جاڑے کے روزوں میں بھی جب اس میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی ، ان کی تعداد میں کوئی خاص اصافہ نہ ہو ہو گا بہ نبست زیادہ تعداد میں کوئی خاص اصافہ نہ ہو ہو گا بہ نبست زیادہ تعداد میں کوئی خاص اصافہ نہ ہو ہو کا بہ نبست زیادہ تعداد میں کوئی خاص اصافہ نہ ہو ہوں گا بہ نبد یوں کی بھی ضرور سے نہیں۔

اس کے برعکس اگران روزہ داروں کی مردم خاری کی جائے جورزہ کھن ایک دینی فریضہ سمجھ کراور اللہ تعالے کے وعدہ اور آخرت کے بدلہ کی بنیاد پررکھتے ہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مادیت کے نقاب اوردینی جذبہ کی ضعف اورافسردگی کے باوجودان کی تعداد لاکھوں سے کی طرح کم نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جوشد بدترین گرمی اور پیاس کی تکلیف کے باوجود محض دین احساس کی بناپر خوشد کی سے روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کوعبادت بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ احساس کی بناپر خوشد کی سے روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کوعبادت بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ احساس کی بناپر خوشد کی سے روزہ رکھتے ہیں اور فوائد کی قیمت ( جن کا علم ہم کو انبیا، کرام کے ذرایعہ حاصل ہوا) ان معاشی طبعی فوائد سے کہیں زیادہ ہے ، جن کا علم اطباء ڈاکٹروں اور قتصادیات کے ماہروں سے ہم کو حاصل ہوتا ہے، روزہ کے متعلق ایسی ایسی بیشارتیں اور وعد سے ان کے علم میں ہوتے ہیں، جن کے سامنے روزہ کی معمولی تکلیفات اور وقتی بھوک پیاس وعد سے ان کے علم میں ہوتے ہیں، جن کے سامنے روزہ کی معمولی تکلیفات اور وقتی بھوک پیاس وعد سے انکل بھی اور نا قابل ذکر ہے۔

حضرت ابو ہر مریۃ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'ابن آ دم کا ہر مکل گئی گنا بڑھا دیا جا تا ہے اور نیکی دس گنا ہے لے کر ساتھ سوتک برڑھا دی جا تی ہے،اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سوائے روزہ کے اس لئے کہ بیشک وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دول گا،میری خاطر اپنا کھانا اور اپنی خواہش نفس سب جھوڑ ویتا ہے، روزہ دارے لئے دوخوشیال ہیں،ایک افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت اور بیشک روزہ دارکے منہ کی بواللہ تعالی کے بزدہ یک مشک سے زیادہ اچھی اور یا گیزہ ہے۔

سہل بن سعید معضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے بیں کہ'' جنت میں ایک درواز ہ ہے جس کا نام''ریان' ہے اس میں صرف روز ہ دار بلائے جائیں گے جوروز ہ داروں میں ہے ہوگا و بی اس میں داخل ہو گا ہوجائے گا وہ بھی پیاسانہ ہوگا''۔

### روزه کی روح اور حقیقت کی حفاظت

اورا يجابيت وسلبيت كاامتزاج

رمضان کی اجتماعی نوعیت اور معاشرہ میں اس کے رواج وعمومیت کی وجہ ہے اس کا اندیشہ تھا کہ عادت اور تھا تھی نوعیت اور معاشرہ میں اس کے رواج وعمومیت کی وجہ ہے اس کا اندیشہ تھا کہ عادت اور تقلید اور رسم ورواج کا عضر اس پر رفتہ رفتہ غالب آجائے گا اور بہت ہے لوگ محض اپنی سوسائٹی اور ماحول کا ساتھ دینے اور طنز و ملامت سے بہتے کے لئے اور اس ڈر سے کہ

ان پرانگلیاں نداٹھائی جا ٹیں،روزہ رکھنے پرمجبورہوں گے،ایمان اور نیت روزہ کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ جا ٹیں،روزہ رکھنے پرمجبورہوں گے،ایمان اور نیت روزہ کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں اس کی قیمت کے یقین اور استحضار ہے ان کے دل خالی ہوں گے، بہت ہے لوگ مادی اغراض و مقاصد یا طبی اور ظاہری کے حصول کے لئے روزہ رکھنے لگیں گے اور اس طرح اس کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔

نبوت کی دوری نگاہ نے اس کمزوری کا علاج اوراس فتندکا سد باب سب سے پہلے کیا اور یہ شرط لگا دی کہ القد تعالی کے نز دیک صرف وہ روزہ مقبول ہے جوالیمان واختساب کے جذبہ کے ساتھ رکھا جائے ،حدیث نبوی ہے۔

من صام رمضان ايماناً واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه-

جو خص انسانی کمزوریوں اور خامیوں اور انسانوں گی مختلف اقسام ہے واقف نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ اس قیداور شرط کی کیا ضرورت تھی رمضان کے روز ہے صرف مسلمان ہی رکھتے ہیں اور خدا کی خوشنودی اور اجروثواب ہی کے لئے رکھتے ہیں ،اس لئے ایمان واحتساب کی شرط لگانا، ایک بالکل زائد خیز اور خصیل حاصل ہے لیکن جو خص انسانی احساسات ونفسیات اور اخلاقی واجتماعی محرکات ہے گہری واقفیت رکھتا ہے ،اور اس کی زندگی کا مطالعہ زیادہ وسے ہے اور اس دورس انتظام اور اس دقیق وممیق علم کے سامنے سر تسلیم بجز کے ساتھ خم کردے گا جوخواہش نفس دورس انتظام اور اس دقیق وممیق علم کے سامنے سر تسلیم بجز کے ساتھ خم کردے گا جوخواہش نفس رنہیں وحی الہی بینی ہے:

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي

ایمان واختساب کی تشریح ایک دوسری حدیث میں بیآئی ہے کہ' انسان تمام اعمال ثواب کی امان کرتے ہوئے تواب کی اللہ تعالیٰ کی مغفرت وخوشنودی کے وعدہ پریفین کرتے ہوئے انجام دے''

براللہ بن عمر و بن العاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" چالیس خصلتیں ہیں جن میں سب سے اعلیٰ بکری کا عطیہ ہے ان میں سے کسی ایک خصلت پر بھی تو اب کی امید پر اور اس پر جواثر و تو اب مقصود ہے ، اس کے یقین کے ساتھ مل کیا جائے تو اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آ دمی کو جنت میں داخل کر دے گا، شریعت اسلامی نے روزہ کو ہیت اور ظاہری شکل پر اکتفانہیں کی بلکہ اس کی حقیقت اور اس کی روح کی طرف بھی پوری توجہ ہیت اور ظاہری شکل پر اکتفانہیں کی بلکہ اس کی حقیقت اور اس کی روح کی طرف بھی پوری توجہ

دی ہے، اس نے صرف کھانے پینے اور جنسی تعلقات ہی تو حرام نہیں کیا بلکہ ہم اس چیز تو حرام اور منوع قرار دیا ہے، جوروزہ کے مقاصد کے منافی اور اس کی حکمتوں اور دوجانی واخلاقی فوائد کے لئے مقر ہے، اس نے روزہ کو اور ہے تقوی ، دل اور زبان کی عفت وطہارت کے حصار میں گھیر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی روزہ سے ہوتو نہ بد کلامی اور فضول گرئی کرے نہ شوروشر بہ کرے، اگر کوئی اس کوگالی دے اور لڑنے جھگڑنے پر آ مادہ ہوتو یہ فضول گرئی کرے نہ شوروشر بہ کرے، اگر کوئی اس کوگالی دے اور لڑنے جھگڑنے پر آ مادہ ہوتو یہ تجمون کے بیان اور ہوتا تھیں کہا کہ بنانہ جھوٹ اور اللہ تعلی کواس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا چینا چھوڑ ہے، وہ روزہ جو تقوی کی اور چھوٹ اور اللہ تعلی کواس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا چینا چھوڑ ہے، وہ روزہ جو تقوی کی اور ہم ہو کر وہ ایک ایسی صورت ہے جس کی حقیقت نہیں ایسا جسم عفاف کی روح ہے خالی اور محروم ہو کر وہ ایک ایسی صورت ہے جس کی حقیقت نہیں ایسا جسم ہونے کی موان کے موان کے موان کے موان کے موان کے موان کی دوزہ دار ہیں جن کوان کے موان کی دوزہ دار ہیں جن کوان کے موان کی دوزہ دار ہیں جن کوان کے موروزہ سے موانے پیاس سے کچھ ہاتھ نہیں لگتا اور کتنے ایسے عبادت گزار ہیں جن کوا ہے تیا میں شب بیدار کے موا کہ نہیں ماتا''۔

حضرت ابوعبیدة ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا که ''روز ہ ڈھال ہے جب تک اس کو بھاڑنے ڈالا جائے''۔

اسلامی روزہ صرف قبلی اموروا دکام کانا مہیں جس میں صرف گھانے پینے ، نییب ، پغل خوری ، لڑائی ، جھڑ ہے اورگالی گلوخ کی ممانعت ہو، وہ بہت سے ایجابی اموروا دکام کا بھی مجموعہ ہے، یہ عبادت و تلاوت ذکر و تبیح ، جمدردی و خیر خواہی اور غربایروری کازمانہ ہے، رسول الدُصلی اللّٰہ علیہ وصلم کا ارشاد ہے، اس میں جو کسی ایک خصلت اور ایک عمل سے خدا کا تقرب حاصل کرنا جا ہے گاوہ دوسرے دنول کے ادائیگی فرض کے برابر سمجھا جائے گااور اس میں فرض اداکرے گاوہ اس کی طرح ہوگا جو غیر دنول میں ستر فرض اداکرے ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور گوڑ ارک کا مہینہ ہے '۔

زید بن خالدالنجهنی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ'' جوروزہ دارگو افظار کرائے تواس گوروزہ دار کے برابراجر ملے گااور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی'۔ افظار کرائے تواس کوروزہ دار کے برابراجر ملے گااور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی'۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں تر اور کے کی حفاظت اور اس کے اہتمام کا جذبہ بھی پیدا کیا فرمایا ہے ،تر اور کے کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن آپ نے تین دن پڑھ کر اس

كوحچيوژ ديا تھا، كەنبىل بيامت پرفرض نەببو جائىل اورمشقت كا باعث ہو،ابن شہاب روايت کرتے ہیں کہ مجھے مووہ نے بتایاوہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشۂ نے خبر کی رسول اللہ صلے اللہ عليه وسلم ايك بار ديرے رات ميں اپنے گھرے نگلے اور مسجد ميں نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ کیچھاورلوگوں نے بھی نماز پڑھی ، جب صبح ہوئی تولوگوں نے اس کے متعلق گفتگوشروع کی اور بہت ہے لوگ جمع ہو گئے ( دوسرے روز ) جب آپ نے نمازیر علی توسب نے آپ کے ساتھ نمازیر علی، پھر مجے ہوئی اور اس کا جرحیا ہوا، تیسری رات نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ، رسول الله صلى الله عليه وسلم بابرتشريف لائے اور نماز بڑھی اور سب نے آپ کے ساتھ نماادا کی ، جب چوھی رات آئی نمازیوں کی کنڑے ہے مسجد میں جگ ندر ہی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے کئے آپ باہرتشریف لائے اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہتم لوگوں کی موجود گی ہے مجھ سے پوشیدہ نہ تھی لیکن مجھے ڈرہوا کہ بینمازتم پرفرض نہ کردی جائے پھرتم اس سے عاجز ہوجاؤ ، پھررسول الله صلى الله عليه وسلم اس يمل بيرار ہے اوراس امت نے مختلف ملکوں اورمختلف ز مانوں میں ا ں کی پوری پوری حفاطت کی ، یہاں تک کہ تراوت کی بینماز تم اہل سنت اور صالحین امت کی علامت بن گئی اور اس کے علاوہ اس سے حفظ قرآن میں بڑی مددملی اور اس کو بہت رواج اورعمومیت حاصل ہوگئی ، نہ جانے کتنے سینوں میں وہ محفوظ ہو گیا ، مزید بران اس کا ایک بہت بڑا فائدہ میہ ہے کہ اس سے عامتدالناس کے ایک بہت بڑے طبقہ کو محض تراوح کے ذریعے قیام کیل اور عبادت کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔

ابسب چیزوں نے رمضان کوعبادت کا جشن عام، تلاوت کا موسم اور ابرار ومتقین اور عبادصالحین کے حق میں فصیل بہار بنادیا ہے، اس میں اس امت کا دینی جذب دین کا احتر ام اور عبادت کا شوق پوری طرح جلوہ گر ہوکر سامنے آجا تا ہے اور اس کی توب وانا بت قلوب کی نرمی خدا کی طرف رجوع ، احساس ندامت اور کار خیر میں جذبہ ، مسابقت ، اس نقط عروج پر ہوتا ہے خدا کی طرف رجوع ، احساس ندامت اور کار خیر میں جذبہ ، مسابقت ، اس نقط عروج پر ہوتا ہے جس کے محترع شیرتک دنیا کی کوئی قوم اور انسانوں کا کوئی گروہ نہیں پہونچ سکتا۔ ذالک فضل الله یو تیدہ من یشاء و الله ذو الفضل العظیم۔



# بوری زندگی عبادت ہے

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و بو من به و نتو کل علیه و نعو ذ بالله من شرور انفسنا و من سیآت اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان لااله الاالله و حده لاشریک له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و صحبه و ذریته و از واجه و اهل بیته و بارک و سلم تسلیماً کثیراً کثیرا اما بعد! قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لاشریک له و بذالک امرت و انااول المسلمین .

(احمد این می که دوکه میری نماز اور میری عبادت، میری قربانی اور میراجینا اور مراسب خدا کرب العالمین بی کے لئے ہے، جس کا کوئی شریک بین اور مجھوای بات کا حکم ملا عدار میں سب سے اول فرمال بردار ہوں۔

### عبادت كامفهوم:

حضرات گرامی! اول تو عبادت کامفہوم سمجھ لیس عبادت کامفہوم کیا ہے، عبادت کا مفہوم ہے کہ کسی کام کواللہ کی خوشی کے لئے اللہ کے تکم کے مطابق اجرو تو اب کے لائچ میں کرنا، ہروہ عمل جواللہ کی خوشی کے لئے اور اتنا ہی کافی نہیں بلکہ اللہ کے تکم اور شریعت کے مطابق اور اگر اسمیں کوئی سنت ثابت ہے تو اس سنت کے مطابق اداکر نا، اجرو تو اب کی امید پر، اور اس پر جو وعدے ہیں، ان پر یقین کے ساتھ انجام دینا عبادت ہے، اور سے بات ہر عادت کو عبادت ورکھن رسم، اور نقل جائے تو عبادت خالی عادت اور محض رسم، اور نفس کی پیروی رہ جاتی ہے۔

اللہ ایک جامع چیز ارشاد فرما تا ہے کہ کہہ دیجئے (اے محمصلی اللہ علیہ وسلم) ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین بے شک میری نماز،میری عبادت،میری قربانی،میراجینا مرنا،سب اللہ کے لئے ہے جو

ب العالمين ہے۔

پہلے مذاہب کی تقسیم سے تھی (اللہ کی طرف سے تو نہ تھی) کہ مذاہب والوں نے اپنے انحطا طوشنز ل اورائح اف زماند، جب مذاہب میں تحریف ہوئی اور خارجہ اثر ات غالب آگئے وہ ماحول جن قو مول سے بینتقل ہوکر آگئے تھے۔ جنہوں نے اس دین کو قبول کیا، ان کی تہذیب کی صنمیات، جس کو دیو مالا کہتے ہیں، (Athology) اور نبلی اثر ات مذہب پر غالب آگ تو انو ہول نے اور باقی زندگی آزاد، اس میں جیسی انو ہول نے نہ جب میں تقسیم کی کہ عبادت تو اللہ کے لئے اور باقی زندگی آزاد، اس میں جیسی مصنحت ہوویسا کیا جائے گا جیسا قانون ہواس پر چلاجائے گا اور اس میں جم آزادر ہیں گے اور اس میں جم آزادر ہیں گے اور اس میں جم آزادر ہیں گے اور اس میں جماری نیت گوئی اللہ کوراضی اور خوش کرنے کیلئے نہیں ہے بلکہ ضرورت پورا کرنے کی

يهال تك كه پھرية ميم ہوئی (جس كو سے تاریخ كاپه پرانا فقر دادا كرتا ہے) جواللہ كا ہے وہ اللہ کودے دواور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کودے دو، انہوں نے مذہب میں گویاری تقسیم کی۔اور ظاہر ہے کہ "تلک اذ اقسمة ضيزی" کہ جب الي تقسيم ہوگی تو اللّٰہ کا حصه کم نکلے گا، قيصر كاحصەزيادە نكلےگا،اس كئے كداس سے واسط ظاہرى طور پر پڑتا ہے اوراس كاڈر بھى رہتا ہے معرفت سیجے نہ ہونے کی بناء پر اور اس کے جومظاہر ہیں، طاقت کے، اور سلطنت کے اور وہ سامنے ہوتے اور اس کوراضی رکھنے کیلئے فائدہ بھی زیادہ محسوں ہوتا ہے مادی نگاہوں ہے۔ بتیجہ بیہوا کہ خاص طور پر عیسائیت (جواسلام سے پہلے کا سب سے آخری دین ہے وہ) عقا ئدوعبادات کے بہت تھوڑے جصے میں محدود ہوکررہ گئی ،اورساری زندگی وہ دنیاداری بن گئی مادہ پر تی کی ، دولت پر تی کی ، طاقت پر تی کی زندگی ہوکر رہ گئی۔ اور عیسائی بالکل اپنے معاشرہ میں اپنے حدود عیسائیت میں ،(وہاں مذہب توعیسائی تھامگروہ) شتر بےمہار ہوکررہ گئے۔جس سے فائدہ ویکھتے جاریمیے کاوہ کرتے جا ہے ندہب کے بالکل خلاف ہوندہب ایک نقطہ بن گیا سمنتا سمئتا جيسے صفحه پرايک نقطه ہو، وہ نقطه بن کررہ گيا چرج ميں جائيں تو وہ عيسائی تھے جائيں تو صرف اتوار کے دن اور کتنی دیر کیلئے جائیں؟ اور وہاں بھی رسوم زیادہ تر ہوتی ہیں یوں کرو،اس طرح بینھواوراس طرح اقرار کروگناہوں کا،یادریوں کے سامنے اس طرح بیٹھواور گانا بجانا بھی ہور ہاہے کھے پڑھاجار ہاہے، بس۔اوراس کے بعدوہ بالکل آزاد۔

لین اسلام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل بلیف دیا، اور پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبودیت میں ڈھال دیا، اور اللہ کی عبودیت میں پوری زندگی کو تحلیل کردیا۔ کہ اب سب بچھاللہ کا ہے، غیر اللہ کا نہیں، بے شک تمہیں کھانے بینے کی آزادی حدود کے اندر کہ 'قل من حوم دینہ اللہ اللہ الحوج لعبادہ و الطیبت من الرزق' کھاؤ بیو بلاک ویاک چیزیں، لیکن جو کام کرواول تو اللہ کے احکام دیکھ کرے کرو، پھر اللہ کی رضامندی کی نیت کر کے کرو، پھر اللہ کی رضامندی کی نیت کر کے کرو، اس کا نیتجہ یہ وگا کہ ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف لفظوں میں کہا ''ان صلاتی ونسکی و محایی و مماتی لله رب العالمین کہ میری ''صلوہ'' (جوعبادت کا سب سے بڑا نمائندہ ہے ) میری بندگی ، میراز بد ، میری قربانی ، میری زندگی اور موت سب اللہ کے لئے ہے۔

یہ بڑی چیز ہے پوری زندگی کیلئے کافی ہے کہ جن کی زندگی کواللہ نے اپنی عبودیت میں اور اپنی محبوبیت میں واللہ اس کو خالص عبادت ہی بنایا تھا۔ وہ اللہ ایک برگزیدہ بندہ کہ رہا ہے پھر اس کی زبان سے کہلوایا گیا قرآن مجید میں تاکہ قیادت تک مسلمان اس کو برعیں اور اس کو اپنے لئے مشعل ہدایت بنائیں۔

کے کہد دیجئے (اے محمصلی اللہ علیہ وسلم)''ان صلاحتی'' میری نانماز، میری عبادت ''ونسکہ''میری قربانی۔

اورمیری قربانی ''ومیای ومماتی ''جینااور مرنا''للدرب العالمین 'سب الله کے لئے ہے۔
اورمیری قربانی ''ومیای ومماتی ''جینااور مرنا''للدرب العالمین 'سب الله کے لئے ہے۔
کون ساالله ؟اور میں یہ کیوں کرتا ہوں؟ ''لاشر کیک له''کوئی شریک نہیں اس کا تو کسی عبادت میں کوئی شریک نہ ہونا چاہئے ''لاشر کیک له''کوئی شریک بینی اس کا تو کسی روزہ ،اور کھانے پینے کو کیوں الله کے ہیر دکرتا ہوں اس لئے کہ اسکاکوئی شریک ہی نہیں ،اگرکوئی شریک ہوتا تو میں کہتا کہ نماز الله کی اور کھانا دوسرے کا ،لیکن جب اس کاکوئی شریک ہی نہیں ہے۔قوابنی کوئی چیز دوسرے کو کیوں دوں ،سب الله کا ہوتا ہے میری زندگی بھی ایک اکائی ہونی چاہئے ہوجائے تو وہ ایک

اکائی بن جاتی ہے اور وہ ایک اکائی ہے بندگی!

"لاشریک له وبدالک امرت و انا اول المسلمین" فرماتے بین کہ مجھے اس
کا حکم دیا گیا ، اور میں پہلا اس کامانے والا بول اور پہلا سر جھکا دینے والا بول ۔

یہ آیات بہت جامع اور اپنی زندگی کے اندر پورا دستور العمل رکھتی ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کیلئے شتعل ہدایت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسکی تو فیق بخشے آمین۔

وما علينا الاالبلاغ المين

## رمضان المبارك كامبارك تخفه

جرسال رمضان المبارک میں حضر کت مولانا سید ابوانحن علی حنی ندوی رحمة الله کا پیمعمول موتا ہے کہ تکیہ کلال رائے بریلی کی معجد میں بعد نماز جمعہ حاضرین سے خطاب فرماتے ہیں ان تقریروں کا مرکز عنوان اگر چہروزہ ہوتا ہے ،لیکن زندگی کے تمام پیلوؤل سے ان کا تعلق ہوتا ہے ، الیکن زندگی کے تمام پیلوؤل سے ان کا تعلق ہوتا ہے ، اس ماہ مبارک کے آغاز میں بی تشویشنا کہ حد تک حضرت مولانا رحمة الله کی طبیعت ناساز ہوگئ تھی ، اندایشہ ہور ہاتھا کہ خدانخواسته اس معمول میں فرق ندآ جائے لیکن الله تعالی نے خاص فضل و رم کا معاملہ فرمایا ، آپ نے رمضان ۱۲۹۹ھ کے پہلے جمعہ کو اگر چہختصر تقریر فرمائی مگروہ انسانی زندگی کے معاملہ فرمایا ، آپ نے رمضان ۱۲۹۹ھ کے پہلے جمعہ کو اگر چہختصر تقریر فرمائی مگروہ انسانی زندگی کے معاملہ فرمایا ، آپ نے رمضان ۱۲۹۹ھ کے پہلے جمعہ کو اگر چہختصر تقریر فرمائی مگروہ انسانی زندگی کے معاملہ فرمایا ، آپ نے دمضان ۱۲۹۹ھ کے پہلے والے والی پرحاوی ہے۔

الله تعالی ارشادفر ما تا ہے۔

" يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".

اے ایمان والو ہتم پرروزے فرض کئے گئے جیسے کہتم سے پہلے لوگوں پرفرض کئے گئے تا کہتم تقوی اختیار کرو۔

یے رمضان المبارک چونکہ ہرسال آتا ہے اور جن کو اللہ نے زندگی عطافر مائی ہے ان کے لئے ایک امتحان بھی ہے، امتحان ہے کہ جو چیز بار بار آتی ہے، اس میں آدی کے اندراخلاص پیدا ہونا اور صرف رضائے الہی کا طالب ہونا ایک امتحان بن جاتا ہے، بہت ہوگی عادماً کرتے ہیں تو ان کے اندرعظمت ووقعت پیدائہیں ہو پاتی اور جواللہ تعالی کے وعدے ہیں ان پریقین نہیں جم یا تا ہے، اس لئے کہ بہت می چیزیں طبعی وفطری ہوتی ہیں۔

حدیث میں آتا ہے۔

" من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفرله ماتقدم من ذنبه".

یہ بڑے سوچنے کی بات ہے اور یہاں ہے آپ بیسیکھ جائے اور پورے رمضان بھراس کوذہن میں محفوظ سیجئے ، بیاللہ کارسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی فر ماسکتا تھا ، دنیا کا بڑے ہے بڑا مبصراور ماہرنفسیات بڑے سے بڑا نبض شناس اور حکیم بھی بیٹبیں کہدسکتا تھا، کہ جس نے مضان کے روزے رکھے القدیر یقین کرتے ہوئے اوراس کواجروثو اب کی امید میں تو اس کے سب گناہ معاف ہوجا کمیں گے۔

سیسوچنے کی بات ہے کہ آ دمی ہو چھ سکتا ہے کہ آ دمی روزہ اور کس کے لئے رکھے گا، وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، گرمی میں پانی بینا چھوڑ دیتا ہے اور بہت بڑا خطرہ مول لے لیتا ہے اور بخت مشقت کی زندگی گذارتا ہے تو اجرو تواب ہی کی نیت ہے تو کرتا ہے لیکن جولوگ انسانی نفسیات اور سائیکالو جی اور انسانی گمز وری سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب گوئی کمز وری ممومی طور پر رائی جونی ہے تو وہ بے تیں کہ جب گوئی کمز وری ممومی طور پر رائی جونی ہے تو وہ بے تو ہونی ہے۔

### رمضان الميارك كانقاضا

تواب ماتا ہے، ہمارا بھوکار ہنا، اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس بھرے نے ہمارے حکم کی تعییل کی اور محض ہمار ہے خوشی کے لئے وہ بھوکا پیاسا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو برٹ کی خوشی ہوتی ہے، مگر افسوس کہ اکثر وں کا ادھر خیال جاتا ہی نہیں ہے، کہ یہ جوروزہ رکھا ہے اس کی نیا عظمت ہے، اللہ کا اس پر کیا انعام ہے، اللہ کو اس پر کتنا پیارا آتا ہے، ادھر ذہن جاتا ہی نہیں، اس میں نیت کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے کہ ہر چیز تو اپنے وقت پر ہوتی رہتی ہے، اور ایٹ موقع پر انجام پاتی ہے، سب شریک ہوتے ہیں، بیضروری نہیں کہ آدی کے ذہن میں اس کا اصل مقصد اور نیت بھی ہو، ایک ہوا چاتی ہے، موسم ہوتا ہے جو اپنا اثر چھوڑتا ہے، سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔

لطفے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ گھنٹو میں پہلی مرتبہ جب ریڈیوا ٹیشن قائم ہوا مجھ سے یہ فرمائش کی گئی کہ رمضان قریب آرہا ہے، رمضان کے لئے میں کوئی ٹاک لکھ دوں اور وہ براڈ کا سٹ ہو، ٹاک ہم نے لکھ دی لیکن اس کے بعد ہی فوراً ہمیں کوئٹ کا ایک شفر در پیش ہو گیا، اور آئے افغانستان کی سرحد کا ایک و یعوتی ضرورت سے بیسٹر تھا، تو جب رمضان کی شب آئی اور جس رات کو چاند ہوا تو ہمارے عزیز بھائی مولوی الوبکر صاحب حسنی (جو اس وقت یہاں موجود بھی ہیں ) انھوں نے وہ مضمون پڑھا، ہم چونکہ گوئٹ میں تھے، وہاں ایک فوجی افسر مسلمان تھے، یہاں ہماری دعوت تھی، مولا نا منظور صاحب نعمائی بھی مدعو تھے اور سے دعوت انھوں نے احتر اما اور تعلق کے اظہار کے لئے کی تھی، اس دعوت میں اور بھی فوجی افسران شامل موجود تھی افسران شامل ہوئے تو ایک فوجی افسران شامل ہوئے تو ایک فوجی با تیں آ ہے اور کہنے لگے مولا نا آ پ کی تقریر لگھنٹو سے جور بی تھی، ہم مرہ روز ہ رکھتے ہی اتی لئے ہیں، کہ افظار نے بھی سی بڑا مزہ آتا ہے ، وہ اور کسی چیز میں نہیں آتا، ہم تو روز ہ رکھتے ہی اتی لئے ہیں، کہ افظار میں بڑا مزہ آتا ہے ، وہ اور کسی چیز میں نہیں آتا، ہم تو روز ہ رکھتے ہی اتی لئے ہیں، کہ افظار میں بڑا مزہ آتا ہے، وہ اور کسی چیز میں نہیں آتا، ہم تو روز ہ رکھتے ہی اتی لئے ہیں، کہ افظار میں بڑا مزہ آتا ہے۔

تو آج جب نمازروزہ میں ہمارایہ حال ہوگیا ہے تو دوسرے امور میں کیے دھیان رہے گا،
میں آپ ہے کہتا ہوں کہ کہ دین کے سارے ہی اعمال اور امور طبعیہ شادی بیاہ ، لین دین و کین المال اور امور طبعیہ شادی بیاہ ، لین دین و کین کھانا اور کھلانا کسی ہے ملنے جانا ،کسی کی مدد کرنا ،کسی ہے محبت کے ساتھ ملنا ،ان سب میں نیت کی ضرورت ہے نیت تازہ کر ہے تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے ،ورند کچھ تھی نہیں جیسے سب غیر مسلم کر

رے ہیں ای طرح ہم بھی کررہے ہیں ،ہم پنہیں کہتے کہ سلم اور غیر سلم کے مل میں بالکل کوئی فرق نہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ کوئی نبیت کرتے ہیں اور نہ ہم کوئی نبیت کرتے ہیں۔ اس وقت امت میں جو بیاری زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وہ بے نبیتی ہے، آج بد نبیتی کم ہے، بے نبیتی زیادہ ہے، اور یہ نتیجہ ہے بے شعور اور غفلت کا۔

بڑے سے بڑے کام ہے نیتی ہے کر لیتے ہیں اور اب تو اس کا بھی تجربہ ہوا اور مشاہدہ بھی کہ جج بھی قرب البی کی نیت ہے ہیں کرتے اور اس کی عظمت کی وجہ ہے ہیں بلکہ اس بیں بھی کچھ ملتا ملاتا ہے، شہرت ہوئی ہے کہ فلال نے دسوال نج کیا، فلال نے بندر ہوال نج کیا، بعضول کی زبان سے اس کا اظہار بھی ہوا تو جے میں بھی بیہ بات پیدا ہوگئی ہے، بیرمضان کے روزے ہیں اس کے مقابلے میں جواللہ کے مقبول بندے ہیں ، ان کا حال ہے ہے کہ ان کا کوئی فعل نبیت کے بغیر نہیں ہوتا،آپ چونکہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی مناسبت ہے عرض کرتا ہوں ،آپ نے نام سناہو گاحضرت سیداحمہ شہید کا وہ یہیں پیدا ہوئے ،ان کا نام ہے یہیں مدرسہ ہے اور بالا کوٹ میں وہ شہید ہوئے ،انھول نے ایک مرتبہ فرمایا ، جب سے ہوش آیا اور شعور بیدار ہوا، اس وقت سے اس وقت تک کوئی روز مرہ کا کام بھی رضائے البی کے بغیر نہیں کیا، استنجاء کیا ہوں تو اس میں رضائے الہی کی نبیت کی کہ میں یاک ہوں اکسی ہے بنس کر بولا ہوں تو ای نیت ہے ،کسی کو ہنسایا ہوتو ای نیت ہے ، کھانا کھایا ہوتو ای نیت ہے ،انھوں نے اتنے ورثوق سے فرمایا کے شعور کے بیدا ہونے کے بعدے اس وقت تک کوئی عمل رضائے الہی کے بغیر نہیں کیا ،اب ہم اینے کوٹٹولیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عمل بھی ہم نے اللہ کی رضا کے کئے کیا ہواور بیاکہ آخرت میں ہم کواس کا ثواب ملے گااوراللدراضی ہوگا،عبادات کا بیحال ہو گیا ہے کہ وہ عادات بن گئی ہیں، بے شعوری دل ود ماغ اوراعصاب پر چھا گئی ہے، بھوک لکی کھانا کھالیالیکن اس پر جواللہ کے یہاں اجر کا وعدہ ہے اس کو ذہن میں نہیں رکھا۔ کوئی عمل جواللہ کا بیندیدہ ہے اس کاشعور نہیں، کھانا کھلانے پر بھی اجروثواب کی نبیت نہیں ہوتی ،اس میں ریااور شہرت طلی ہوتی ہے اور ریا اور شہرت طلی بہت بہت بری چیز ہے ، ہم سب کوالزام نہیں دے سکتے الیکن پیر بے شعوری کی بات ہے ، بدشعوری کم بے شعوری زیادہ ہے ، تو پیر ہنسنا بولنا ، کھانا ، بینا، کھلانا بلانا، آنا جانا، بیسب شعوراورا سخضار نیت ہے کرنا جائے اور بہت ی چیزیں چھوڑ دینا

جوہم کر سکتے ہیں مگروہ دین کے خلاف ہیں اس لئے ابنہیں کریں گے، توسب میں رضائے الہی کی نیت ہونی چاہے نے بیا یک آسان کام بھی ہاوروسیع کام بھی ہے اوروسیع کام بھی ہے، اتنا وسیع کداس سے وسیع دوسرا کام مشکل سے ملے گا، کچھ کرنانہیں، بس اللہ تعالیٰ راضی ہوجائے ہم ان سے بنس کرصرف اس لئے بول رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوجائے، جب اس شعور کے ساتھ کام ہوتا ہے تو زندگی شریعت کے سانچ میں ڈھل جاتی ہے، ورنہ نشیب وفراز کی زندگی رہتی کام ہوتا ہے تو زندگی شریعت کے سانچ میں ڈھل جاتی ہے، ورنہ نشیب وفراز کی زندگی رہتی ہے، کہ نماز تو اللہ کے لئے پڑھیں اور ادھر کسی سے ملنے چلے گئے تو بس ایسے ہی چلے گئے ہمی سے تعلق و مجب ہوتا ہے تو بوری زندگی شریعت کے سانچ میں ڈھل جاتی ہوتا ہے تو بوری زندگی شریعت کے سانچ میں ڈھل جاتی ہوتا ہے تو بوری زندگی شریعت کے سانچ میں ڈھل جاتی ہے۔

بس یہاں کے آپ یہ چیز لے کر جائیں کہ جو کام کرنا ہے،اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے،

مب کام میں رضا الٰہی کی نیت ہونی چا ہے ،ہم تھے ہیں پریشان ہیں، اتنے میں مہمان آگئے،

اب بشاشت سے ان سے ملنا ہے،موڑ نہیں ہور ہا ہے، جی نہیں چاہ رہا ہے،لیکن ان کی خاطر

تواضع کرنی ہے،اس لئے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے،اس لئے کہ اللہ کو بیمل بسند ہے اور حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کی بیسنت ہے، جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو پوری زندگی پرنور کی چا در چھا جاتی ہے

اور رحمت الٰہی کا سایہ ہوتا ہے اور اس کا اصل فائدہ قیامت میں معلوم ہوگا، جب اللہ کے سامنے

جائیں گے، تب قدر آئے گی کہ یہ چھوٹا سائمل آئے گتنا ہڑا بن کر سامنے ہے کہ فلال کا کا مک کر

دیا تھا اور فلال سے نہس کر ہولے تھے۔

دیا تھا اور فلال سے نہس کر ہولے تھے۔

یے تخدہ برمضان المبارک کا پہلا اور ظیم تخدہ، بس مید کہ آپ کی نیت رضائے الہی کی مونی چاہئے ، ایک دوسری حدیث میں 'من قام لیلة القلبو ایماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ''وارد ہوا ہے یہ بغیبر ہی کہ سکتا ہے اور کس کے بس کی بات ہے؟ ببغیبر کواللہ نے یہ من ذنبه ''فارد ہوا ہے یہ بغیبر کواللہ نے یہ من اور کوئی نہیں تجھ سکتا تھا، پغیبر کو ہی اللہ نے ہیں اپنے بعض فوائد اور اغراض ومنافع ہے کر لیتے ہیں اور کوئی نہیں تبھے سکتا تھا، پغیبر کو ہی اللہ نے یہ بصیریت عطافر مائی ہے اور ان کے ذریعہ سے اسکی حقیقت کو واضح کیا ہے، بس یہی رمضان المبارک کا تحفہ ہے، آپ کے لئے اور یہی اس مبارک مبدید کا بیغام ہے آپ کی زندگی کے لئے۔



## بسم الله الرحمن الرجيم

## دینی سرحدوں کی حفاظت

الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى. امابعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ياايها الذين آمنوا اصبر وا وصا بر وا ورابطوا و اتقو الله لعلكم تفلحون

اے وہ لوگ جوابیان لائے ہو، صبر ہے کام اور صبر کی فضااور اس کا ماحول پیدا کرو، ایک دوسر ہے کو صبر کی ترغیب اور تلقین کرو، اور سرحدوں کی حفاظت پر جے رہو، اور اللّٰہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کام کروتا کہتم کامیاب ہواس آیت میں جو پہلا تھم اور اولین خطاب ہے وہ بید کہ اٹیمان والو، صبر ہے کام لو۔

ایک زبان سے کوئی لفظ جب دوسری زبان میں جاتا ہے اور وہ بہت ہمباسفر کرتا ہے تو وہ سفر مرکانی بھی ہوتا ہے اور زمانی بھی ، یعنی وہ لفظ بہت دور سے آتا اور بہت دور تک جاتا اور لوگوں میں پہو نچتا ہے تواس کے معنیٰ میں پھوٹر ق آجاتا ہے یا معنیٰ محدود ہوجاتے ہیں پہلے وہ لفظ بہت وسیج رقبہ پرمحیط اور زندگی کے تمام شعبوں پرحاوی تھا، لیکن بعد میں وہ محدود ہوکررہ جاتا لفظ بہت وسیج رقبہ پرمحیط اور زندگی کے تمام شعبوں پرحاوی تھا، لیکن بعد میں وہ محدود ہوکررہ جاتا کا ملیا وہ یہ کہ صبر سے معنیٰ ہے جس کے ساتھ تھوڑی تی حق تافی ہوئی لیکن اس نے صبر سے کمام لیا وہ یہ کہ صبر کے معنیٰ ہیں۔ جم جانا ، پختہ رہنا اور کوئی حادثہ پیش آجائی یا اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں ، صبر کے معنیٰ ہیں۔ جم جانا ، پختہ رہنا اور مقابلہ کرنا اور اپنی جگلہ سے اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں ، صبر کے معنیٰ ہیں۔ جم جانا ، پختہ رہنا اور مقابلہ کرنا اور اپنی جگلہ سے دوسر سے کومبر کی تعقین کرو' صبر کا ماحول ، اس کی فضاء اور کیفیت پیدا کرو، جیسے کوئی بہت بڑا شامیا نہ ہوگا ۔ اگری سواور کئی بڑار ہوں گے تھوٹا شامیا نہ ہوگا ، اگری سواور کئی بڑار ہوں گے تو ہوٹا شامیا نہ ہوگا ، اگری سواور کئی بڑار ہوں گے تو ہوٹا شامیا نہ ہوگا ۔ کسب کے سروں پر وہ تنا ہوا شامیا نہ ہوگا ۔ لاسب کے سروں پر وہ تنا ہوا شامیا نہ ہوگا ۔ لیتہ تو اللہ کا اللہ تعین فرماتا ہے کہ صبر کا اتنا پڑا شامیا نہ بناؤ کہ سب کے سروں پر وہ تنا ہوا شامیا نہ ہوگا ۔ لیتہ تو اللہ کا اللہ تعین فرماتا ہوں کے موروں پر وہ تنا ہوا

ہو۔ پھرآ خرمیں فرما تا ہے' ورابطوا''اینے عقیدہ کی سرحدوں پر جے رہے کچھ ہوجائے دنیابدل جائے حکومتیں بدل جائیں ،سکہ اور زبان بدل جائے ، طاقت بدل جائے ،ہم اپنے عقیدے ے،جواللہ کےرسول نے اور سب پیغمبروں نے ہمیں عطافر مایا ہے۔ اس ہے ہم سرموانح اف نہ کریں گے اور عقیدہ تو حیدے ذرہ برابر نہ بٹیس گے کہ اس دنیا کا بنانے اور اس کا جلانے والا دونوں ایک ہے۔الالہ المحلق و الامر "تخلیق ای کا کام ہے، علم دینااورا نظام کرناای کا کام ہے، بہت سے مذاہب اور فرقوں کا بیعقیدہ ہے کہ دنیا تو القدمیاں نے بنائی ہے، کیکن اس کو بہت ی طاقتیں چلار ہی ہیں ،کوئی جلاتا ہے ،کوئی مارتا ہے ،کوئی بیارکواچھا کرتا ہے اورکوئی ایچھے کو بیار۔ جبیں القد تعالیٰ ہی نے اس دنیا کو پیدا کیا اور وہی اس کانظم وسق چلا تا ہے۔ تو ورابطوا کے معنی بیہ ہے کہا ہے عقیدے کی سرحد پر بیئے جاؤ اور اس سے ہرگز بٹنے نہ یاؤ جا ہے کتنے بڑے بڑے امتحان آ زمانش پیش آئیں، مصبتیں آئیں، آندھیاں آئیں، زلزلے آئیں، بجلیاں کریں ہم اپنی سرحدے بٹنے والے بیں ہوئی بڑی سے بڑی طاقت ہم کو وہاں ہے ہٹائے ہم کھراور بال بچوں کو چھوڑ دیں گے ،اپنے عقیدے اوراینے دین سے ہر گزنہیں ہئیں کے۔ بیآیت اگر ہم اینے دل پرلکھ لیں اور ہماراذ ہن اس کو قبول کے اور اللہ تو فیق دے تو ہر زمانے کے لئے پورا پیغام رکھتی ہے اس زمانے کے لئے تو خاص طورے یہ آیت معجزہ ہے جیسے ال زمانے میں بیآیت اتری ہواوراس زمانے کے لوگوں سے خطاب ہو۔

ید ین جواللہ تعالی نے آپ کوعطا کیا ہے اس کے لیے جہاں اور چیزیں ہیں وہیں تھوڑی کی ہمچھا اور تھوڑی کی کوشش کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تو فیق شرط ہے ان سب کے ساتھ تھوڑ اساار ادہ اور تھوڑی کی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہمت چاہئے ۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہم کو جو پیغام ملا ہے اس کو ہم سینے سے لگالیس گے اور اس کو اپنی زندگی کا مسئلہ بنالیس گے ، جان جائے چلی جائے لیکن ہم دین سے بٹنے والے نہیں ، اس نے بیغیمروں کے ذریعہ ہم کو جو نعمت ، عطا فر مائی ہے اس کے سامنے دنیا کی تمام دولتیں اور تمام حکومتیں گرد ہیں ، اس نعمت کو دانتوں ، عطا فر مائی ہے اس کے سامنے دنیا کی تمام دولتیں اور تمام حکومتیں گرد ہیں ، اس نعمت کو دانتوں سے پکڑلواور آئکھوں میں اس کو بٹھا و اور دل میں جگہدو، جس نے اس دین کی قدر کی تو اس نے گویا مضبوط کرٹری کو تھام لیا" فی قلد استمسک بالعروق الو ٹھی" ہرزمانے کا اور خاص طور سے اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں ، زمانہ کے امتحانات اور اس کی آزمائش برلتی رہتی ہیں سے اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں ، زمانہ کے امتحانات اور اس کی آزمائشیں برلتی رہتی ہیں سے اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں ، زمانہ کے امتحانات اور اس کی آزمائشیں برلتی رہتی ہیں سے اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں ، زمانہ کے امتحانات اور اس کی آزمائشیں برلتی رہتی ہیں سے اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں ، زمانہ کے امتحانات اور اس کی آزمائشیں برلتی رہتی ہیں

اس كى ترغيبات، لا كچيس اس كى زبان ،اس كا قانون حتى كه نظام حكومت وسياست ميس تبديكي ہوتی رہتی ہے، میں کسی ایک ملک اور کسی ایک زمانہ کو بھی نہیں کہتا میرے سامنے تو پوری تاریخ ہے بھی ایسا بھی وفت آتا ہے جب این دین پر قائم رہنامشکل ہوجاتا ہے دوسری طاقتیں اس کواینے سیای اغراض ومقاصد کے حصول کے لئے اوراین طاقت میں آنے اورایناسکہ جلانے اورملک برحکومت کرنے کے لیے بیکوشش کرتی ہیں کہ مسلمان اینے دین سے ہٹ جا تمیں ،ان ے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہماری دیو مالانی قبول کراواور کفراورشرک کے متعلق اپنے رویہ میں تبدیلی کرلو، لیکن دین کامطالبہ میہ ہے کہ جان چلی جائے مگر دین میں کتر بونت قبول نہ کریں ، دین کی حفاظت میں اگر سیکڑوں اور ہزاروں نہیں لا کھوں جانیں جلی جانیں اورعز تیں قربان ہو جا تمیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں کہ اصل چیز جس ہے قبر اور قیامت میں واسطہ پڑنے والا ہےوہ یمی دین ہے وہاں تو یہ یو چھا جائے گا کہتمہارارب کون ہے،تمہارا دین کیا ہے اور پہ حضور صلی الله عليه وسلم كون بين قبر مين سيكام نبين آئے گاكمآپ فلال كے بيٹے بين اورائم اے ياس بين تسی میوسیاتی یار بیاست وحکومت کے گورنراور حاکم ہیں ،جس طرح آپٹرین میں بغیرٹکٹ سوار ہوجا نیں اور ٹکٹ کلکٹر ٹکٹ مانگے تو آپ یہ بیں گئے کہ ہمارے یاس اچھی گھڑی اور اچھا سازو سامان ہے ہم فلاں کے بیٹے اور فلاں کے بوتے ہیں لیکن آپ کے اس جواب سے کوئی فائدہ نه ہوگا وہاں تو ٹکٹ کا سوال ہوگا یہی حال اس طالب علم کا ہوتا ہے جوامتحان میں پرچہ کا سیجے سیجے جواب دیتا ہے تو کامیاب ہوجاتا ہے، قبر کا بھی یہی حال ہے، جہاں اپنادین اور اپنا ایمان کام آتا ہے اس دنیا کا بھی بھی حال ہے،اللہ تعالیٰ بید مکھتا ہے کہ بید مارے دین پر کتنا قائم ہے اور اس کے لیے کس نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کتنی مضبوطی اور استقلال کا ثبوت دیا ہے۔ توسب سے پہلامطالبہ میہ کے صبر وضبط سے کام لو، دین پرمضبوطی سے جے رہے، دوسروں کوبھی تھاہےاور جمائے رکھواوران کوصبر کی تلقین وترغیب دو۔ بیاس طرح حاصل ہوگا

دوسروں کوبھی تھا ہے اور جمائے رکھواوران کوصبر کی تلقین وٹر غیب دو۔ بیاس طرح حاصل ہوگا کہ پہلے خودعلم دین حاصل کریں اوراپی اولا دکوبھی دین کاعلم دیں اوراس کی فکر کریں کہ ان کا دین عقیدہ ٹھیک ہے یانہیں بیالٹداوراس کے رسول کو پہچانتے ہیں کہ نہیں ، پنہیں کہ بچوں کی ترقی وخوش حالی اور دولت مندگھر انوں میں ان کی شادی کردی جائے اس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ،اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ اسلے بنیادی کام یہ ہے کہ اپنے قیمت نہیں ،اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ اسلے بنیادی کام یہ ہے کہ اپنے

بچوں گی دین تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں اوراس کی راہ میں پچھ قربانی دینی پڑے، پچھ خطر دمول لینا پڑے لیکن ہمت سے کام لوادرائے بچوں، گھر والوں پھر محلّہ والوں اوراس سے ہڑھ کرگاؤں والوں اورقر ب وجوار کے لوگوں کو گھوم پھر کر دین کی تعلیم دواس لیے ببلیغی جماعت ہے، اس کا گفت کرایا جاتا ہے کہ جو نعمت اور دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطائی ہے اور جتنا دین آپ جانے ہیں وہ دوسروں کو بھی بتاہے ، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن میں مورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجیداور اردو پڑھے بغیر بچوں کور ہے نہ د یجئے جا ہوگ آپ کودھم کا کمیں اور کہیں کہ یہ اسکون جھیج ، کیکن میں اور کہیں کہ یہ اسکون جھیج ، کیکن میں خدا کے یہاں آپ کا دامن ہوگا اور امن کی وار میں نوگا اور امن ہوگا اور امیں تو ذر ہے کہ کہیں خدا کا دست قدرت اور دست خضب نہ ہواور آپ کا دامن نہ ہو کہ کیا پڑھا یا تھا اپ کھوں کو اور کیا سکھایا تھا ان کو۔

آپ یادر کھیے کہ دین تعلیم کے بغیر ہندوستان میں مسلمانوں کارہناممکن نہیں ہے، دنیا
میں جو چیزیں اثر ڈالتی میں اوران کے نتائج ہوتے ہیں ، تعلیمی طاقت ، اسانی طاقت ، ادبی
طاقت ، قانونی طاقت اور حکومتی طاقت کے اثر ات اور نتائج ہم نے دیکھے ہیں لیکن دین تعلیم
کے بغیر ملت اسلامیہ ، امت اسلامیہ بن کر ہندوستان میں نہیں رہ علق اس لیے ہر قیمت پر اپنے
پوں کو جغرافیہ پڑھائے ، تاریخ اورادب پڑھائے ، سائنس اور حساب پڑھائے لیکن پہلی اور
بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دیجئے ، مسجد مسجد اور گھر گھر اس کا انتظام
ہونا چائے ، اس تعلیم کوخوب چلائے ، اگر دین کی تعلیم کوآپ پھیلائے گائہیں اس کو دبا کر بکس
میں بند کر کے رکھے گا تو پھر اس کے لیے خطرہ پیدا ہوجائے گا کہ کہیں سے کوئی ڈاکوآ کر اس پر
میں بند کر کے رکھے گا تو پھر اس کے لیے خطرہ پیدا ہوجائے گا کہ کہیں سے کوئی ڈاکوآ کر اس پر
میں بند کر کے رکھے گا تو پھر اس کے لیے خطرہ پیدا ہوجائے گا کہ کہیں سے کوئی ڈاکوآ کر اس پر
میں شریک کریں گے تو دوسر سے بھی اس کوعزیز رکھیں گے اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کریں
میں شریک کریں گے تو دوسر سے بھی اس کوعزیز رکھیں گے اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کریں

اب جوزماند آرہا ہے کہ وہ نیاز مانہ ہے،اس میں نے انتخابات ہوں گے نئی حکومت بے گی اور جولوگ حکومت بنا سکتے ہیں وہ قانون بھی نیا بنا سکتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو نئے خطرات اور نئے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیارر ہنا ہوگا اور دوسروں کو بھی صبر واستقامت کی تلقین اور ترغیب دینی ہوگی اگر ہم نے اخلاص واستقامت کا ثبوت دیا اور خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر سارے کام کیے تو کامیابی ہمارے قدم چوے گی لیکن اگر مسلمانوں نے وین تعلیم کے معاطع میں کوتا ہی گی تو مسلمان سے مسلمان بن کراس ملک میں نہیں رہ سکتے ،کسی اور چیز کا خطرہ ہم نہیں بتاتے کھانے کو بھی ماتارے گا، جانوروں کو بھی ماتا ہے،غیر مسلم بھی آپ سے اچھا کھاتے ہیں گیکن اللہ اور اس کے رسول کے یہاں آپ مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے اور اسلام اور مسلمانوں کے دفتر میں آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا۔

وماعلينا الاالبلاغ المبين

### بسم التدالرحمن الرجيم

# ان با توں کا خیال رکھیں تو بوری زندگی عبادت میں ڈھل جائے گی

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد ٥فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم٥ بسم الله الرحمن الرحيم٥

حضرت نے فرمایا۔

چند ہاتیں جوتقریر کے طور پر ہیں یہ نہ کوئی خاص تحقیق ہے، نہ ملمی صفمون ہے، بلکہ ایک عملی صابط کے طور پر ان بھائیوں کے کہنے پر جوآئے ہوئے ہیں، تر جمان اور نمائندہ ہیں بھائی عبد الواحد الجزائری نے کہا ہے رفقاء کے لیے، کہ پچھان سے کہد دیجئے جس پر بیٹمل کریں جس سے روحانی ترقی کرسکیں۔اللہ سے تعلق بڑی چیز ہے، دین سے تعلق بیرا ہو، اس میں دو تین ہے تعلق بیرا ہو، اس میں دو تین اہم ہاتیں ہیں جو ملی ہیں، روز مرہ کی ہیں، بناتے ہیں۔

ایک چیز جس سے لوگ بہت عافل ہیں وہ تھے نیت ہے۔ اچھے کام کرتے ہیں اوراس میں اللہ کی رضا کی نیت اوراس خضار نہیں ہوتا۔ ذہن اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہم ہے گام کیوں کررہے ہیں عاد تاکر ہے ہیں یا عباد قاکر رہے ہیں ،اس کو صدیث کی اصطلاح میں ایران اور احتسابا غفر له احتساب کہتے ہیں ،مثلا حدیث میں آتا ہے۔ ' من صام دمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم و من ذنبه "جورمضان کے روزے رکھاللہ کے وعدوں پریفین کرتے ہوئے ار اس کے اجروثواب کی لا پلح میں ، بیتر جمہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا کیا ہوا ہے۔ ہم صدیث پڑھاتی ہی ما ہم دمضان کے حدیث پڑھائی ، بخاری شریف بھی پڑھائی ،مگراتنا اچھا ترجمہ نیس کر سکتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب کی زبان سے سنا کہ جس نے رمضان کے تروشان کے میں تو سب روزے رکھے ،اللہ کے وعدوں پریفین کرتے ہوئے اوراس کے اجروثواب کی لا پلح میں تو سب

گناہ معاف ہو گئے حالا نکہ رمضان کے روزے جو بیں وہ بیں بی اللّٰد کی رضا کے لیے ، اور مسلمان اس کے علم کیفمیل میں رکھتا ہے:

#### كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم

ے صاف صاف معلوم ہوتا ہے اور سب جانتے ہیں کے رمنیان کے روز نے تیل ہیں توفرنس جھ کے کرتے ہیں کیکن اس میں ذہن تیار ہو کہ جم اللہ کے وہدوں پر یفین سرتے ہوئے كەلىلەنے دىدە كيات روزے كا اجرمين دول گااوراس كے جوفضائل حديث مين آئے ہے ہو بہت زیادہ بیں پیمل ابن آ دم کا ہے اور بیروزہ میرے لئے ہے اس کابدلہ میں دوں گا،خیال میں بھی نہیں کے روزہ کی اور کے لیے رکھا جائے گا ،ایک لطیفہ ذبن میں آ گیا اتفاق ہے کہ یباں بے ابوبکر بھی موجود میں جو ہمارے بھائی میں لکھنور یڈیواشیش سے نشر ہونے کے لیے ہماری تقریر ریکارڈ ہوئی اسی رمضان کے فضائل کے متعلق نیانیاریڈ یواشیش قائم ہوا تھا۔ہم نے تقریر دیکارڈ کرادی اور ہم بلوچتان کے سفریر چلے گئے ،لا ہورکوئٹداور ہم کوئٹہ میں تھے۔وہال ك ايك بن في في افسر جومسلمان تتھے۔شايد بانس بريلي كے طرف كے تتھے۔انہوں نے افطار کی دعوت کی۔ ہم تھے اور مولا نامنظور صاحب تھے اور روزے کا پہلا وان تھا۔ اتفاق سے ای دن رید یوے ہاری تقر میشر جوئی تھی اورا نہی بھائی ابو بکرصاحب نے پر تھی تھی۔ ہم چونکہ جلے گئے تھے اس کیے ان کے سپر دکی گئی انہوں نے پڑھی ،وہ فوجی افسر جومسلمان تھے کہنے لگ ، ہم آپ کی تقریرین کرآئے ہیں ، بڑی اچھی تقریرآ پ نے کی ، بڑی اچھی اکھی کام کی باتیں آپ نے کیں ،ایک بات اس میں رہ کئی کدروزہ طولنے میں جومزا آتا ہے اس کا آپ نے ذکر نہیں کیااور میں روزہ رکھتا ہے ای لئے ہوں کیوں کہ افطار میں جومزہ آتا ہے،وہ نہ کسی دعوت میں نہ کی کھانے میں مزا آتا ہے (معلوم ہوا کہ وہ تھیے ہیں وین پر یورالیقین نہیں رکھتے ہیں )مسلمان ہیں روز ہ رکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی زبان سے کہددیا کہ ہم روز ہ اس کیے رکھتے ہیں کدرزہ کھو لئے میں مزا آتا ہے۔وہ اور کسی چیز میں نہیں آتا۔

توایک چیزتو بیہ ہے اس سے بہت نفلت ہے اور اس سے نفلت کی وجہ سے ہم بہت بڑے تواب سے محروم ہیں اور روحانی ترقی سے بھی کہ ہم جو بھی کام کریں اللّٰہ کی رضا کے لئے کریں اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے اس تواب کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بھی نفلت ہیں ہوجا تا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے، جب آدمی وضوکرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے سب گناہ جو ہاتھ سے کیے ہوں وہ سب کے سب اس کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ دھل جاتے ہیں اور جب کلی کرتا ہے تو زبان ہے جو گناہ ہوئے ہیں وہ سب معاف ہوجاتے ہیں اس کے ساتھ یانی کے آخری قطرہ کے ساتھ

حضرت مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے، ہرعضودھوتے وقت یہ یقین ہو کہ ان کے اعضا ، کے دھلنے کے ساتھ ان ہے جو جو گناہ ہوئے ہیں وہ سب دھل گئے۔

مسجد میں جانا ، نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ سب عبادتیں ہیں ان کے علاوہ سی مسلمان ہھائی سے خوش ہوکر بولنا اس کے ساتھ اخلاق بر تنا یہاں تک کہ گھانا کھانا کہ اس میں بھی بیزیت ہوکہ ہم کھانا کھار ہے ہیں ، اس لینے کھار ہے ہیں کہ تم میں قوت آئے ، نماز پڑھیں ، حضرت سیدا حمد شہید گلا کھانا کھار ہے ہیں ، اس لینے کھار ہے ہیں کہ تم میں اور ہے کبار اولیا ، اللہ کی بات ہے ، فرمانے کی ایک ۔ بات کتاب میں ہم نے دیکھی بڑی حیرت انگیز ہے کبار اولیا ، اللہ کی بات ہے ، فرمانے کے جب ہوش سنجالا ہے ( جب سے سوجھ بوجھ ہوئی ہے ) اس وقت تک پیونیس مسلم میں بات کہی تھی تیس ہوئی ایس میں ہوئی کے مربیں اور چھیالیس میں ہوئی کی مربیں اور چھیالیس میں ہوئی کی مربیں اور چھیالیس میں ہوئی کی مربین اور چھیالیس میں ہوئی ایسانہیں کیا۔ مثلاً سونا چاندی ، کیڑ ایبننا ، کھانا ، سی سے ملنا ، کہیں جانا جس میں اللہ تعالی کے اجروثوا ہی نیت ندر ہی ہو۔

فلاں دوست خوش ہوں گے بچھ بیٹھ کرائڈ کی یاد کریں گے۔ ویسے بھی مسلمان سے ملنااور سلام کرنا ثواب ہے تو کھانے میں بھی ، ملنے میں بھی ،ملاقات ،تعلقات سب میں نبیت ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ آسی کتاب کا مطالعہ ، سب سے بہتر کتاب ان میں ہے ''زادالسمعاد فی ہدی خیر العباد ''ابن قیم کی یعنی آخرت کی زادِراہ اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ والہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ،اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ کس طرح آپنماز پر صفے تھے ،کس طرح روزہ رکھتے تھے ،کس طرح عبادات ،معاملات ،فرائض اور کس طرح آپ کھانا کھاتے تھے ،شروع میں اللہ کانام لیتے تھے ،شکر کرتے تھے ،اور کس طرح آپ کھانا کھاتے تھے ،شروع میں اللہ کانام لیتے تھے ،شکر کرتے تھے ،اور کس طرح میشوت تھے کیا آ داب ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی بی کی ، مشرت مولا نا اشرف علی تھانوی کی کتابیں ہیں ،حضرت شنخ الحدیث کی کتابیں ہیں ، جماری حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی کی کتابیں ہیں ،حضرت شنخ الحدیث کی کتابیں ہیں ، جماری طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھائی طرح کرنے کی کوشش کی جائے۔

ایک بات توبیہ ہوئی اور باتیں تو چند ہی کہنا ہیں تیسری بات بیہ ہے کہ کچھ فجر سے پہلے اٹھنے کی کوشش کی جائے۔ چار ہی ۴ رکعت ہوں ، دودور کعت کرکے پڑھیں۔ وہ وفت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہونے کا ہے ، مبلکی ہی دو دور کعت پڑھے۔ اللہ توفیق دے تو آٹھ رکعت جو مسنون ہیں ورنہ چار ہی رکعت پڑھ لے اور اس کے بعد کچھ ذکر واستغفار کریں۔ اس پرتمام اولیا ،اللہ کا اتفاق ہے۔

اورتمام طرق جوتصوف کے طریقے ہیں ،اور صالحین کا اور جھنی سلیں امت کی گذری ہیں مب کا اس پراتفاق ہے کہ وہ وقت بڑا قیمتی ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا وقت ہے ، دعا وَں کی قبولیت کا وقت ہے ۔ زیادہ وَں کی قبولیت کا وقت ہے ۔ تھوڑی کی اس کی عادت ڈال لیس تھوڑ اسا فرق پڑتا ہے۔ زیادہ فرق نہیں فرض کر لیجئے کہ صبح صادق تین نج کر پینیتیں منٹ پر ہور ہی ہے۔اب لوگ ہیں۔ ساڑھے تین بجے اٹھ جاتے ہیں تو تین بجے اٹھ جاتیں ، ساڑھے تین نج کردیں منٹ پر اٹھ جاتے ہیں تو تین بجے اٹھ جاتیں ، مین نج کردیں منٹ پر اٹھ جا تیں ، اور جلدی جلدی وضو کر کے دودور کعت کر کے نماز پڑھ لیس او رکھر دعا کرلیں اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لئے اسلام کے غلبہ کے لیے ، صن خاتمہ کے لیے ، صن خاتمہ کے لیے استعفار کی ہو اور جو بھی یا د ہواور ایک شبیج ورود شریف کی ، ایک تسبیج تیسرے کلمہ کی ، ایک تسبیج استعفار کی ہو

جائے تو اور ہی اچھاہے۔

یہ تین چیزیں ہیں اور باقی ہے کہ بزرگوں کے حالات پڑھے جائیں ،اس کا بڑا الرّبرُ تا ہے۔
صحابہ کرام ؓ تابعین عظام ؓ اور پھر بڑے بڑے مشاک ؓ اور بڑے بڑے اولیا، جو ہیں ، ﷺ عبدالقادر
جیلانی ،امام غزالی ،خواجہ معین الدین چشتی ،خواجہ نظام الدین اولیاً ،حضرت مجد دالف ثاقی پھر حضرت
شاہ ولی اللہ صاحب ؓ پھر حضرت سیدا حمد شہیدٌ صاحب شاہ المعیل شہیدٌ ،حضرت مولا نا شاہ فضل
الرحمن ﷺ مرادا بادی وغیرہ ،اور کتابیں جواردو میں بھی ہیں ،عربی میں بھی ہیں ان کا مطالعہ کریں ۔او
دین چیزوں کا احترام ہے بہت بڑی چیز ہے۔اور سے بہت ضروری ہے۔اس میں کمی ہوگئی ہے بعنی
مساجد کا احترام ،قرآن مجید کا احترام علاء کا احترام اور مسلمانوں کا احترام ،اسلام کا احترام ،حدیث کا
احترام ، پیشتم ہوگیا ہے،عبادات بھی بڑھ گئیں ،دعوت و تبلیغ بھی بڑھ گئی۔ مگر احترام کم ہوگیا ہے اس
احترام ، پیشتم ہوگیا ہے،عبادات بھی بڑھ گئیں ،دعوت و تبلیغ بھی بڑھ گئی۔ مگر احترام کم ہوگیا ہے اس

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.

جواللّٰہ کی نشانیوں کا احترام کرے گاوہ قلوب کے تقویٰ کی بات ہے۔

ید دو جار با تیں ہیں، ایک تو یہ کہ تھے نیت کا خیال کریں جو کام عادۃ کرتے ہیں اب ذرا نہیں حاضر کر کے کریں کہ صرف عادت نہیں بلکہ اس میں ثواب ہے، کوئی آئے اس ہنس کر مل رہے ہیں، خوش ہو کر بات کررہے ہیں، دونوں حالتوں میں ایسا ہی کریں گے مگر میسوچ کر کریں کہ اس میں ثواب ہے، مسلمان ہے۔ ملے آیا ہے، ہنس کے ملنے ہے خوش ہوا۔ اگر یہ خوش ہوکر گیا تو اس میں اللہ کی بھی خوش ہے عزیزوں سے ملنا، گھر والوں کے جو تعلقات ہیں، خوش ہوکر گیا تو اس میں اللہ کی بھی خوش ہے عزیزوں سے ملنا، گھر والوں کے جو تعلقات ہیں، ان کا استحضار کر کے ملنا، معاملہ کرنا کہ عید کے دن ملنے جانا ہے۔ پچاس جگر ہیں جنانے مگر یہ خیال کرکے کہ ان کا یہ حق ہوگی مسلمان کا دل خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو اس سے خوش ہوگی مسلمان کا دل خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور جو کا م ہم کرتے ہیں ان میں کتا ہے گزریعہ یا اگرا یسے ملمان کرنے کی کوشش کریں کام کوکرنا کہ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں کام کوکرنا کہ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اس سے اللہ تعالیٰ ولایت تک پہنچادیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوتو فیق عطافر مائے۔ (آ مین)

وما علينا الا البلاغ



### بسم للدالرحمٰن الرحيم

## مسلمانول برايك نظرقلب برتين اثر

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اس وفت كہيں مسلمانوں كى تعدادىن كر،اورايك جگدان كاكوئى مجمع ديكھ كردل پرتين فتم كنهايت مختلف اثر ہوتے ہيں۔

ا\_مرت\_۲\_یرت\_۳\_حرت

#### مرت:

اس کی کہ الحمد اللہ! ایک وقت تھا کہ روئے زمین پرکلمہ گوانگلیوں پر گئے جاتے تھے،اور بیہ وہ تھے جوساری دنیا کی اصلاح کو نکلے تھے اور پوری امت کہلاتے ہیں۔

كنتم خير امدٍ اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر وتومنون بالله .

تم وہ بہتر سیامتوں سے جو بھیجی گئیں عالم میں ایٹھے کاموں کا تھم کرتے ہواور برے
کاموں سے رو کتے ہواور اللہ پرائیمان لاتے ہواور جن کوتر ببی زمانہ میں زمین کا نقشہ اور قوموں
کی تقدیریں بدلنی تھیں اور جنہوں نے اس تغداد پر خشکی اور تری سے دشمنی مول لے لی تھی۔
مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تین مرتبہ صلمانوں کو شار کیا گیا پہلی مردم شاری میں مسلمانوں کی تعداد و ۵۰ دوسری میں ۱۹۰۰ اور ۵۰ کے درمیان تھی اور تیسری مرتبہ شار میں مسلمان ڈیڑھ ہزار تھے تو پھراس تعداد پر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر اداکیا اور اطمینان کی سانس کی ، کہ اب ہم ڈیڑھ ہزار ہوگئے ہیں ، اب ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے سانس کی ، کہ اب ہم ڈیڑھ ہزار ہوگئے ہیں ، اب ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے جب ہم اسلی کی کہ اب ہم ڈیڑھ ہزار ہوگئے ہیں ، اب ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے جب ہم اسلی کی کہ اس کی کہ اور اللہ کا حسان سے اور سیاحیان اس نے ایک جگہ جمایا ہے۔
بہر حال شکر کا مقام ہے ، اور اللہ کا احسان ہے اور سیاحیان اس نے ایک جگہ جمایا ہے۔

واذكر واذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورز قكم من الطيبت لعللكم تشكرون .

اوریاد کروجس وفت تم تھوڑے تھے مغلوب پڑے ہوئے ملک میں ڈرتے تھے کہ ا چک لیس تم کولوگ پھراس نے تم کوٹھا کنہ دیا اور قوت دی تم کواپی مدد سے اور عطا کیس تم کو پاک چیزیں تا کہتم شکر کرو۔

> ایک بی نے اپنی قوم کوالٹد تعالیٰ کا بیاحسان اس طرح یاددلایا: واذکر و ااذ کنتم قلیلا فکشر کم اور یادکروجب تم تھوڑے سے تھے تو تہمیں زیادہ کردیا۔

آج صرف ایک جگداسلام کے مرکز سے ہزاروں میل دور مسلمان کہلانے والوں کی آئی صور تیں نظر آسکتی ہیں جن سے بہت کم کود کیھنے کے لئے آئکھیں ترسی تھیں اور خواب میں بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ او ان کے زرق برق لباس اور بیش قیمت پوشاک کی وجہ سے نظر نہیں تھیں۔

ایک وہ وقت تھا کہ مکہ کانازوں کا بلاا میر زادہ مصعب بن تمییر کہ وہ جس وقت مکہ کی گلیوں میں نکاتا تھا تو دودوسور و پیدے کم کی پوشاک جسم پرنہ ہوتی تھی ،اور آگے پیچھے غلام ہوتے تھے اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی محبت تھی اور جس کے ہاتھ میں جنگ احد میں مسلمانوں کا حجنڈ اتھا۔ جب احد میں شہید ہوتا ہے تو اس کے ترکہ میں اور مسلمانوں کے پاس اتنانہیں ہوتا کہ اس کوفر اغت سے گفن دے تکیس ،صرف ایک کمبل ہوتا ہے کہ جب اس سے سر چھیاتے ہیں تو سرکھل جاتا ہے ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ سر چھیا دواور پیر چھیاتے ہیں تو سرکھل جاتا ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ سر چھیا دواور پیر پرگھاس ڈال دو۔

#### يرت:

اورالیی جیرت ہے کہ عقل کام نہیں کرتی ،اور سکتہ طاری ہوجا تا ہے کہ ان شتر بانوں اور خانہ بدوشوں کی کیا کا بید بلیٹ ہوئی کہ بلیک جھپکا تے میں شتر بان سے جہاں بان بن گئے ، فانہ بدوشوں کی کیا کا بید بلیٹ ہوئی کہ بلیک جھپکا تے میں شتر بان سے جہاں بان بن گئے ، قیصر و کسریٰ کے تاج بیروں سے روندے زمین کا جغرافیہ بدل دیا ، دنیا کی تاریخ بدل دی ، دنیا

بدل دی پھرد کیھتے دیکھتے ایسی کایابلٹ ہوئی کہ جہاں سے پہلے تھے اس ہے بھی پیچھے ہٹ گئے وہ کیا چیز تھی جوآئی اور گئی! حیرت اس کی ہے کہ جب وہ تھی بھر تھے،ایک گھر بھر بھی نہیں تھے تو بحرو بریر چھائے ہوئے تھے، ہوا کی طرح کوئی جگدان سے خالی نہیں تھی اور جب مورد ملخ کی طرح ہوئے توان کانشان نہیں ملتا،سب سے بڑھ کرجیرت اس کی ہے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ مسلمان کہلاتے تھے،اور پیجی کم سے کم مسلمان کہلاتے ہیں، جیرت ہے کہ کیا یہ معمہ جود نیامیں سب سے زیادہ بے فکر ومطمئن نظر آتا ہے فکرو تر دواس سے کوسوں دورمعلوم ہوتا ہے جس کو بظاہر دنیا کے ہرکام سے فراغت ہو چکی ہے یہی حقیقتادنیا کی سب سے بڑی گراں بار ، ذمہ دار اورمصرو فادارقوم ہے جوروئے زمین ہے برائی اور بداخلاقی دورکرنے اور گناہ اور ظلم مٹانے کے کئے نیکی کی اشاعت،مظلوموں کی حمایت امن کی حفاظت کے لئے بھیجی گئی ہے کیا بیا بیا کا مختم کر چکے کیاد نیا ہے برائیاں اور بداخلا قیاں دور ہو چکیں ،کیاا ب کسی پراورخوداس پرظلم نہیں ہوتا۔ کیاجن کے چہروں پر فاتحانہ مسرت ،لیوں پر کامرانی کی مسکراہٹ آئکھوں میں شاد مانی کی چیک ہے، دنیا کی وہی سب سے بڑی مصیبت زدہ اور بدبخت قوم ہے جس پرروز بروز زمین تنگ ہوتی جار ہی ہےاور جس کے وہ ملک ہاتھ سے نکل گئے جودل کے ٹکڑوں اور اولا دے بڑھ کر تھے، جن کے ایک ایک بالشت کی قیمت مسلمانوں نے خالد اور ابوعبیدہ ،سعدو معاذ طارق ومحمد بن قاسم ،نورالدین وصلاح الدین کی جان اورخون سے ادا کی تھی جن میں کا ہرا یک اس وفت کل مسلمانوں سے زیادہ قیمتی ہے کاش کہان میں کا ایک ہی ہوتا ،اوران میں کا ایک بھی نہ ہوتا۔ کیا بیروہی قوم ہے جن کی عزتیں ، جن کی آبرو، جن کے نبی کا ناموں اور جن کے شعائر دینی کسی وفت محفوظ مبیں۔اور جن کی زندگی اور موت جن کے قلب اور د ماغ اور جن کی اولا دبھی دوسرں کے ہاتھوں میں رہ چکی ہویا ہو۔

کیا ہے وجیہ چہرے، بیشاندار و باو قارصورتیں ، بیہ بارعب جسم وہ ہیں جو تجربہ کاردشمن و دست کی نظر میں حقیر، بےوقار بےرعب ہیں۔

واذرايتهم تعجبك اجسامهم وان يقلو اتسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم .

اور جب تم ان کودیکھو گے ان کے جسم بڑے بھلے معلوم ہوں گے اور جب یہ بچھ کہنے

لگیں گےتو کان لگا کر سننے لگو گئے لیکن ان کے حقیقت کیا ہے، گویا کہ بیٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں ہرآ واز کواپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں۔

اوریہ جوکاند ہے ہے کاندھاملائے پہلو بہ پہلو کھڑے ہیں، یہاں اور یہاں ہے باہر عدالتوں میں اور عدالتوں سے باہر دشمنوں کی طرح لڑ چکے ہیں اورلڑتے رہتے ہیں۔ یہ کاند ھے سے کاندھا پہلو سے پہلوملائے ہوئے ہیں لیکن ان کے دل بالکل الگ الگ ہیں۔

تحسبهم جميعا و قلو بهم شتى .

تم ان کواکٹھا بھے ہوجالا نکہان کے دل علیحدہ ہیں۔

کیاوہ قوم قیامت تک بھی مسرور ومطمئن ہوسکتی ہے جس کی تاریخ میں ایک مرتبہ بھی انبین کا واقعہ ہو چکا ہواور جس کے بعض اور دوسرے ممالک بھی انبین بن چکے ہیں۔ کیاوہ قوم اطمینان کی سانس لے سکتی ہے جوابے نبی کی وصیت،

اخر جوااليهو دو النصاري من جزيرة العرب

( یہود یوں اور عیسائیوں کوجزیرہ عرب سے نکال دو۔ ) یوری نہ کر علتی ہو۔

کیاوہ قوم جس کے اوقاف واملاک مساجداور مآثر ومشاہ خانقاہوں ،اور دوسری دینی اور کیا دگاروں پر دوسروں کا قبضہ ہو،ا پہنے کو کچھ بااختیار سمجھ عتی ہے۔ قومی یا دگاروں پر دوسروں کا قبضہ ہو،ا پہنے کو کچھ بااختیار سمجھ عتی ہے۔

حرت:

جتناعلم ہوتا ہے اتنے ہی انگھوں سے پردے اٹھتے جاتے ہیں اور دل کی حالت بدلتی جاتی ہے ،اکثر اطمینان کے بجائے حیرت اور مسرت کے بجائے حسرت ہوتی ہے ،اس لئے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے:

> لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً اگرتم وه جانة جوميں جانتا ہوں تو تھوڑ اہنے اور زيادہ روتے۔

آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف پیر مرد کے جوان تواناو تندرست بیٹے اور پوتے ہیں تو آپ جسے ہیں کہ ایک ضعیف پیر مرد کے جوان تواناو تندرست بیٹے اور پوتے ہیں تو آپ جسے ہیں کہ یہ بوڑھا ہے میں اس کا سہارااور آئھوں کی ٹھنڈک ہیں ،ان کود کھے کراس کا دل باغ ہوجا تا ہوگا کہ جو باغ میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا وہ میری زندگی میں پھل پھول رہا

ہے،ایسے اقبال مند تھوڑے ہوتے ہیں،اس کی مٹی ٹھکانے لگی ہوگی،مگر جب وہ پیرمردان کودیکھتا ہے، تو دل پکڑ کررہ جاتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی مرتے ہوئے میرے حلق میں پانی ٹرکانے کا روادار نہیں، وہ کہتا ہے کہ کاش کہ رینہ ہوتے تو یہ حسرت تو نہ ہوتی کہ ہوکر کے بھی میر نے ہیں۔

یمی حالت اس وقت ہماری ہے، اسلام جب اپنی اولاد پرنظر ڈالٹا ہے تو کہتا ، بہت ہیں اگر کام کے ہوتے توان ہے بہت کم بھی کافی تھے، یہ سب میرے ہی نام سے پکارے جاتے ہیں، اور میرے ہی کہ بلاتے ہیں، لیکن ان میں سے میرے کام کے تھوڑے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، عیب چھے ہوئے ہیں اگر پردہ اٹھ جائے تو آنکھیں دیکھیں کہ کمزوریوں کا ، نقائص کا عیوب کا اور گنا ہوں کا بازار اور میلہ لگا ہوا ہے، اور ان زرق برق لباسوں میں بہت جانور اور درندے ہیں لیکن آگر ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو عالم الغیب تو د کمیے میں بہت جانور اور درندے ہیں لیکن آگر ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو عالم الغیب تو د کمیے رہا ہے وہ صور تیں نہیں دیکھا ، نام نہیں پوچھا ، وہ دل اور ممل دیکھا ہے۔

وہ دیکھ رہاہے کہ بیان نہیں انسانوں کا کوڑا کرکٹ ہیں ،جن میں دانے اور کام کے موتی بہت تھوڑے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا تھا كه تم پرقو میں اس طرح اکٹھا ہو جائیں گی جس طرح کھانے والے لگن پر ہلوگوں نے پوچھایار سول الله ہماری تعداد کی کمی کی وجہ ہے ، فرمایا نہیں ہے ہم بہت ہوگے ،لیکن تم ہمارار عب ان کے دلوں سے اٹھ جائے گا ہم سیلاب کے کوڑے کر کہ کی طرح ہوجاؤگے۔

ية والله د يكها م، ليكن بم جو يجهد مكهة بين وه يه م كد:

ا۔ ان میں سے بیسیوں وہ لوگ ہیں ، جو کلمہ کے معنی نہیں جاننے اور شرک وتو حید و رسالت کے متعلق سرے سے ان کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ، ایسے کثر ت سے ہیں جن کے دل میں تو حید پوری طرح سے نہیں اتری نہ شرک سے ان کوکوئی نفرت ہے ایسے بھی کچھ کم نہیں کہ قرآن مجید کے مطابق صرح میشرک و بت پرسی میں مبتلا ہیں۔

ال کو اسلام یا اسلامی نام گھر کے سامان اور روایات کے ساتھ بالت کے اسلام کے ہیں۔
ان کو اسلام یا اسلامی نام گھر کے سامان اور روایات کے ساتھ باپ دادا کے ترکہ میں ملا ہے اس کے متعلق ان کو اور کو فی علم نہیں وہ نہیں جانے اللہ ان سے کیا جا ہتا ہے ،اسلام کے کیا

حقوق اورشرائط ہیں اسلام نے ان کی زندگی میں کوئی درسی یا فرق کیایا نہیں۔

سے بہت ہیں جن کی زندگی اورموت کسی طرح اسلامی نہیں ،اوران کے رسم ورواج شادی ،نمی ،تدن ومعاشرت ،وضع قطع نشست و برخاست ،معاملات وتعلقات کسی ہے بھی کوئی ان کومسلمان نہیں سمجھ سکتا۔

ہے۔ایسے اکثر ہیں جو کسی معنی میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وہلم کی امت کے لئے مفیر نہیں اوران کا ہونا نہ ہونا ہرابر ہے۔

۵۔ ایسے بہت ہیں کدان سے اسلام کے نام اور اس کی شہرت وعزت وکامیا بی کونقصان پہنچ رہا ہے۔ ان کود کھے کراور ان کے ساتھ رہ کرلوگ اسلام سے بدعقیدہ اور بھی مرتد ہوجاتے ہیں۔
7۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کونقصان پہنچانے کے لئے اسلامی شعائر اور مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کے لئے مفت اور بہت تھوڑی قیمت پر ہروقت استعال کیا جاسکتا ہے۔

ے۔ایسے بہت زیادہ ہیں جن کواسلام کے ساتھ کوئی محبت و ہمدردی نہیں ،انکوان کی مشکلات وضرورت کا کوئی فم ہیں وہ یہ بھی نہیں جانے کے مسلمان کہاں کہاں بستے ہیں اوروہ ان مشکلات وضرورت کا کوئی فم نہیں وہ یہ بھی نہیں جانے کے مسلمان کہاں کہاں بستے ہیں اوروہ ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں۔

۸۔ایسے بھی ہیں جومسلمانوں کوحقیر سمجھتے ہیں مسلمان کہلانے سے شرماتے ہیں اور مذہب پر ہنتے ہیں۔

9۔ ایسے بہت ہیں جوائی اور مسلمانوں کی حالت پر قائع ہیں۔ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور ترقی کے دیکھنے کا کہیں کوئی شوق اور ار مان نہیں ہوتا اور نہ ذلت ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو یہ چیز کوئی غیر معمولی نہیں معلوم ہوتی۔ بہت ایسے ہیں کہ خود اپنی نظر میں ان کی کوئی عزت نہیں ، وہ اپنی قیمت نہیں جانے ، اپنی تاریخ اپنے ماضی اپنے اسلاف اور بزرگوں سے بالکل ناواقف ہیں وہ کسی وقت ان پر فخر اور اپنے اسلام پر شکر نہیں کرتے اور نہ ان کوان کی پیروی کا شوق اور نہ کھوئی ہوئی چیز وں کا افسوس ، ان کے سامنے اسلام کا کوئی اصلی نمونہ اور اس کا کوئی بلند مخیل نہیں ، اس لئے وہ ست ، ول شکستہ اور مایوس ہیں۔

وا اکثر ایسے ہیں جو محض دیکھادیکھی اور رسمی مسلمان ہیں۔اس لئے ندان کواسلام کاعلم

ہے۔ نہاس پرفخر وشکر ہے نہاس میں ان کوکوئی لطف ہے اور نہان کے اخلاق واعمال پراس کا نوروبرکت واثر ہے۔

بنائے کہا نہے مجمع کود کیچے کر کیاخوشی ہو،حقیقت میں آج کل جہاں مسلمان جمع ہوجا ٹمیں وہاں عقائد ومذہب کا عجائب خاند دینی اور روحانی امراض کا بیار خاند،عیوب کا بازارلگ جاتا ہے مگر بع :

### بیرونے کی جاہے تماشہ ہیں ہے

#### عبرت

اب مسرت وجیرت وحسرت کے بعد عبرت بی کا درجہ ہے مبارک ہیں وہ لوگ جواس درجہ کو بھی طے کرلیں۔

> ان فی ذلک لعبر ہ لا ولی الا بصار آئے! ہم اپنامقابلہ اسلام کے پہلے نمونوں سے کریں۔

ا صحابہ تنی کے تصاور تمام دنیا پر بھاری تھے

ا \_ ہم لا تعداد ہیں اورز مین پر بھاری ہور ہے ہیں۔

۲ یسجا به بادشاهون پرسلطنت کرتے تھے۔

۲۔ ہمیں غلاموں اور غلاموں کی غلامی بھی ہزار دفت سے نصیب ہوتی ہے۔

٢\_صحابه بجهانه تخفياورسب بجه بو گئے۔

٢- يم سب يجھ تھاور يڪھندر ۽

۴ سے ایک دنیاعز ت اوراطمینان ہے بسر ہوتی تھی اور آخرت اس ہے کہیں بہتر۔ ۴ ہاری زندگی سخت ذلت فکر و پریشانی ہے گزرتی ہے اوراخرت کی بھی بظاہرامیدا جھی

تہيں۔

ابہمیں غور کرنا جائے کہ یہ کس چیز کی نحوست اور وہ کس چیز کی برکت تھی صحابہ کے پاس
کونسا کیمیا کا نسخہ تھا کیا کرامت تھی۔ ان کی زندگی میں۔ بیٹھے بیٹھائے کیا انقلاب ہوا۔ جس
نے دنیا میں انقلاب بیا کر دیا۔ ان کی پوری زندگی کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس
سے سواکوئی قابل زکر غیر معمولی واقعہ بیں ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی وموت بعقل ورائے ، دل

ود ماغ مرضی واختیاراور پنی پوری مشین کی کنجی ایک ایسے انسان کوسپر دکر دی تھی جومعصوم تھا ،خود د نیا گاسب سے بڑا حکیم تھا اور جو خدا کے مشورہ حکم سے کام کرتا تھا جس سے ملطی ہونی ممکن نہیں۔اسی کی وحی سے بات کرتا تھا۔اسی کی روشنی میں چلتا تھا۔

ان هو الا وحي يوحي

رسول اپنی خواہشات ہے بات نہیں کرتا اس کی گفتگومخض وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے وہی ان کواٹھا تاتھا، بیٹھا تاتھا، چلاتاتھا، پھراتاتھا، جدا کرتاتھا، ملاتاتھا۔

> جھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی شریعت کے قبضہ میں تھی باگ ان کی جہاں کردیا نرم نرما گئے وہ جہاں کردیا گرم گرما گئے وہ جہاں کردیا گرم گرما گئے وہ

پھردنیامیں کونی قوت کون ی عقل تھی جوان کا مقابلہ کرتی وہ خدا کی تقدیراور قضاء مبرم بن گئے تھے، جوٹل نہیں سکتی تھی۔وہ خود کیا کررہ ہے تھےاللہ اوراس کارسول کرر ہاتھا۔

جس وقت اس نادان کمسن بچے (امت) نے اس اتالیق اعظم ہاں مربی اکبراس دانا جہادیدہ ، کی انگلی جھوڑ دی ، وہ بچد ارگلیوں میں ، بھیڑ میں پڑگیا ، وہ جتنا چلتا ہے ، اپنے گھر ہے دور ہوتا جاتا ہے ، چلاتا ہے ، اور روتا ہے مگر کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا وہ بھوکا ہے اور پیاسا ہے ، مگر کسی کواس پرترس نہیں آتا۔

وہ اتالیق اب بھی ان تمام لوگوں ہے اس سچے سے زیادہ قریب ہے،لہذا زیادہ شفق ہے، جن کی صورت بیہ تکتا ہے مگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں جن کا ہاتھ بیہ پکڑنا جا ہتا ہے مگر وہ چھڑا لیتے ہیں، لیکن وہ بچہاس کی طرف کسی طرح متوجہ ہیں ہوتا۔

معلوم ہوا کہ ہم میں اور ان میں جوفرق ہے وہ اتباع کا ہے وہ نسخہ کیمیا (قرآن) اب بھی موجود ہے، استعمال کرنے کی دہر ہے ہسخداستعمال کرنے والا اور نسخہ پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید پڑھویا پڑھوا کرسنو، فرائض واحکام کی فہرست دیکھو، جو کمی ہو، پوری کرو، اپنی اپنی اصلاح کرو، کہ قوم کی اصلاح اسی طرح ہوگی۔

وما علينا الا البلاغ

## بسم التدالرحمن الرحيم

## علم اسلام سے اور جہالت جاہلیت ہے جڑی ہے

الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفىٰ اما بعده فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٥

حضرات! پڑھے لکھے لوگوں نے دولفظ سنے ہوں گے ایک اسلام اور دوہر ہے جاہمیت،
یقر آئی اصطلاحت ہیں اور کثرت سے بیالفاظ استعال ہوتے ہیں، لیکن جاہمیت کا لفظ جب
بولا جاتا ہے تو ذہمن عہد رسالت کے بل کے زمانہ کی طرف منتقل ہوتا ہے، رسالت سے ببل
ساری دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی تھی لوگ خدا کو بھول گئے تھے اور زندگی کے مقصد کو بالکل فرا
موش کر چکے تھے اور انسانیت کے منصب اور خدا سے اس کا جوتعلق ہونا چاہئے تھا اس کو بھول
گئے تھے عام طور سے لوگ اس کو ایک تاریخی عہد شجھتے ہیں اور اسلام کے پہلے کے زمانے کو عہد
جاہلیت کہتے ہیں اس کے بعد کا دور اسلامی کہلاتا ہے۔

اسلام کے معنیٰ اپنے آپ کواللہ کے حوالے کردینا ہے اپنی تمام چیزوں، اپنی خواہشات، اپنے ماضی اپنے فوائد، اپنے اغراض، اور اپنے ان مقدسات سے جواس کے دل ود ماغ پر حاوی ہیں ان کے قابو سے نکل جانا اور ان سے دست بردار ہو جانا ہے جے انگریزی میں surnder کرنا کہتے ہیں، اللہ ورسول کے احکام پر چلنا یعنی خدا چاہی زندگی گذارنا اسلام ہے اور جاہلیت کے معنی ہیں من مانی زندگی گذارنا جودل میں آئے وہ کرنا، جیسا ہورہا ہے ویبا کرنا، جولوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق کرنا، جس میں آئے وہ کرنا، جس میں مزہ آئے اور جس میں فرکنا، جس میں قربی فرکنا، جس میں فرکنا، جس میں فائدہ دیکھے وہ کرنا، جس میں مزہ آئے اور جس میں فائدہ معلوم ہو، جس میں چر چاہو، تزکرہ ہو، لوگ تعریفیں کریں جس میں لذت ملے اور عزت ملے وہ کرنا گیاں جاہلیت کے متعلق آپ کے ذہن میں ایک بات یا در ہنا چاہئے کہ جا اور عزالت جاہلیت پیدا کردیتی ہے، اسلام قبول کرنے کے ہیں جہالت کے لفظ سے ہے، اور جہالت جاہلیت پیدا کردیتی ہے، اسلام قبول کرنے کے ہیں۔

بعد،مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد،اینے کومسلمان کہلانے کے بعداگرآ دی نے وین کی ضروری اور بنیادی معلومات حاصل نہیں کیس ،قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا ،ترجمہ کے ذربعیہ، عالموں کے ذربعیہ، دینی کتابوں کے ذربعیاس کواللدورسول کا منشانہیں معلوم ہوااوراس نے اس کی کچھ پرواہ نبیں کی تو وہ جاہلیت پھر آ جائے گی ، یعنی وہ جاہلیت جوگذر گئی اس کے متعلق ہرگز نہ بمجھنا جا ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتی ہے،حضور صلی انٹدعلیہ وسلم نے ،بار بارفر مایا'' أجاهلية بعد الإسلام" كيااسلام كي بعدجابليت جائج بو؟ اوراكك صحاتي جن سالي بى علطى ہوگئی ان کے متعلق آپ نے فرمایا: 'انک امرء فیک جاهلیة" (تم ایسے آ دی ہوجس کے اندر جاہلیت کی بو باقی ہے ) ہتو معلوم ہوا کہ جاہلیت کوئی گذرا ہواز مانہ ہیں ہے جوگذرے ہوئے وقت کی طرح واپس نہ آسکتی ہو، بلکہ جاہلیت ایک طرز زندگی کا نام ہے اوراس طرز زندگی کو بنیادی طور ہے جو چیز جاملیت بناتی ہے وہ جہالت ہے تو اسلام کا جہالت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے،اسلام کے لئے ضروری ہے کہ بنیادی معلومات حاصل ہوں ،اور آ دی کومعلوم ہو کہ کیا چیز اللہ تعالی کو بیند ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کو نا بیند ہے کیا چیز اللہ ورسول کے منشا کے مطابق ہے کیا چیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیندیدہ ہے، کیا چیز مسلمان ،ایمان ،اور عقیدہ کیمطابق ہےاورکیا چیزمطابق نہیں ہے۔تواس کاعلم حاصل کرنااینے لئے بھی اینے بچول کے لئے بھی ، آئندہ نسلوں کے لئے بھی اور اس کا انتظام کرنا ضروری ہے ، اگر ہم قرآن مجید کی زبان بجھنے اور اللہ تعالیے کے کلام کی سطح اور شان سے واقف ہوں اور بیمعلوم ہو کہ اس کلام کا ا یک ایک لقط کتنی، گہرائی رکھتا ہے،اور کتنی بلندی رکھتی ہے،اوراس کی کتنی اہمیت اور قدرو قیمت ہے تو کانپ جائیں ،اللہ تعالی فرماتا ہے:

"إنما يخشى الله من عباده العلماء." انما".

کلہ حصر ہے بعنی اس کے سوا کچھ ہیں ، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں ، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں ، اللہ سے وہی ڈرکئے ہیں وہی ڈریں گے جوعلم رکھنے والے ہیں ۔ اردوزبان میں علماء سے مولوی صاحبان مدرس کے فضلا ، ۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ کرے ، اور ان کے علم سے فائدہ پہونچائے ۔ مراد کئے جاتے ہیں ، لیکن کلام الہیٰ اور کلام نبوت میں ان کاعلم محدوز نہیں ہے۔ ''العلماء'' جب کہیں گے تو ہمارے سامنے بڑے براے بڑے علماء آئیں گے حکیم الاسلام حضرت تھا نوی کا نام آئے گا، حضرت ہمارے سامنے بڑے براے بڑے علماء آئیں گے حکیم الاسلام حضرت تھا نوی کا نام آئے گا، حضرت

مدنی کانام آئے گا،حضرت شخ الحدیث زکریا کانام آئے گا، مولا ناسیدسلیمان ندوی گانام آئے گا۔العلماء کے معنی ہیں۔ جانے والے کے جب اللہ نے بیفر مایا کہ اللہ سے علاقریں گا۔اللہ سے وہی ڈر سکتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بید ین جوہم کواسلام کے نام سے ملا ہے بیا علم سے جڑا ہوا ہے اس کاعلم کے ساتھ ایبارشتہ ہے جوٹوٹ نہیں سکتا ،علم اسلام کا ایک ضروری علم سے جڑا ہوا ہے اس میں صحیح عقائد کاعلم ہوجائے ،فرائض کاعلم ہوجائے اللہ تعالیٰ کی ضروری تعلیمات کاعلم ہوجائے ،کیا چیزیں ہم پرفرض اور تعلیمات کاعلم ہوجائے ،کیا چیزیں ہی پرفرض اور واجب ہیں ،کیااسلام ہو اور کیا گفر ہو اس کا فرق معلوم ہو، تو حیداور شرک کافرق معلوم ہو، بد علوم ہو، است کا فرق معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نام ضیات کا فرق معلوم ہو، و جائز وجانا جائز کا فرق معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نام ضیات کا فرق معلوم ہو۔ جائز وجانا جائز کا فرق معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نام ضیات کا فرق معلوم ہو۔

وہلم جواسلام کے لئے ضروری ہےوہ مواعظ کے ذریعہ صحبت کے ذریعہ تبلیغی جماعت میں شامل ہوکر ، یا کوئی اور ایسا ماحول اور صحبت اختیار کر کے ضروری علم حاصل کرے علم کے وسائل بہت ہیں اورالحمد للد آسان ہو گئے ہیں اور مدرسوں کی وجہ ہے اور بھی سہولتیں پیدا ہو گئیں میں کتابوں کی کثرت ہے مدارس کا فیض عام ہے، بیددارس کوئی معمول چیز نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے،ان کی وجہ سے ہندوستان کی ملت اسلامیدا پی خصوصیات کی وجہ سے باقی ہے آ زادی سے بل کا زمانہ مجھے یاد ہے جب انگریزوں کا اقتدار شباب پرتھا اس وقت خلیفہ شجاع الدین نے ایک رسالہ میں مضمون لکھا کہ اب ان مدرسوں کی کیاضرورت ہے اب زمانہ بدل کیا، ہےان مدرسوں کواسکولوں میں تبدیل کر دینا جائے۔جیسا کہ آج کل بعض لوگ مطالبہ کر تے ہی ،علامہ اقبال نے کیمبرج اور جرمنی ہے قانون ،اقتصاد اور فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کیا تھا ، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ خدا کے لئے تم بیانہ کہوا گردینی مدارس ندر ہے تو ہندوستان انہین بن جائے گا ،اہبین میں کیسے کیسے ولی اللّٰہ مدفون ہیں ،شیخ اکبرخی الدین ابن عربی وہاں مدفون ہیں فقہ مالکی میں ایک اصولی مسئلہ ہے کہ ان کے ہاں اہل مدینہ کاعمل ججت ہے اس میں کسی ے یو چھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ایک زمانہ میں بیمسئلہ بن گیاتھا کیمل قرطبہ ججت ہے، وہاں علماء کے فیض اور عربی علوم کے اثر ہے اور محققین کے بیدا ہونے سے اور گھر تھا کموں کے ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی اسلام کے ڈھانچہ میں ڈھل گئی تھی کہ اتنا کہدوینا کافی تھا کہ

قرطبہ میں ،ایساہوتا تھا جس ملک کا ایسا حال ہوو ہاں کاعمل ججت ہوا اور پوری شالی افریقہ کی پٹی چولیبیا اور سوڈ ان سے شروع ہوتی ہے اور مراقش تک جاتی ہے ، اور پھر اپین تک جاتی تھی یہ سارے علاقے سوفی صد مالکی ہیں ایسا کوئی ملک نہیں جوسوفیصد حفی ہو، وہ ملک مسلمانوں ہے خالی ہوجائے۔

علم ہمارے لئے اس لئے ضروری ہے کہ ہمارا اسلام کے ساتھ وابستہ رہنا اورا سلام پر یورے طور پر چلنا اس کے بغیر ممکن نہیں بلکہ ناممکن ہوسکتا ہے اور کم سے کم ( ہمارا ہندوستان ) جیسا ملک ہے۔جس کے حاروں طرف جہالت کی جوفضا ہے اور جو کفروشرک اور دوسرے مزاہب ثیالو جی ( دیومالائی ) جو پھیلی ہوئی ہے اور اب آج کل ریڈیو،ٹی وی کے ذریعہ، پریس کے ذریعہ اور تاریخ کے ذریعہ اور ہرطرح ہے وہ چیزیں پھیلائی جارہی ہیں جوبھی ہندوستان میں تھیں وہ بھی سامنے لائی جارہی ہیں اس صورت میں دین کی تعلیم کی سخت ضرورت ہے گویا اس وفت اسلام کے باقی رہنے کا دار ومداراس پر ہے کہ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچول كوضرورى دينى معلومات حاصل ہوں ،اس كاانتظام ہونا جاہئے ،بار باركہااورلكھاہے كہ بچوں كى صحت ،اوربچوں کے کپڑے بنوانے ، بچوب کے دواعلاج کرنے ، بچوں کو، بیاریوں سے تحفظ فراہم کرنے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ان کوالٹدورسول سے واقف کرائیں اور ان کو کفر وایمان کا فرق بتا ئیں ،انہیں شرک وتو حید کا فرق بتا ئیں ،اورشرک و پت پرسی کا فرق بتا ئیں ، ہماری ماؤں اور بہنوں پرفرض ہے اور گھر کے لوگوں پرفرض ہے کہان کے دل میں ان ، سے گھن پیدا کریں ،الیم کھن جوگندی ویا خانہ ، بیشاب ہے ہوتی ہے) جب تک ہماری نٹی کسل کی دل میں بت پرستی جا ہے وہ کسی قسم کی بت پرستی ہواس کا ئنات میں کسی کومتصرف مانے ،کسی کو کارساز مانے کارفر مامانے ،اوراین قسمت کا بنانے والا اور بگاڑنے والا جانے ،اس سے جب تک کھن نہ آئے جیسے یا خانہ اور بیشاب اور گندی چیزوں ہے ہوتا ہے اس وقت تک اس کے ایمان کا اطمینان تہیں ہے کہ وہ اینے ایمان پر قائم رہے۔

کفروشرک ہے منگمانوں کوالیی نفرت ہونی جا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہوکفروشرک کے مندوستان میں نفرت ہوکفروشرک کی تمام شکلوں سے جب تک اس کے دل میں نفرت نہ ہو، ہندوستان میں جو دیو مالائی چیزیں ہیں اور بت برسی کی جو چیزیں ہیں اور یہاں کے دیوتاؤں کے بارے میں

جو خیالات بیں اس سے نہ صرف بچار ہے، بیدا یک بڑی نعمت ہے، بلکہ اس سے نفرت ہو، اور اس کے نام سے اس کا ذا کقہ خراب ہو جائے ، او راس کے دل ود ماغ اوراحساسات پر ایسااثر بڑے جیسے کوئی گندی چیز کھالی ہو۔

پچوں کو دی تعلیم دینا اورائی دی تعلیم کا انتظام کرنا جس سے اس دین کا ضروری علم حاصل ہوجائے ، بلکہ کفر اور شرک ہے ایک قسم کی ، نفرت وحشت نہ پیدا ہوائی وقت تک اطمینان نہیں کہ وہ کفر وشرک کا کوئی کا م کرگذرے ما نمیں ایسے قصے سنا نمیں جس سے کفروشرک کا فرق معلوم ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کے گھر میں بعدا ہوئے جہاں صرف حکومت بت پرستوں کی نہیں بلکہ ان کا ، معاش بھی اس سے وابست میں پیدا ہوئے جہاں صرف حکومت بت پرستوں کی نہیں بلکہ ان کا ، معاش بھی اس سے وابست تھا یعنی اعتقادی اوراقتصادی دونوں طور سے بت سازی ان کے گھر میں تھی الیکن اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو داعی کبیر بنایا تھا بلکہ موحدا مت کا بانی بنایا تھا۔ اللہ تعالی نے اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو داعی کبیر بنایا تھا بلکہ موحدا مت کا بانی بنایا تھا۔ اللہ تعالی نے اپنی حکم سے کفر وشرک کے فرق کو بیان و کو نبی بردا و سلاما ، ، (اے آگ و شعندی اور سلامتی والی ہوجا) سے عیاں کر دیا ایسے قصول ، سے ایسے واقعات سے بچوں میں ، گھروں میں اور ماحول میں کفر وشرک کا امتیاز پیدا ہوگا اور اسلام کا حجے علم حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہوگی ای ماحول میں کفر وشرک کا امتیاز پیدا ہوگا اور اسلام کا حجے علم حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہوگی ای لئے علم کو اسلام کے ساتھ مسلمان اسلامی تعلیمات کے ساتھ مسلمان رہے ایمان وعقیدہ کے ساتھ مسلمان رہے۔

وما علينا الا البلاغ المبين



#### بسم الله الرحمن الرحيم

# الثداكبر

نخمده ونصلى على رِّسوله الكريم اما بعد o فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم و بسم الله الرحمن الرحيم o

### تكبيراوراس كے آفاق:

حجرات سأمعين! نماز كوتكبير يعني ال متعين ما ثوركلمه ہے شروع كرنے كاحكم ہے جس كو" اللّٰداكبر' كہاجاتا ہے، بيوہ بليغ ، واضح ، فيصله كن اور ہرعهد ، ہر ملك اور ہرمعاشرہ كے لئے قابل فہم کلمہ ہے جس کے سامنے بڑے بڑے طالم حکمراں ، دیو پیکرانسان اورخودانسانوں کے ترشے ہوئے بت خاک کا ڈھیر بن جاتے ہیں اوران کی جھوٹی خدائی کاطلسم یاش یاش ہوجا تا ہے، شرط بيہ ہے كہ كہنے والے نے اس كوفهم وشعوراور یقین واعتماد كے ساتھ ادا كیا ہواور خدائی عظمت کے مدعی اس کے معنی جھتے ہوں اور جانتے ہوں کہ اس کی چوٹ کہاں اور کس کس پر بڑتی ہے، دراصل میرچرکے بت جن کی عبادت کی جاتی ہے، پیستیاں جن کودیوتا سمجھا جاتا ہے،ان اشیاء کوجن کومقدی قرار دیا جاتا ہے اور کا نئات کی ان قوتوں کی جن کے سامنے انسان اپناسر جھاکا نے لگتا ہےاوروہ حکام اور سیاسی رہنماجن کی آئکھ بند کر کے اطاعت کی جاتی ہے اور جن کے حکم کو بے چوں و جراتسلیم کرنا ضروری قرار دیا جاتا ہے ان سب کے درمیان قدرمشتر ک عظمت و كبريائي ،تفوق وتر فع اوراستعلاء، واستبلاء كاحذبه ہے، يہ بليغ مختصرليكن انقلاب آفرين كلمه جس الرآن مجيد مين 'وربك فكبر' (ايناربكى براني بيان كرو) كذر لعظم دياكيا ہے ان تمام دعووں اور دعوتوں ،خو دفر ہیوں اور نریوں ،اوہام وخرافات اور مظاہر و جہالتوں کے طلسم کو یاش بیاش کردیتا ہے ، ان کے ایک ایک جز کی نفی کرتا ہے اورظلم وفساد کے ایک ایک مرکز كونت وبن ہے اكھاڑ چينكتا ہے۔

#### ال شہادت كى اہميت اور تاریخ میں اس کے كارنا ہے:

جب آ دمی صدق ول ہے اس کلمہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی شہادت و ہے ہوئے ''اللہ اکبر'' کہتا ہے اور بیعقیدہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا اور رگ و ریشہ میں ساجاتا ہے تو اس وقت اس کی نظر میں بڑے بڑے بادشاہوں ،ملکوں کے سربراہوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی ساری عظمت وشوکت بیج ہوجاتی ہے بلکہ خاک میں للہ جاتی ہے،ان کارعب اس کے دل ہے بالکل نگل جاتا ہے اور وہ اس کی نگاہ میں حقیر جانوروں یا انسانی تصویروں اور معمولی گڑیوں اور کھلونوں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے ، وہ ان کی دولت و سطوت کے مظاہر سے وہ معاملہ کرتا ہے جوکوئی بلند قامت انسان یونوں کے ساتھ یا کوئی بزرگ ومربی ایس کے دل کے ساتھ کرتا ہے۔

صحابہ کرام ؓ نے جاہ واقتداراور دولت وٹروت کے مظاہراور نمائش کے خلاف جوطرز ممل اختیار کیا اور جس ہے ان چیزوں کی ہے وقعتی کھل کر ظاہر ہوئی اس کی بکثر ت مثالیں اور واقعات تاریخ کے ذخیرہ میں محفوظ ہیں۔

مورخ ابن كثير لكھتے ہيں۔

'' حضرت سعد "نے ربعی بن عام گوار انی افواج کے سپ سالا ررستم کی طرف قادسیہ میں قاصد بنا کر بھیجا'' رستم کا درباراس سے پہلے خوب آ راستہ کیا گیا، رایشی پردوں اور گدوں ، بہرے یا قوت اور دوسرے قیمتی ہیروں اور موتیوں کی خوب نمائش کی گئی تھی ، رستم کے سر پرتان اور بہت قیمتی پوشا کیس تھی ، وہ ایک سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ربعی بن عام راپنے پرانے کپڑوں اور تبولواروڈ ھال کے ساتھ ایک پستہ قد گھوڑ سے پرسوار دربار میں واخل ہوئے اور فرش او رقالین کے ایک حصہ کوروند تے ہوئے آ گے بڑھ گئے ، پھر انرے اور انہیں گاؤ تکیوں میں سے رقالین کے ایک حصہ کوروند تے ہوئے آ گے بڑھ گئے نررہ پہنے اور سر پرخودلگ ہوئے رستم کی طرف بڑھے ، ان سے کہا گیا کہ ہتھیار رکھ دیں ، انہوں نے جواب دیا کہ میں خود سے کہا گیا کہ ہتھیار رکھ دیں ، انہوں نے جواب دیا کہ میں خود سے شہرارے پاس نہیں آیا ہوں ، تمہارے پاس نہیں آیا ہوں ، تمہارے باز خواتی طرح چھوڑ تے ہوئو خیرورنہ میں واپس جاتا ہوں ، رستم نے کہا کہ ' اجازت است' وہ ای قالین پر اپنا نیز ہ ٹیکتے ہوئے آ گ

#### بر ھے جس کی وجہ سے اس کا برا احصہ بھٹ گیا۔"

اس طاقتور عقیدہ اور ایمان ویقین کی بدولت اسلامی تاریخ کے ہردور میں ایسے محیرالعقول واقعات پیش آئے ،اوران لوگوں میں ایسی غیر معمولی اور خارق عادت قوتیں پیدا ہوگئیں کہ وہ سلاطین وامراء ہے اس طرح کا معاملہ کرنے لگے جو بہت ہے لوگ فقراءاورضعفاء ہے بھی نہیں کر سکتے ،سلطنت کی جاہ وحشمت ان کے سامنے حباب کی طرح تحلیل ہوگئی اوران کی نظر ين اس كى كوئى قوت باقى ندر ہى ، شيخ الاسلام عز الدين بن عبدالسلام كے ايك رفيق "الباجي" ئے ایمان کی اس قوت اور اخلاقی جراً ہے کا ایک واقعدا نی کتاب میں قلم بند کیا ہے وہ کہتے ہیں. ہمارے تین عز الدین ایک مرتبہ سلطان کے یاس قلو گئے ،عیر کا دن تھا انہوں نے دیکھا کے دربارالگاہوا ہے اورکشکر بادشاہ کے سامنے ایستادہ ہے، سلطان این پوری شوکت وعظمت او رزینت کے ساتھ موجود ہے ، امراء سلطان کے سامنے تعظیماً زمیں ہوں ہیں ، شیخ سلطان کی طرف متوجه ہوئے اوران کا نام لے کر یکارا''ایوب''اللہ کے سامنے تم کیا جواب دو گے اگر اس نے بیہ ایو چھا کہ ہم نے بچھ کومصر کی فر مانروائی عطا کی اورتو شراب جائز کرتا ہے،سلطان نے کہا کیا ایسا ہوا ہے ، میٹنے نے کہا کہ ہاں فلاں دکان پرشراب فروخت کی جاتی ہے اور دوسرے منكرات ہوتے ہیں اورتم اپنے عیش و آ رام میں پڑے ہو، بیسب باتیں بہت بلند آ واز سے کہتے رہے اور کشکری ای طرح مودب کھڑے رہے اس نے جواب میں کہا کہ بیمیرا کیا ہوا نہیں ہے بیسلسلہ تو میرے والد کے زمانہ سے قائم ہے، یکٹے نے جواب دیا کہ کیا آ ب ان لوگول میں ہیں جو کہتے ہیں۔'انا و جدنا آباء نا علیٰ امة " كہم نے اینے باب داداكواى طريقه یر پایا۔ پیے سنتے ہی سلطان نے اس و کان کو بند کر دینے کا فرمان جاری کر دیا جب شیخ سلطان کے یاس ہے والیس آئے اور پینجرمشہور ہوئی تؤمیں نے شیخ سے ماجرا او چھاانہوں نے جواب دیا کہ میرے عزیز جب میں نے اس کوشوکت وعظمت میں دیکھاتو مجھے خیال آیا کہ اسکی بھلائی اسی میں ہے کہاں کی تھوڑی تی تذکیل کی جائے ورنہاں کانفس موٹا اور سرکش ہو کراس کو نقصان ہیونچا دے گامیں نے کہا کہ آپ کو کچھ ڈرنبیں لگا ،فرمایا خدا کی قتم جب میں نے اس کے سامنےاللہ تعالیٰ کی ہیبت وشان کا استحضار کیا تو جھے ایسامعلوم ہوا کہ میرے سامنے کوئی بلا ہیٹھا

ایمان وعقیدہ اور دعوت وعز نمیت کی تاریخ اپنے آپ کو ہر ملک اور ہر دور میں ہراہر دہر اتی رہی ، شیخ محمد بن مبارک کر مانی (م ۲۷۰ھ) ای قشم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب' سیرالا ولیاء''میں لکھتے ہیں۔

ایک مرتبہ سلطان محمد تعلق نے شیخ قطب الدین منورکو دبلی طلب کیا ، انہوں نے بادشاہ کو تعظیمی سلام نہیں کیا تھا اس پر سرزش اور عتاب مقصود تھا ، جب وہ دربار میں داخل ہوئے اور ایوان شاہی میں پہو نچے تو و یکھا تمام امراء وزراء اور حکام اور درباری ہتھیار لگائے ہوئے مودب اور باوقارانداز میں گھڑے ہیں اور شوکت سلطانی ہے لرزہ براندام ہیں ، ان کے ساتھ ان کے صاحبر اور نوارالدین کھڑ وی ہیں اور شوکت سلطانی سے لرزہ براندام ہیں ، ان کے ساتھ دو یکھا تھا وہ د کھے کر ڈورے گئے اور مرغوب ہوئے ، شیخ قطب الدین نے بید کھے کر بہت بلند آ واز کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ وہ دیکھ کر بہت بلند آ واز سنتے ، بی کے ساتھ ان کے اینا نور الدین بیان کرتے ہیں کہ بیر آ واز سنتے ، بی میں نے این الدین کو رہوگی اور مجھے ایسا میں بوا کہ بیانسان نہیں بلکہ بھیڑ بکری ہیں۔

وما علينا الا البلاغ المبين

### بسم التدالرحمن الرحيم

# قصه دوباغ والے کا

الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى ٥ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٥بسم الله الرحمن الرحيم ٥

حضرات گرامی قدر! سورهٔ کہف میں دوباغ والے کا قصہ بیان کیا گیا ہے بدوہ واقعہ ہے مسے ہم کوروز مرہ کی زندگی میں پہلے قصہ سے زیادہ واسط پڑتا ہے، اگر اسحاب کہف کا صدیوں اور برسوں میں پیش آتا ہے توبیق قصہ تقریباً ہر جگہ اور ہر وقت ہمارے سامنے آتا ہے اور باربارد ہرایا جاتا ہے، بیا کہ ایسے خفس کی کہانی ہے جو ہرا عتبار سے خوش نصیب اورا قبال مند تھا ، آسائش وخوشحالی کے سارے سامان اس کے لئے مہیا تھے، اس کے پاس انگور جیسے لطیف ومر غوب کھل کے دوباغ تھے۔ ان کے چاروں طرف کھجور کے ولئواز درخت تھے جنہوں نے ان کو غوب کھل کے دوباغ تھے۔ ان کے چاروں طرف کھجور کے ولئواز درخت تھے جنہوں نے ان کو ایسے گھیرے میں لیا تھا۔ درمیان میں کاشت کے قطعے بھی تھے بیا کی متوسط درجہ کی زندگ کی ہما متا درجہ کی زندگ کے لئے سعادت و مسرت کی آخری منزل تھی ، اور متوسط طبقہ اور درمیانی معیار زندگی ہی اکثر دنیا وک معاملات میں معیارہ بیانہ ہے، لیکن اس دولت منداور خوشحال کی سعادت اور کا میابی کا سارا انحصار محض ان باغات کے وجود تک محدود نہ تھا بلکہ سارے اسباب و وسائل اس کے لئے مسخر ضحہ اور یہ دونوں باغانی بہترین بیداوار دے رہے تھے۔

کلتا الجنتین آتت اکلها و لم تظلم منه شیئا و فجر نا خلالهما نهرًا.
پس اییا ہوا کہ دونوں باغ کیلوں ہے لدگئے پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوئی ہم نے
ان کے درمیان (آب پاشی کے لئے ) ایک نہر جاری کردی تھی۔
غرض اس طرح سعادت و کامرانی کی پوری تکمل ہو چکی تھی۔ اور آرام وراحت کے
سارے اساب نہ صرف موجود بلکہ ارزاں و فراواں تھے اس موقع پر اس شخص کے اندروہ مادی

وہ اپنے اس دوست پرفخر کرتا ہے جس کو بیمرا آدیس حاصل نتھیں اور بڑی صراحت بلکہ نارواجسارت سے کہتا ہے۔ انسا اکشر منک مالا و اعز نفرًا. دیکھوتم میں سے میں زیادہ مالدار ہوں اور میراجتھا بھی بڑا طاقتور جتھا ہے۔

وہ اپنے اقتدار وقوت کے سرچشمہ میں اور دولت وخوشحالی کے اس مرکز میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ نہ اس کوا پی خبر ہوتی ہے نہ اپنے رب کی نہ غیبی اسباب اوراراد و الہی کی جوسات آسان سے اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے اور انسان اور اس کی ملکیت بلکہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہوجاتا ہے، وہ اپنے نفس پر علمی وعملی اخلاقی اور عقلی ہر لحاظ سے ظلم کرتا ہے، یہ کورچشم مادی فرہنیت اس کی زبان سے اعلان کرواتی ہے کہ اب نہ اس کو زوال ہے، نہ اس کے باغات کووہ حشر ونشر کا انکار کرتا ہے، اور ہڑے بھو ہڑ پن اور غایت درجہ جمافت کے ساتھ میہ کہتا ہے کہ یہ کامیا بی وخوشحالی ابدی ولا فانی ہے، دنیا و آخرت (اگر آخرت ہو) کسی جگہ ختم ہوئے والی نہیں۔

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا ومآ اظن الاساعة قائمة.

پھروہ (بیہ باتیں کرتے ہوئے) اپنے باغ میں گیااوروہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرر ہا تھا۔اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاداب باغ بھی ویران ہوسکتا ہے، مجھےتو قع نہیں کہ ( قیامت کی) گھڑی بریاہو۔

وہ مجھتا ہے کہاس کا شاراان معدودے چندخوش نصیب و کا مراں افرادانسانوں میں ہے ، جن سے اقبال بھی منہ بیں موڑتا اور قسمت بھی بے و فائی نہیں کرتی اور جو ہمیشہ اور ہر جگہ سعادت اورعزت کے ہام عروج پرنظر آتے ہیں۔

ولئن رددت الى ربى لا جدن خيرا منها منقلبا.

ادراگراییاہوابھی کے میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا گیا تو (میرے لئے کھٹکا ہے؟ ) مجھے ضرور وہاں بھی اس سے بہترٹھ کا ناملے گا۔

اس طرح کے لوگ بمیشہ میں بھوتے ہیں کہ ایمان ہمل صالح ، اور محنت و کاوش کی کیا ضرورت ہے ، بیان کی فطری اور وصی سعادت ہے جو ہر وقت ان کوشاد کام و بامرادر کھ سکتی ہے۔

اس کے دوست کی چشم بصیرت اللہ تعالی نے حق و ایمان کے لئے کھول دی ہے ، اس کو معرفت الہی اور اس کے صفات و افعال کے علم کی لا زوال دولت حاصل بھی وہ جانتا تھا کہ صرف وہ ی اس کا سئات ۔ میں تصرفات کرنے والا ہے ، اور اسباب کا خالق ہے ، اور جب چاہے حالات کو بلٹ سکتا ہے ، اس کے اس کی اس بات پراعتراض کیا اور اس کے اس مادہ پرستانہ طرز فکر کی کھل کرمخالفت کی ، اس کو اصل وحقیقت اور آغاز ہے آگاہ کیا ، بیدوہ بخت اور شکین حقیقت میں اور کے بین اور ہے ، جس کو بی ظاہر پرست اور اینے کوخوش نصیب سمجھنے والے ہمیشہ فراموش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے تذکرہ سے دور بھا گتے ہیں۔

قال له صاحبه و هو يحاوره اكفرت باالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا.

یہ تن کراس کے دوست نے کہا، اور باہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کیاتم اس ہستی کا انکار
کرتے ہوجس نے تمہیں پہلے ٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا، اور پھر آ دمی بنا کر نمودار کردیا؟
متکبراور مغرورا شخاص کے لئے اس بات کا سننا کتنا شاق ونا گوار ہے، اس کا اندازہ ہم کر
سکتے ہیں، اس نے کہا کہ وہ اس کے بالکل دوسرے دخ پر ہے اور دوسرے درجیان کا حامل ہے،
اوروہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔

لىكنا ھواللە ربىي و لا اشر ك بربى احدا. لىكن ميں تويقين ركھتا ہوں كہوہى الله ميرا پروردگار ہے،اور ميں اپنے پروردگار كے ساتھ كسى كوشر يك نہيں كرتا۔

پھراس نے اس کووہ بنیادی اور اصولی حقیقت یاد دلائی جس کے گرد پوری سورہ کہف گردش کررہی ہےاوراس جگہانگلی رکھی جواس طرح کے لوگوں کی کمزوری دکھتی رگ ہوتی ہے، اس نے کہا کہ د کیھنے کی چیز اسباب ظاہری نہیں بلکہ وہ خالق وما لک ہے جس کے ہاتھ میں ان سارے اسباب و وسائل کی ڈور ہے ، اور بیسامان راحت اور اسباب میش جن پروہ خوش اور نازاں ہیں ، نہ اسباب کی کارگذاری ہے ، اور نہ خوداس کی دستگاری یا عقل و ذہانت کی کار فر مائی وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت وقدرت کا نتیجہ ہے ، جس نے ہر چیز کو بہترین طریقہ پر بنایا ہے ، وہ بردی نعمت اور نرمی کے ساتھ اس کو خداکی قدرت کے اعتراف اور اس کی نعمت کے شکر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

ولو الاافد خلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوۃ الا بالله. اور پھر جبتم اپنے باغ میں آئے (اور اس کی شادابیاں دیکھیں) تو کیوں تم نے بینہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جواللہ جا ہتا ہے اس کی مدد کے بغیر کوئی کی جوہیں کرسکتا۔

ماشاء الله لا قوۃ الا بالله "دراصل اس سورۃ کی روح اور سارے قصہ کی جان ہے چنانچہ خدائے تعالی نے اپنے نبی کو اور آپ کے ساتھ قر آن شریف پڑھنے والے کواس کی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنا سارا معاملہ اور ساری طاقت وصلاحیت کوالٹہ تعالی کے حوالے کر دے اور مستقبل کے حوالے کر دے اور مستقبل کے ہرارادہ اور نیت کواس اس کے سپر داور اس کی مشیت کے ساتھ مشر وط اور وابستہ رکھے۔

و لا تقول ن لشئ انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذ كر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربى لاقرب من هذا رشدا راوركونى بات بو بمربحى ايبا نه كهومين كل المصفر وركر كر بهول گا الاييم محالو به وگا و بى جوالله تعالى جا به گا ،اور جب بهى بحول جا و تواليد تعالى جا به وردگاراس بهرا بروردگاراس بهرا بروردگاراس بهرا بروردگارا با به محمد برا بروردگارا براي و درگارا به محمد بر كوره موقع بردل سے انشاالله اور ماشاء الله كهتا بهو۔

جوضی ہرفضل و کمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہواور ہرنیت میں بندا تعالیٰ یہ ہروسہ کرتا ہواور ہرنیت میں بندا تعالیٰ یہ ہروسہ کرتا ہواوراس کے فضل وکرم کا امید وار ہو، وہ اسباب ظاہری مادیت اور مادہ پرستوں کے سامنے اپناسر کیسے جھکا سکتا ہے،اورنفس اورنفسانی ارادہ کے ہاتھ میں اپنی زمام کارکیسے دے سکتا ہے؟

'' ماشاءالله اورانشاءالله'' بظاہر د و بڑے ملکے تھلکے لفظ ہیں اوراکٹر ان کا استعال بغیر

سو ہے ہمجھے کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی احساس اور شعور نہیں ہوتالیکن در حقیقت بید دونوں برٹ ہے وزنی ، برٹ ہے گہرے اور معانی وحقائق سے لبریز بول بیں ، اور اندھی مادیت نفس اور ارادہ و انسانی پر بھروسہ اور اعتماد پر کارئ ضرب لگاتے ہیں۔

مادی تہذیب اپنے وسائل اور ذار کئے قوت پر حد سے بڑھے ہوئے اعتادیمیں ممتازیں،
یہ مادی حکومتیں اپنے ان عمرانی واقتصادی منصوبوں کا برابراعلان کرتی رہتی ہیں جوقد رت کی ہم
آ ہنگی اور موسموں کے تغیرات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بڑی قطعیت کے ساتھ اس کی مدت اور
اس کا جم متعین کرتی ہیں اور یہ طے کرتی ہیں کہ وہ اتنے سال کے اندراتی پیدا وار ضرور پیدا
کرنے لگیں گی اور ان کے ملک خود گفیل ہو جا ئیں گے اور بیرونی امداد پر ان کا انحصار ختم
ہوجائے گالیکن ارادہ الہی ان کے منصوبوں کو خاک میں ملادیتا ہے بھی قحط سے واسطہ پڑتا ہے
ہوجائے گالیکن ارادہ الہی ان کے منصوبوں کو خاک میں ملادیتا ہے بھی قحط سے واسطہ پڑتا ہے
کبھی سیلا بوں سے ، بھی بارش بہت تا خیر سے ہوتی ہے ، بھی اس قدر مسلسل کہ کھڑی کھیتیاں
غرقاب ہو جاتی ہیں ، ایسے قدرتی حوادث اور جان و مال کے مصائب سامنے آتے ہیں ، جو
حاشیہ خیال میں نہ آ سکتے تھے ، غرض کہ ان کے سارے انداز سے نلط اور منصوب نا کام ہوجاتے
حاشیہ خیال میں نہ آ سکتے تھے ، غرض کہ ان کے سارے انداز سے نلط اور منصوب نا کام ہوجاتے

یانشاء الله دراصل ہماری انفرادی زندگی کے چھوٹے اور حقیر کاموں ،سرسری ملاقاتوں اور سفروں یا محض تاریخ کے تعین کے لئے نہیں ہے، بلکہ ان تمام اجتماعی کا موں اور عظیم منصوبوں پر حاوی ہے جو پوری قوم کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ،اس لئے ان سب چیزوں کو (بشمول جدوجہد) اسباب ووسائل کی اہمیت اور قرآن وسنت ،اسوہ اور ممل صحابہ اسوہ نبوی کے اور ممل صحابہ اسوہ نبوی کے اور ممل صحابہ کی روشنی میں تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت کے ) اس یقین کے ماتحت ہونا جا ہے کہ فیصلہ کن اور بالاتر اور اول و آخر چیز بہر صورت ارادہ اللی ہاس آیت میں و لاتھولن لشی عاصلہ کن اور بالاتر اور اول و آخر چیز بہر صورت ارادہ اللی جاس آیت میں و لاتھولن لشی عامر ور کر کے رہوں گا' الا ایت بھی او گاوہ ی جواللہ جا ہے گا۔'

صرف ایک فردمخاطب نہیں ہے بلک ہرز مانہ کا معاشرہ تمام حکومتیں ادارے اور جماعتیں اور جماعتیں اور جماعتیں اور جماعتیں اور جماعتیں اور جماعتیں اور تحریک اور تحریک اور تحریک اسلامی اور تحریک اور ان سب ہے اس کے اہتمام والتنزام کا مطالبہ ہے، بیہ ہراس اسلامی معاشرہ کی روح ہے جس میں ایمان اچھی طرح سرایت کر چکا ہواور اس تہذیب کی روح اور

جو ہر حیات ہے جو ایمان بالغیب کی بنیاد پر قائم ہوااور یہی وہ خط فاصل ہے جو مادی تدن اور ایمانی تدن کوایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔

یے صاحب ایمان ساتھی اس کو متنبہ کرتا ہے کہ قسمتوں کا الٹ پھیراور خوش نصیبی اور برنصیبی کی یہ تقسیم ،ابدی اور نا قابل شکست نہیں ، زمام کاراور تصرف واقتد ار کا اختیار خالق کا مُنات کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکاوہ اب بھی اس کا مالک ہے خوش نصیب بدقسمت ہوجاتا ہے ،اور بد قسمت خوش نصیب بالدار بھی ،اس کئے حالات باب قسمت خوش نصیب مالدار بھی ،اس کئے حالات باب جا میں تو اس میں تعجب نہ ہونا جا ہے ۔اور غریب مالدار بھی ،اس کئے حالات باب جا میں تو اس میں تعجب نہ ہونا جا ہے۔

ان ترن انا اقبل منک مالا و و لدا فعسیٰ ربی ان یوء تینی خیرا من جنتک ویرسل علیها حسبانا من السماء فتصبح صعید از لقا او تصبح ماء ها غور ا فلن تستطیع له طلباً

اگرتو مجھے مال اوراولا دمیں اپنے سے کمتر پار ہا ہے تو بعید نہیں کہ میر ارب مجھے تیری جنت سے بہتر عطافر ماد ہے، اور تیری جنت پر آسان سے کوئی آفت بھیج دیے جس وہ صاف میدان بن کررہ جائے یااس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھرتو اسے کسی طرح نه زکال میکے اور آخر کار بہی ہوا، خدا کی بھیجی ہوئی ایک آندھی آئی اور دیکھتے دیکھتے یہ پہلہا تا ہوا گلز ارچیئیل میدان بن گیا اب اس مست و بے خود محض کو ہوش آیا۔

واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرو نه من دون الله وما كان منتصوا هنالك الولاية لله الحق هو خيرا ثوابا و خير عقبا.

اور پھر دیکھوائیا ہی ہوا کہ اس کی دولت (بربادی کے) گھیرے میں آگئی۔وہ ہاتھ مل کر افسوں کرنے لگا کہ ان باغوں کی درشگی پر میں نے کیا بچھ خرچ کیا تھا (وہ سب برباد ہو گیا) اور باغوں کا درشگی پر میں نے کیا بچھ خرچ کیا تھا (وہ سب برباد ہو گیا) اور باغوں کا بیے حال ہوا کہ ٹمٹیاں گر کے زمین کے برابر ہو گئیں اب وہ کہتا ہے،اے کاش میں اپنے پر وردگار کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرتا اور دیکھوکوئی جتھا نہ ہوا کہ اللہ کے سواس کی مدد کرتا اور نہ خود اس نے بیطا فت پائی کہ بربادی ہے جیت سکتا! یہاں سے معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لئے ہے وہ بی ہے جو بہتر تو اب دینے والا ہے اور اس کے ہاتھ بہتر انجام ہے۔

یہ باغ والا اس طرح مشرک نہ تھا، جس طرح عام مشرکین ہوتے ہیں، قرآن کے کسی نص یا اشارہ ہے اس کا ثبوت نہیں ماتا، اس کے برعکس قرآن کے اسلوب اور انداز کلام سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ اللّٰہ برایمان رکھتا تھا۔

ولئن رددت الى ربى لا جدن خيرا منها منقلبا.

اوراگراییا ہوا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا گیا تو (میرے لئے کیا کھٹکا ہے؟ مجھے ضرور) وہاں بھی اس ہے بہتر ٹھ کا نہ ملے گا۔ پھراس کا وہ شرک کیا تھا جس پراس نے کف افسوس ملااورندامت کا اظہار کیا۔

یلیتنی لم انشرک بر ببی احد ااے کاش! بیں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرتا۔ وہ ظاہری بات جس میں اشکال کی کوئی وجہ نہیں ہیہ ہے کہ اس نے اسباب میں شرک اختیار کیا تھا اور یہ بجھتا تھا کہ اس کی ساری خوشحالی و دولت کا سرچشمہ یہی اسباب ظاہر ہیں اور سیہ اختیار کیا تھا اور ایم بھتا تھا کہ اس کی ساری خوشحالی و دولت کا سرچشمہ یہی اسباب ظاہر ہیں اور سیہ انہیں کا شمر ہ اور احسان ہے اس نے اللہ تعالی کوفر اموش کردیا اور اس کے تصرف اور تا ثیر کا منگر ہو گیا ۔۔۔

گیا ۔۔۔

یہی وہ شرک ہے جس میں موجودہ مادی تہذیب مبتلا ہے، اس نے طبعی مادی اور فنی
اسباب اور ماہرین فن (specialist) کوخدا کا درجہ دے رکھا ہے عہد حاضر کے انسان نے
اپی پوری زندگی ان کے رحم وکرم پرچھوڑ دی ہے، وہ بچھتا ہے کہ زندگی اور موت، کا میا بی وناکا می
، اقبال وا دبار، خوش نصیبی و بنصیبی سب ان کے ہاتھ میں ہے، اسباب مادی، کا مُناتی قو توں اور
نیچر کی یہ پرستش ونقذیس اور اھل اختصاص اور ماہرین فن پراعتادگی اور ان کوخدا کے درجہ پررکھنا
ایک بنی و ثنیت اور نیا شرک ہے، اس نے قدیم بت پرسی کے ذخیرہ میں جس کا ترکہ اس کے
پاس اب بھی محفوظ ہے اور جس کے ماننے والے اور چاہنے والے اب بھی بکشر موجود ہیں،
ایک بنی جس کو سورہ کہف نے چیلنج کیا ہے، جو ایمان اور عبدیت کی حریف ہے اور بیوہ ی وثنیت ہے
۔ ایک بنی میسورہ کہف نے چیلنج کیا ہے، اور جس سے وہ پوری طرح برسر پرکار ہے۔
قرآن مجیداس دنیا کی زندگی کواس تھیتی ہے تعبیر کرتا ہے جو جلد ہی ملئے والی اور خاک

حران جیران دنیا می رندی وال میں سے بیر رنا ہے بوجندی سے دول موجوں ہوتا ہے۔ میں مل جانے والی ہے:

واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلنا ه من السماء فاختلط به

نبات الا رض فاصبح هشیما تنذروه الریاح و کان الله علی کل شی مقتدرا. اور (اے پنجمبرانہیں ونیا کی زندگی کی مثال سنادو،اس کی مثال ایسی ہے جیسے (زمین کی روئید گی کامعاملہ) آسان ہے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی روئید گی اس سے مل جمل کرا ہمرآئی (اورخوب پھلی پھولی) پھر کیا ہموا ہے کہ مب بھے تو کھر چوراچورا ہو گیا، ہوا کے جھو تکھا ہے اڑا کر منتشر کررہے ہیں!اور گونی بات ہے، جس کے کرتے پراند قادر نہیں؟

لااله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شئ قدیر

وما علينا الا البلاغ المبين

#### بسم التدالرحمن الرحيم

# زندگی کے کرشے

۱۹۵ جنوری ۱۹۵ مردولا ناعلی میان ندوی نے ''ریحان منزل' جو پال میں خواتمین کے ایک طلب میں بیآ نمید حقیقت نما تقریر فرمائی تھی۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم ١٥مابعد٥ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم٥بسم الله الرحمن الرحيم ٥

#### حیات طیبرکیا ہے؟

حدوثناء کے بعد مولانا نے قرآن پاک کی بیآیت تلاوت فرمائی من عمل صالحا من فاکسر و انشی جوکوئی نیک ممل کرے گامروہ و یا عورت بشر طیکہ وہ مومن ہوہم اس کواچھی زندگی گذروا نیس کے ،ہم اس کو حیات طیبہ عطا کرینگے اور بہترین اجرآ خرت میں دیں گے ، بی خدا کا ایک بڑا اعلان ہے ، بہت بڑا چونکا دینے والا وعدہ ہے ، بڑی ضانت ہے ،مرداور عورت کی شخصیص نہیں ۔ بیاس لئے کہ ہرمردکوا چھی زندگی کی خواہش ہے ، زندگی سب سے زیادہ محبوب خصیص نہیں ۔ بیاس لئے کہ ہرمردکوا چھی زندگی کی خواہش ہے ، زندگی سب سے زیادہ محبوب زندگی کی برولت ، صحت کا مزہ ہے تو زندگی کی بدولت ، صحت کا مزہ ہے تو زندگی کی بدولت ، اولا دکا مزہ ہے تو زندگی کی بدولت ، بیسب زندگی کے کرشیے ، زندگی کے کھیل بیس، اگر ہم نہیں ہیں تو ہماری بلا ہے جمیس ان کا کیا فائدہ۔

### زندگی کی ہے ثباتی!

اگرد نیامین نعمتیں لٹ رہی ہیں، لذتمیں برس رہی ہیں، آسان سے برکتیں اتر رہی ہیں۔ زمین سونا اگل رہی ہے، اولا دے گھر بھرا ہوا ہے، ہروقت گھر میں محلّہ میں شہر میں جشن ہواور ہماری آئکھ بند ہوگئی تو عید ہو بارات ، رنج ہو یا خوشی ، ہمارے گھروں میں محلّہ میں دسترخوان

#### عراور عقل كافرق:

یہ تو بچوں کا کھیل ہے ، خرافات ہے بچوں کوآ ہے سمجھا کیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا

ایک زندگی دوسرے کو تمافت معلوم ہوتی ہے۔ ایک بگڑ نا دوسرے کوسنور نامعلوم ہوتا ہے۔ یہ

تجربہ کارے پوچھے میدان کے نزدیک خواب و خیال ہے بچوں کا کھیل ہے، جن کو اللہ چشم
ایسرے عطافر مادیتا ہے ، اصل زندگی کی بہار جن کونظر آجاتی ہے ، ان کو یہ بچوں کا کھیل ہی نظر

آتا ہے۔ حیات طیبہ اگر کوئی کہے یہ آخرت کی زندگی ہے متعلق ہے تو یہ بہیں گے وہ تو ابدی
زندگی ہے۔ مگر یہ بات کہاں ہے کہ دنیا میں شوکریں کھلوا کیں گے میرے نزدیک مطلب یہ

ہے کہ دنیا و آخرت کی زندگی سدھروادیں گے۔ آخرہ میں تو بے شک ان کوآرام ملے گا۔ دنیا
میں بھی اچھی زندگی اور آخرت میں بھی حیات طیب عطافر ما نمیں گے۔ ارشاد ربانی ہے۔ جن
لوگوں نے معصیت کی ان کواس کا مزہ یہیں چکھادیں ہے۔

ول كوبلادية والااعلان:

دوسری جگدارشاد ہے:

فلا تعجك اموالهم واولادهم.

جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا آخرت کو فراموش کر دیا ، ان کے لئے یہ بخت ترین نوٹس ہے۔ بخت ترین اعلان ہے بدن کے رو نگئے اس اعلان سے کھڑے ہوجانا چاہئیں۔ خدا فرما تا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم ان کومزہ چکھادیں گے۔ ہم ان کومیں پیس کر ماردیں گے، ایسے ماریں گے کہ بھام نشدا ترجائے گا۔ اس اولا دے جو بڑی ار مانوں سے ملی ،خون جگر پلا پلا کر، ماریں گئے کہ فلا کھلا کر پالا گیا۔ جس اولا دکے لئے نا کر دنی کی ،خدا کو بھلادیا تو بیا ولا دہم کے لئے نا کر دنی کی ،خدا کو بھلادیا تو بیا ولا دہم ہارے گلے کا طوق بن جائے گی۔

### مال كيا ہے اور كيا ہوگئ:

عورتوں کو بچے پالنے میں جن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔اس کا تھوڑا حصہ اگر کوئی برداشت کر ہے تو اس کی ولایت کی قسم کھا تا ہوں۔ بچہ کی بیاری میں جو مال کے دل پر گزرتی ہے، مائیں ہیں۔ بلکتی ہیں، بڑ پتی ہیں، اس کوعورتوں سے زیادہ کون جانتا ہے۔ بیدلا ڈول سے پالی ہوئی اولا د جب بڑی ہوئی تو مال باپ نے اچھاا تخاب کیا، شادی کی ، مال وزرخرج کیا ، نذرا نے بیش کئے ، اس کے بعد لڑ کے کا دل مال سے بھر گیا۔ بیوی کے تمام عزیز ول سے ملاقات اور تعلقات قائم کیکن وہیماں جس نے بڑ سے نازوں سے پالاتھا، وہ ڈائن، قاتل ، دشمن پھو ہڑ ہوجاتی ہے۔ بید ذلت کتنی بڑی ہے کہ دل پر آ رہ چلتے ہیں اور سے بیٹے چلاتے ہیں۔ شادی کے بعد معلوم ہوتا ہے رشک جنت گھر جہنم کا شمونہ بن گیا۔

#### مال اوربيوي كافرق:

بعض زن مریدی میں ایسے دیوانے ہوئے کہ بیوی کی خاطر شہر چھوڑ دیا ،شہر بی نہیں ہندوستان ہی جھوڑ دیا۔ یہ سب دنیا میں ہوتا ہے اور گھر میں ہور ہاہے اولا داور د کھ ، یہ ایسی ہات ہوئی کہ ٹھنڈک میں گرمی ، آ گ میں پانی ، پانی میں آ گ ، اندھیرے میں اجالا ، ماں بیٹے کو کیسے بھول سمتی ہے نتعلق رکھ سمتی ہوراگر وہ گھر میں داخل ہواتو بحث و تکرار شروع ہوگئ ، ماں کا کام ہے خاموش سنتی رہے ، اپنی زبان میں قفل ڈالے۔ اس کو بولنے کاحق نہیں اور بیوی کو پیمبیر کی طرح بے قصور سمجھ لیا۔ اس کے معلق کوئی سنی نہیں جاسکتی۔ بیو ہی اولا دہے جس کی پیمبیر کی طرح بے قصور سمجھ لیا۔ اس کے معلق کوئی سنی نہیں جاسکتی۔ بیو ہی اولا دہے جس کی

خاطر ماں اپنی رات آئکھوں میں کاٹ دیتی ہے۔ ذراائ بچیکو تکلیف ہوجائے تو ہے گل ہو جاتی ہے، کہاں کا آ رام کہاں کاسکون سرایا اضطراب بن جاتی ہے۔ بیہ وااولا دیے تخت ترین عذاب۔

#### مال ایک عذاب:

مال آیا تو قانون کی مصیبت آئی۔ طرح طرح کی مصیبتیں لاحق ہوئیں کچھیر میں پر گئے۔ کوشی مصیبتیں لاحق ہوئیں کی جھیر میں پر گئے۔ کوشی موٹر کاروگ لگ گیا۔ میں تو کہنا ہوں کہ تپ ورق لگ گیا۔ اولا دو مال تو سکھ کے لئے میں نہ کدد کھ کے لئے۔ مال میں کوئی کی نہیں۔ لیکن بیاری لگ گئی۔ ڈاکٹر وں کی فیس میں پیسے لگ رہے ہیں۔ آب وہوا کی تبدیلی میں پیسے لگ رہے ہیں بیرزائیں کس نے قیس میں پیسے لگ رہے ہیں۔ آب وہوا کی تبدیلی میں پیسے لگ رہے ہیں۔ امیروں کی تجویز کی تصیس کہ مال ان چیز وں میں گھس رہا ہے اور مہلک بیماریاں لگ رہی ہیں۔ امیروں کی بیماریاں بھی امیر تر ہوتی ہیں۔ بیماریوں کی وجہ سے نہ دن کوآ رام نہ رات کو جفیقی آرام ان کو حاصل ہی نہیں ویسے مال بھی ہے اور بیگلے بھی۔ چوہیں گھنٹے جان تھیلی پر رہتی ہے۔ نہیا ہم ہی جادر بیگلے بھی۔ چوہیں گھنٹے جان تھیلی پر رہتی ہے۔ نہیا ہم ہے۔ نہیا ہم ہم تا سے ملکھ کا تعلق کسی اور چیز سے ہے مقیقی مسرت کسی اور چیز میں ہے۔

### فيشن ايبل بيوى:

ہمارے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ آج کل تعلیم یافتہ لڑکیوں میں شادی نہ کرنے کار جھان عام ہورہا ہے۔ شوہر دن بھر کا تھکا ہارا گھر آئے توسیاست پر بحث شروع ہوگئی کہ آپ نے آج ٹائمنر آف انڈیا میں فلاح خبر بڑھی ہوگی۔ سوشلزم سے میں اسی لئے گھبراتی ہوں۔ شوہر نے کوئی بات کہی تو بیوی نے کہا کہ آپ ٹھیک نہیں کہدرہ ہیں۔ میں نے تو فلال کتاب میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالی اس قتم کے تمام شروروفتن سے ہم سمھوں کی حفاظت فرمائے ، اس پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت جا ہموں گا۔ والسلام علیم۔

وما علينا الا البلاغ المبين.

#### بسم الله الرحمن الرجيم

# قرآن مجيد ميں آپ كا تذكره

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين الصطفى امابعد ٥ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٥ بسم الله الرحمن الرحيم ٥ مورة الانبياء كي آيت -:

(ترجمہ)" ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے تم غور کیوں نہیں کرتے۔" (الانبیاء۔ آیت ۱۰)

یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن ایک صاف ، شفاف سچا ، وفادار اور دیا نتدار آئینہ ہے جس میں ہرشخص اپنے خدوخال دیکھ سکتا ہے ، معاشرہ میں اپنامقام پہچان سکتا ہے ، کیونکہ قرآن انسانوں کے اخلاق وصفات بیان کرتا ہے اور اس میں انسانیت کے اعلیٰ اور ادنیٰ ہر طرح کے نمونے کی تصویریں موجود ہیں فیسے ذکو کے بعنی اس کتاب میں تمہار ابیان ہے تمہارے حالات اور اوصاف مذکور ہیں ۔ جبیبا کہ بہت سے علماء نے سمجھا ہے۔

سلف قرآن کوایک زندہ ، بولنے والی اور زندگی سے لبریز کتاب تصور کرتے تھے ان کے نزدیک قرآن کوئی تاریخی اور آثار قدیمہ کی چیز نہیں ہے۔ جو صرف ماضی اور اگلے وقتوں کے لوگوں سے بحث کرتی ہواور جس کا زندہ لوگوں سے برلتی ہوئی انسانی زندگی انسانیت کے ان بے شار ولا محدود نمونوں سے جو ہرزمان ومکان میں موجودر ہتے ہیں کوئی تعلق نہ ہو۔

ہمارے اسلاف اپنے اخلاق واوصاف اور اپنے اندرون کو بخوبی جانے تھے ہر چیزان کے سامنے روش اور عیاں ہوتی تھی۔ وہ ای قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے تھے اس عجیب و غریب کتاب میں اپنے چہرے ڈھونڈتے اور اپنے اخلاق واطوار کی تجی اور شیحے تصویر تلاش کرتے تھے اور بہت آسانی سے خود کو اس کتاب میں یا جاتے تھے اور بہجیان لیتے تھے اگر ذکر خیر ہوتا تو خدا کا شکر اداکرتے اور کچھاور ہوتا تو استغفار کرتے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے خیر ہوتا تو خدا کا شکر اداکرتے اور کچھاور ہوتا تو استغفار کرتے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے

25

اس آیت کی تلاوت پر مجھے سیدنا احنف بن قیس کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت احنف بن قیس کیار تابعین میں سے ہیں سیدناعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مخصوص ترین اصحاب میں انکا شار ہوتا ہے جلم میں ضرب المثل تھے مگر اس کے باوجود جب غصہ میں ہوجاتے تو ان کی غیرت وحمیت میں جوش آجا تا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جب احنف کوغصہ آتا ہے تو ان کے ساتھ ایک لاکھ تلواریں غضب ناک ہوجاتی ہیں۔

یہ واقعہ میں نے ابوعبداللہ محمد بن النصر المروزی ،متوفی ۵<u>کا جے</u>، کی تصنیف'' قیام اللیل'' میں پڑھا ہے مصنف امام احمد بن طنبل رحمة اللہ کے ارشاد تلامذہ میں سے تھے۔اور گمان غالب ہے کہ اس کتاب کی تصنیف آب کے شہر بغداد میں ہوئی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک روز خضرت احنف بن قیس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے کسی کو یہ آ یت پڑھتے ہوئے ساتھ کو انہوں نے کسی کو یہ آ یت پڑھتے ہوئے سنا تو چونک پڑے اور فرمایا ذراقر آن مجیدلا نامیں اپناذ کر تلاش کروں اور معلوم کروں کہ میں کس کے ساتھ ہوں اور کس سے مشابہ ہوں' قرآن مجید کھولا تو اس آیت پر نظر پڑی جس میں کچھاوگوں کے متعلق ارشاد ہے۔ نظر پڑی جس میں کچھاوگوں کے متعلق ارشاد ہے۔

'' (ترجمہ) رات کے تھوڑے جصے میں سوتے تھے اور اوقات بحر میں بُخش x مانگا کرتے بتھے اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دوتوں کا حق ہوتا تھا۔ (الذاریات سے اور ا)

بجرية يت گذري:

(ترجمہ)ان کے پہلو بچھوٹوں سے الگ رہتے ہیں (اور)وہ اپنے پر وردگار کوخوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو مال ہم نے انکودیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں۔( السحدة ،آیت ۱۶)

پھران کے سامنے ایک گروہ آیا جس کی تعریف اس طرح کی گئی۔ (ترجمہ)''اور جوابے پروردگار کے آگے تجدہ کر کے بجز وادب سے کھڑے رہ کررا تیں بسرکرتے ہیں۔''(الفرقان ۱۳۳)

بھران کا گذرا میے لوگوں کے پاس سے ہواجن کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے۔

(ترجمه) جوآ سودگی اور تنگی میں (اپنامال خداکی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو روکتے ہیں اور طف کہ روکتے ہیں اور خدانیکوکاروں کودوست رکھتا ہے۔''

پھران کے سامنے چنداور نمونے آئے جن کا تعارف اس طرح کیا گیا۔

(ترجمه) اور دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کوخود احتیاج ہواور جو شخص حرص نفس سے بچالیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔'' (الحشر۔ ۹)

پھریم آیت سامنے آئی:

(ترجمہ)"اور جوبڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیے ہیں اور جواب پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز برصے میں اور جواب پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے ہے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کوعطا فرمایا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں۔"(الشوری ۳۸،۳۷)

، پھررک گئے اور فرمایا یا اللہ یہاں تو میں اپنے آپ کوئیس یا تا ہوں اور دوسری جگہۃ تلاش کرنا شروع کیا تواکک جماعت کا تذکرہ اس طرح دیکھا:

(ترجمه)''ان کا بیحال تھا کہ جب ان سے کہاجا تا تھا کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبود وں کوچھوڑ دینے والے ہیں ''(الصّفّات ۳۶،۳۵)

يجران كاذكركذرا:

(ترجمه)"اور جب تنها خدا كاذكركيا جاتا ہے توجولوگ آخرت پرايمان نهيس ركھتے ان سے دل منقبض ہوجائے ہیں اور جب اس كے سوااوروں كاذكر كيا جاتا ہے توخوش ہوجاتے ہیں۔" پھران حضرات كا تذكرہ سامنے آیا جن سے سوال كيا جائے گاكہ:

(ترجمه)''(سوال ہوگا)تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازنہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے،اوراہل باطل کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ میں موت آگئی۔''(المدرژ۲۲۲\_سے)

پھر گھبر گئے اور فرمایا۔اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ان لوگوں سے براً ت ظاہر کرتا ہوں ۔اس کے بعد ورق اللتے رہے اور تلاش کرتے رہے آخر کار جب اس آیت پرنظر پڑی: (ترجمه)"اور کچھاورلوگ بیں جواپئے گناہوں کا اقرار کرتے بیں انہوں نے اچھے اور برے مملوں کوملادیا تھا۔قریب ہے کہ خداان پر مہر بانی سے توجہ فرمائے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔"(التوبہ ۱۰۱۴)

تو فرمانے گے اے خداوندا! میں انہی لوگوں میں ہے ہوں ''آیئے ہم بھی اپناز کراور اپنی تصویر پوری دیانت داری اور شجیدگی ہے قرآن میں تلاش کریں قرآن بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے صلاحین کے ساتھ گفار ومشر کین کا بھی تذکرہ اس میں موجود ہے قرآن افراد اور جماعتوں دونوں کی تصویر کش کرتا ہے ارشاہے:

(ترجمه) اورکوئی شخص تو اییا ہے جس کی گفتگود نیا کی زندگی میں تم کودکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے مافی الضمیر پرخدا کو گواہ بنا تا ہے حالا نکہ وہ شخت جھلڑ الو ہے اور جب پیٹے پھیر کر چلا جا تا ہے تو زمین میں دوڑتا پھر تا ہے تا کہ اس میں فتنہ انگریزی کرے اور کھیتی کو (برباد) اور (انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے ، اور خدا فتنہ انگیزی کو پہند نہیں کر تا ، اور جب اس سے کہاجا تا ہے کہ خدا سے خوف کر وتو عز وراس کو گناہ میں پھنسادیتا ہے سوا یسے کو جہنم سز اوار ہے اور وہ بہت براٹھ کا نہ ہے ، (البقر ق من ۱۳۰۲-۲۰۱)

بھراس کے بعدارشادے:

(ترجمہ)اورکوئی اہیا شخص ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئیے اپنی جان نیج ڈالتا ہےاورخدا بندوں پر بہت مہریان ہے۔(البقرہ،۲۰۷)

ایک جماعت کاذکراس طرح ہے:

(ترجمه) ''اے ایمان والو! اگرتم میں ہے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گاتو خدا ایسے لوگ بیدا کردے گاجن کووہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں ،اور جومومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کا فروں سے ختی ہے بیش آئیں ،خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے ہے نہ ڈریں ، یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے جا ہتا ہے دیتا ہے اور خدا بڑی کشائش والا او رجانے والا ہے۔''(المائدہ ہے۔)

ایک دوسری جماعت کا تذکره ای طرح ب:

(ترجمه) مومنوں میں کتنے ہی ایسے خص میں جواقر ارانہوں نے خدا سے کیا تھااس کو نیج

کودکھایا تو ان میں بعض ایسے ہیں جواپنی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں جوانظار کر رہے ہیں اورانہوں نے (اپنے قول کو) ذرابھی نہیں بدلا۔' (الاحزاب۔mm) رہے ہیں اورانہوں نے (اپنے قول کو) ذرابھی نہیں بدلا۔' (الاحزاب۔mm)

، تیکراوراحسان شناسی کی ترغیب دلاتے ہوئے قرآن کریم انبیاء بھی السلام اوران کے متبعین کاذکر کرتا ہے اور ناشکری ،اوراحسان فراموشی ،عز وراورحسن سلوک کا جواب بدسلوکی سے متبعین کاذکر کرتا ہے اور ناشکری ،اوراحسان فراموشی ،عز وراورحسن سلوک کا جواب بدسلوکی سے

وینے کی مذمت کرتے ہوئے اوراس کے انجام بدے ڈارتے ہوئے فرما تاہے:

(ترجمہ) کیاتم نے ان لوگوں کوئبیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیااورا بنی قوم کوتاہی کے گھر میں اتارا۔'' (ابراہیم -۲۸)

ے اورس کی مثال ایک بستی ہے دیتا ہے جس نے خدا کی نعمتوں کوفراموش کر دیااور جس کے مدا کی نعمتوں کوفراموش کر دیااور جس

افرادا پی خوشحالی پراترانے لگےارشاد ہے: (ترجمہ)''اورخداا یک بستی کی مثال بیان فر ما تا ہے کہ( ہرطرح )امن چین سے بستی تھی

، ہرطرف سے رزق یا فراغت چلاآ تا تھا مگران لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا '' ہرطرف سے رزق یا فراغت چلاآ تا تھا مگران لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا

نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کالباس بہنا کر (ناشکری کا) مزہ چکھادیا۔''

یانسانی اور اخلاقی نمونے جوقر آن نے مختلف ناموں سے پیش کئے ہیں کہیں کسی مطلق

العنان فر مانروا کے نام سے مثلاً فرعون ، کہیں کسی سرکش وزیریا امیر کے نام سے مثلاً ہامان کہیں

کسی متکبر اور بخیل سر ماید دار کے نام سے مثلاً قارون ، کہیں کسی طالم و جابر قوم کے نام سے مثلاً

شمود۔ بیتمام لاز وال انسانی نمونے ہیں جو کسی زمان ومکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔اور سیر تمام نمونے انسانی فطرت کے مختلف کمز ور پہلوؤں اور گوشوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔

....

جوان افراداور جماعتوں کا ہوا۔

(ترجمه)" جولوگ پہلے گزر چکے ہیںان میں بھی خدا کا یہی دستور ہا ہےاور خدا کا حکم ریس "

وما علينا الا البلاغ المبين.



# بسم بندالرحمن الرحيم

# علم حدیث ایک بیش بهاخزانه

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد ٥فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم و بسم الله الرحمن الرحيم ٥

هوالذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلل مبين

(ترجمہ)" وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہیں میں ہے مبعوث فرمایا جوان پراس کی آبیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب وحکمت سکھا تا ہے اور بیشک وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔"

اور تهہیں سکھا تا ہے جوتم نہیں جانے تھے' در حقیقت بعث نبوی ان چاروں شعبوں پر شتمل تھی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جس طرح جوزیا میں نیا آسانی صحیفہ عطا کیا ،اس طرح نئے اخلاق نئے جذبات و کیفیات ، نیا شوق آخرت ، نیا جذبہ زہروقناعت ، دنیا کی متاع حقیر اور دولت فانی کی تحقیر نئی محبت والفت حسن سلوک و ہمدردی ، برومواسات ، مکارم اخلاق ،اس طرح نیاذ وق عبادت ،خوف وخشیت ،

توبددانابت دعاوتضرع كي دولت عطافر مائي\_

اورانهی خصوصیات کی بنیاد پروه نیااسلامی معاشره اور دینی ماحول قائم ہوا جس کوعہد رسالت اورعہد صحابہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرامؓ ان مقاصد ونتائج بعثت کے کامل ترین نمائندہ اور بہترین نمونہ تھے اگر ان شعبہ ہائے نبوت کو عام زندگی میں جلوہ گر دیجھنا ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کودیکھ لیا جائے۔

یوں تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ورسالت وتعلیم ان سعادتوں کا سرچشمہ تھی اور اس سے پوری زندگی اور قرآن اول کا اسلامی معاشرہ وجود میں آیا۔ لیکن اگر اس کے طریق عمل کی تفصیل اور اس کے ذرائع دوسائل کی تحلیل کی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس محیرالعقول انقلاب کا ذریعہ اور اس کے ذرائع دوسائل کی تعلیل کے عناصر وار کان یہ تین چیزیں تھیں۔ ذریعہ اور اس نے معاشر سے اور نئی امت کی تفکیل کے عناصر وار کان یہ تین چیزیں تھیں۔ (۱) رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ، آپ کی زندگی اور سیرت واخلاق۔ (۲) قرآن مجید۔

(۳) آپ کے ارشاد و ہدایات ، مواعظ و نصائح اور تعلیم و تلقین اگرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بعثت نبوی کے مقاصد اور نتائج کے کامل ظہور میں اور جدیدامت کی تعمیر و تشکیل میں ان تینوں عناصر وارکان کا دخل ہے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ ان تینوں کے بغیر ایک مکمل معاشر ہ ، مکمل زندگی اور ایک ایسی ہیئت اجماعی جس میں عقائد واعمال ، خلاق ، جذبات ، ذوق ، ربحانات ، تعلقات سب ہی ہوں وجود میں نہیں آ سکتی۔ زندگی کے لئے زندگی شرط ہے یہاں دیئے سے تعلقات سب ہی ہوں وجود میں نہیں آ سکتی۔ زندگی میں ہمیں عقائد واعمال کے ساتھ ، جو دیا جلتا ہے صحابہ کرام اور ان کے سحجے جانشینوں کی زندگی میں ہمیں عقائد واعمال کے ساتھ ، جو خالص اسلامی اخلاق اور اس کے سب سے اعلیٰ اذواق اور گبرے دینی جذبات اور دینی گیفیات نظر آتی ہیں۔

یہ تنہا تلاوت کتاب کا نتیج نہیں بلکہ اس کامل ترین موٹر ترین زندگی کا بھی اڑ ہے جوشب وروزان کے سامنے تھی۔ وروزان کے سامنے تھی۔ اس سیرت واخلاق کا نتیجہ ہے کہ جوانکی انکھوں کے سامنے تھی۔ اوران مجالس اور صحبتوں کا بھی فیض ہے اور ان ارشادات ونصائح وتلقین کا بھی جس ہے وہ حیات طیبہ میں برابر مستفید ہوتے رہتے تھے۔

اس کے مجموعہ سے اسلام کا وہ مزاج خاص وجود میں آیا جس میں صرف قواعد وضوابط اور

ان کی قانونی پابندی نتھی بلکہ ان پڑمل کرنے کے محرکات وتر غیبات اور ممل کی سیجے کیفیات اور روح بھی تھی۔ حدود کی پابندی اور حقوق کی ادا بھگی کے ساتھ لطیف احساسات اور مکارم اخلاق کے وقائق بھی ہتھے۔

انہوں نے قرآن مجید ہے اقامت صلوۃ کا تھم بھی پایاتھا اور الذین ہم فی صلاتھم خاشعون کی تعریف بھی سی تھی مگرانہوں ہنے اس کی تیجی کیفیت معلوم کی جب آپ ان کی سے ماتھ نمازیں پڑھیں اور آپ کے رکوع وجود کی کیفیت دیکھی جس کو انہوں نے نسسمع کے اذیبز اکا زینو الموحل (ہم آپ کے سینے کی آ وازائ طرح نتے تھے ہانڈی میں ابال آتا اذیبز اکمازموں کا ایک مجبوب کے فعل ہے۔ انہوں نے قرآن مجید سے مجھاتھا کہ نمازموں کا ایک مجبوب فعل ہے۔

لنگن جب تک انہوں نے زبان نبوی سے قبوۃ عینی فی الصلو'ۃ (میری آنکھول کی شخندگ نمازیں ہے) اور بے قراری اور انتہائے شوق واضطراب کے ساتھ اد حسنی یا بلال (بلال! اذ ان دے کر مجھے آرام پہنچاؤ) نہیں سنا۔ ان کونماز کے ساتھ اس عشق وشغف کا انداز نہیں ہوا۔

اس طرح جب تک انہوں نے خاصان امت کے سلسلہ میں وقسا سے معلق فی الہ مسجد حتی 'یعو د الیہ (ان کا دل مجد میں نکار ہتا ہے مسجد سے نکل کر جب تک دوبارہ مسجد میں نہیں آتے ان کو چین نہیں آتا ) کے الفاظ نہیں سے ان کو مسجد اور قلب مومن کا باہمی تعلق معلوم نہیں ہور کا ۔ انہوں نے قرآن مجید میں بار بار دعا کی ترغیب دیکھی تھی دعا نہ کرنے والوں پرعتا ہے تھی سنا تھا اور تضرع وابہال گریہ وزاری اور الحاح واصر ارکے الفاظ ومفہوم سے بھی وہ آشنا تھے لیکن اس حقیقت کو انہوں نے اس وقت جانا جب انہوں نے میدان بدر میں آپ کو خاک پر سرر کھے یہ الفاظ کہتے سنا کہ:

للهم انشدک عهد ک و و عدک اللهم ان شئت لم تعبد
"ا الله میں تجھے تیرے عہداور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ا سے اللہ!اگر تو جا ہے اس مٹھی تجر جماعت کو ہلاک کرنا تو تیری عبادت نہ ہو''۔

اور بیقراری کی وہ کیفیت دیکھی جوحضرت ابو بکر ؓ ہے نہ دیکھی جاسکی یہاں تک کہانہوں

نے عرض کیا: حسبک یار سول الله کافی ہان کومعلوم تھا کہ دعا کی روح ، بندگی اورا پنی عجز و در ماندگی کا اظہار ہے اور جس دعامیں یہ جو ہر جس قدر زیادہ ہوائی قدوہ دعافیمتی ہے کیکن بندگی اور عجز و در ماندگی کا اظہار ہے اس کے حقیقت جب ان کومعلوم ہوئی جب انہوں نے عرفات میں آپ کو یہ کہتے سنا:

اللهم انك تسمع كلامى و ترى مكانى وتعلم سرى وعلا نيتى لا يخفى عليك شئ من امرى وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الرجل المشفق المقر المعترف بذبنى اسئلك مسالة المسكين و ابتهل اليك ابتهال المذنب الزليل و ادعوك دعاء الخائف الضرير و دعا من خصعت لك رقبة وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه. اللهم لا تجعلنى بدعائك شقيقا وكن لى رؤ فار حيما يا خير المسولين ويا خير المعطين"

(ترجمه) ''اے اللہ! تو میری بات کوسنتا ہے اور میری جگہ کود یکھتا ہے اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے جھے سے میری کوئی بات چھی نہیں رہ عتی میں مصیبت زدہ ہوں مجتائ ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں، پریشان ہوں، جراساں ہوں، اپنے گنا ہوں کا اقر ارکرنے والا ہوں اعتراف کرنے والا ہوں ہوتر ایک کرنے والا ہوں ہوتے کے سوال کرتا ہوں جیسے ہوں کرتے ہیں تیرے آگر گڑا تا ہوں جیسے گناہ گار ذکیل وخوار گڑ گڑا تا ہے اور جھھ سے طلب کرتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ طلب کرتا ہوں جیسے وہ خص طلب کرتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ طلب کرتا ہے اور جیسے وہ خص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھی ناک تیرے سامنے جھی ناک تیرے سامنے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فروتی کئے ہوئے ہوا ور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ! تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام ندر کھاور میر سے حق میں بڑا مہر بان نہایت رخم کرنے والا ہو جا اے سب مانگے جانے والوں سے بہتر ، اور اسے دینے والوں سے ایکھے ۔''

انہوں نے قرآن مجید میں دنیا کی بے حقیقی اور آخرت کی پائیداری کاذکر پڑھا تھا اور: ماالحیواۃ الدنیا الا لھوولعب وان الدار الاخرۃ لھی الحیوان. (ترجمہ)" دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔" کالفاظ ان کویاد تھے مگر اس کے حقیقت اور مملی تفسیر ان کوآپ کی زندگ ہے ہی معلوم ہوئی اور آپ کے طرز زندگی اور گھر کے نقشہ کود کمھے کہ آخرت کو اصل زندگی سمجھنے کہ آخرت کو اصل زندگی سمجھنے کہ آخرت کو اصل زندگی سمجھنے والوں اور اللہ م لاعیہ ش الاعیہ ش کا کیا مطلب ہوتا ہے اور آخرت کو اصل زندگی سمجھنے والوں اور اللہ م لاعیہ ش الاعیہ ش الاحرة پرایمان رکھنے والوں کی خانگی زندگی اور معیشت کیا ہوتی ہے۔

اس عملی نقشہ اور اجمالی ترغیب کے ساتھ جب ان کے سامنے ارشادات نبوی میں جہنم کے شدائد، مصائب اور جنت کے انعامات ولذائذ کی تفصیل اور تصویر آتی تو ان کے اندرخوف اور شوق کی ملی جلی کیفیت پیدا ہوتی اور ان دونوں کا نقشہ ان کی آئکھوں کے سامنے ہروقت کھنچا رہتا۔

ای طرح وہ رحمت ، تواضع ہلق ، رفق جیسے اخلاقی وتعلیمات کے مفہوم سے نا آشنا تھے ، صاحب زبان بھی تھے اور قرآن مجید میں صاحب نظر بھی تھے لیکن ان الفاظ کی وسعت عملی زندگی میں انکی تطبیق نیز جیح عمل انکو صرف اس وقت معلوم ہوا جب انہوں نے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کا کمز وروں ، عور توں ، بچوں ، نوڑھوں اور اپنا مارفقاء واصحاب واہل غلیہ وسلم کا کمز وروں ، عور توں ، بورا ورآپ صلی الله علیہ وسلم کی اس بارے میں ہدایات ، خانہ اور خدام کے ساتھ برتاؤ و یکھا۔ اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی اس بارے میں ہدایات ، وسیتیں اور ارشادات سنے۔

ان کوعامتہ المسلمین کے حقوق ادا کرنے کی اجمالی ہدایات قرآن سے مل چکی تھیں ،مگر اس کی بہت می صورتیں مثلاً عیادت مریض اتباع جنائز تشمیت عاطس وغیرہ وغیرہ الی تھیں جو شاید لا کھوں انسانوں کے ذہن میں خود نہ آئیں اور اگر آئیں تو ان کی اہمیت وافادیت ان کو معلوم نہ ہوتی۔

اس طرح والدین واہل حقوق کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم قرآن مجید میں پورے شدو مدکے ساتھ ہے مگر کتنے معلمین اخلاق ہیں جن کا ذہن والدین کے ساتھ حسن سلوک وادائے حقوق کے اس فیع و بدیع مقام پر پہنچا جس کا اظہار صدیث نبوی میں اس طرح کیا گیا ہے۔ حقوق کے اس فیع و بدیع مقام پر پہنچا جس کا اظہار صدیث نبوی میں اس طرح کیا گیا ہے۔ (ترجمہ)''لؤ کے کا باپ کے ساتھ حسن سلوک ووفا داری کا بہترین درجہ ہے کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں اور اہل محبت کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔'' والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں اور اہل محبت کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔'' اور کتنے ذہن ہیں جو وفا داری اور شرافت کے اس بلند مقام تک پہنچ سکتے جس کا اظہار

ال روایت ہے ہوتا ہے!

وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء ثم يبعثها في صدائق حديجه.

''اوربکشرت ایساہوتا کہ آپ کے یہاں بکری ذبح ہوتی تو آپ اس کے پار ہے الگ الگ کراتے پھر وہ ٹکڑے اپنی مرحو مہ بیوی خدیجہ سے میل محبت رکھنے والیوں کے یہاں مجھجتے۔''

حدیث کے شعبہ معاشرت کی بیدو تین مثالیں ہیں جن سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ حدیث زندگی کے مختلف شعبوں میں کیسی رہنمائی کرتی ہے اور کیسا نیاعلم عطا کرتی ہے اور وہ انسا نیت کے لئے کیا بیش بہاخز انہ ہے۔

دوسری طرف مذاہب وادیان کی تاریخ کا پیطویل وسلسل تجربہ ہے کہ محض ایک اجمالی اور قانو نی حکم اور ضابطہ سی عمل کو اپنی سیجے روح اور کیفیات کے ساتھ وجود میں لانے کے لئے کافی نہیں ہوتااوروہ فضا پیدائہیں کرتا جواس عمل کوموٹر اور منتج بنانے کیلئے درکارہے۔

مثال کے طور پرا قامت صلوٰ ق کا اجمالی تھم وہ ذہنیت ماحول اور فضا پیدائہیں کرتا، جونماز
کی روح وجمم کی حفاظت اس کی پابندی اور اس کے تیجے روحانی، وجنی قلبی اجتماعی اور اخلاقی نتائج
واثر ات کے بروئے گار آ نے کے لئے معاون و مددگار ہے اس کے لئے ان مبادی ومقد مات،
آ داب و ہدایات کی ضرورت ہے جواس عمل کوئھتم بالثان، وقیع وموثر بنا کیں ای بنا پر نماز کے
لئے خود قرآن مجید میں وضو، طہارت، شعور تعقل خشوع وخضوع سکوت وقنوت اور جماعت کا
حکم دیا گیا ہے۔

لیکن اہل نظر سے مخفی نہیں کہ اس میں ضروری وقابل عمل حد تک جس قدر آ داب وفضائل اور خارجی انتظامات کا اضافہ ہوگا وہ فضا اور ماحول تیار ہوگا جس میں نماز اپنے پور نے مرات اور روحانی واجتماعی واخلاقی اثر ات ظاہر کرے گی اور حدیث وسیرت کا مطالعہ کرنے والے اور ان پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے ارشادات پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے ارشادات وہدایات نے اس میں وہ معقول اضافہ کیا ہے جس سے نماز تزکیئہ نفس ، تربیت اخلاق ، تعمیر سیرت وانقطاع عن المخلق نیز امت کے تعلیم و تربیت اور نظم ووحدت کا موثر ترین ذریعہ بن گئی

وضوی نیت وفضیلت اورا سکا استحضار ، مساجد کے طرف جانے اوراس کے راستے ہیں پڑ نے والے قدموں کی فضیلت ، راستہ کی وعا بہ مجد میں داخل ہوئے کا ادب اور ذکر ، تحیة المسجد یا سنن راتبہ ، نماز کے انتظار کی فضیلت اور بیٹھنے کا ادب ، جماعت کا ثواب اذان وا قامت کا ثواب ، امامت کی فضیلت ومنصب اوراس کے احکام ، امام کے اتباع کی تاکید جمفوں کی ترتیب اور صفوں میں کھڑے ہونے والے آ دمیوں کی ترتیب مساجد میں تعلیم وتعلم کے حلقوں کی فضیلت ذکر کے حلقوں کی فضیلت ، مسجد سے نکلنے کی دعا اوراس کا ذکر وغیرہ وغیرہ و

ظاہر ہے کہ ان فضائل نیز ان آ داب وہدایات کے علم وہمل سے نماز کتنی مہتم بالشان چیز اور تزکیہ واصلاح بعلیم وتربیت اور انابت و توجہ الی القد کا کیساموٹر ذریعہ بن جاتی ہے پھراس کے ساتھ آ مخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت ، نوافل کے ذوق ، قرآن مجید پڑھنے میں رقت ومحویت کے واقعات کا جوا حادیث میں اہتمام کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اضافہ سیسی رقت ومحویت کے واقعات کا جوا حادیث میں اہتمام کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اضافہ سیسی کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اضافہ سیسی رقت ومحویت کے واقعات کا جوا حادیث میں اہتمام کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اضافہ سیسی کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اضافہ سیسی رقت ومحویت کے واقعات کا جوا حادیث میں اہتمام کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اضاف

اس مجموعہ ہے امت کی نماز کس مقام تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے لئے کیسا وہنی اور روحانی ماحول تیار ہوتا ہے صوم وصلو ۃ وج کوبھی اسی پر قیاس کرنا چاہئے اور حدیث سے ان کے آر ان وضائل ، معمولات نبوی ، اور واقعات زندگی کوجع کر کے غور کرنا چاہئے کہ آگر ان عبادات کوان آ داب وفضائل اور واقعات سے مجر وومنقطع کرلیا جائے اور اس ماحول سے جدا کر لیا جائے جو حدیث ان کے لئے مہیا کرتی ہے اور جو اب حدیث کی بناء پر ان کے ساتھ لازم ہوگیا ہے تو ان کی تا ثیر کہاں باقی رہتی ہے اور ان میں جذبات کو ابھار نے ، ذوق وشوق کو پیدا کرنے ، استقامت عطا کرنے اور قلب و دماغ کو غذا اور جلا عطا کرنے اور ایک ایسے نئے معاشرے کی تعمیر کی جس کے اندر عبادت تقوی و انابت کی روح سرایت کئے ہوئے ہو کہاں معاشرے کی تعمیر کی جس کے اندر عبادت تقوی و انابت کی روح سرایت کئے ہوئے ہو کہاں تک صلاحیت باقی رہ جاتی ہو گ

درحقیقت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ارشادات وہدایات (جن کے مجموعہ کا معروف نام حدیث وسنت ہے ) دین کے لئے وہ فضااور ماحول کہ مہیا کرتے ہیں جس میں دین کا بودا سرسبز وبارآ ور ہوتا ہے۔

بی بی بی بی بی بی بی بی منابطه، یا قانونی مجموعه کا نام نہیں وہ جذبات، وواقعات اور مملی مثا دین کسی خشک اخلاقی ضابطه، یا قانونی مجموعه کا نام نہیں وہ جذبات، وواقعات اور مملی مثا اول کاسب سے بہتر اور مستند مجموعہ وہ ہے جوخو دیغیبر علیہ السلام کی ذات سے متعلق اور ان کے حالات زندگی سے ماخوذ ہو۔ یہودی اور عیسائی نیز ایشیا کے دوسر سے مذاہب اس لئے بہت جلد مفلوج ہوکر رہ گئے کہ ان کے پاس اس اپنے پیغیبر وں کی زندگی کے مستند واقعات اور ایمان آفریں کلام کا مجموعہ نبیس تھا۔

اوران مذاہب کووہ ذبنی ماحول اور فضا میسر نہیں تھی جس میں پیروان مذاہب، دینی نشو ونما اور ترقی حاصل کرتے اور مادیت والحاد کے حملوں سے محفوظ رہتے ۔ انہوں نے بالآخراس کی ضرورت کو تسلیم کر کے اس خلا کو پیروان مذاہب پیروان طریقت 'کے واقعات وملفوظات سے پر کیا مگراس خانہ پری نے رفتہ رفتہ مذاہب کو بدعات ورسوم اور نئی نئی تفسیروں کا ایسا مجموعہ بنا دیا جس میں اصل مذہب کی تعلیم کم ہوکررہ گئی ۔ ان مذاہب اقوام کی اپنے پینیمبروں کی سیرت اور مستندواقعات زندگی کے بارے میں بے بضاعتی وہی دامنی اب ایک مسلمہ حقیقت بن گئی ہے اور اسپر بہت کچھ کھ جا جا ہے جس میں اور اسپر بہت کچھ کھ جا جا ہے۔

اسلام کے آخری اور دوائی مذہب ہونے کا ایک جُوت یہ بھی ہے کہ بید حادث اس کو پیش خبیں آیا۔ جس وہنی اور دوحائی ماحول میں اور جن وہنی کیفیات کے ساتھ صحابہ کرام نے زندگی گذاری ... حدیث کے ذریعہ سے پورے ماحول کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا گیا۔ بعد کی آسلوں امر صدیوں کے آریعہ آدئ کے لئے بالکل ممکن ہے کہ حدیث کے ذریعہ وہ اسپینہ ماحول سے اپنارشتہ منتقطع کر کی رفعت اس ماحول میں پہنچ جائے جہاں رسول اکرم سلی اللہ مایہ وسلم مضروف تکلم اور صحابہ کرام گوش بر وسلم منس تھیں صوبود ہیں ، جہاں رسول اللہ مالیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مصروف تکلم اور صحابہ کرام گوش بر وسلم منس تھیں صوبود ہیں ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تکلم اور صحابہ کرام گوش بر وسلم منس تھیں موبود ہیں ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تکلم اور صحابہ کرام گوش بر وسلم منس تھیں موبود ہیں ، جہاں درول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تکلم اور طحاب اور یقین آ داز ہیں جہاں اس کا بیمی انداز و ہوسکتا ہے کہ ایمان کی طرح کے اعمال واخلاق اور یقین آ داز ہیں جہاں اس کا بیمی بیدا کرتا ہے۔

یہ ایک در پچے ہے جس سے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی ، آپ کے گھر کا نقشہ ، آپ کے رات کے معمولات ، آپ کے گھر والوں کی معاشرت اپنی آئکھوں ہے دیکھی جاسکتی ہے آپ کے رکوع وجود کی کیفیت آئکھوں سے اور آپ کی دعاومنا جات کا زمزمہ کا نوں سے سناجا سکتا ہے۔ پھر جو آئکھیں آپ کی آئکھوں کو اشک بار اور قدم مبارک کو متورم دیکھیں اور جو کان پوچھنے اور سوال کرنے پر بیآ واز سنیں کہ:

افلا اکون عبدا شکورًا "کیامیں خدا کاشکرگز اربندہ نہ بنول۔"

وہ غفلت کا کس طرح شکار ہو سکتے ہیں؟ جن کی آئکھوں نے کا شانہ نبوت میں دودومہینے چولھا گرم ہوتے نہیں ویکھا، جنہوں نے شکم نبوت پر پھر بندھا ہوااور پشت مبارک پر نشانات پڑے ہوئے دیکھے۔ جس نے سونے کی بیقراری کے ساتھ صدقہ کا بچا ہوا سونا راہ خدا میں خرج ہوتے دیکھا اس ہوتے دیکھا، جس نے مرض وفات میں چراغ کا تیل پڑوی کے گھر سے قرض آتے دیکھا اس پر دنیا کی حقیقت کیسے جھپ سکتی ہے؟ اور زہد کا جذبہ اس کے اندر کیسے نہیں انجرسکتا؟

جس نے آپ کواپنے گھر والوں کی خدمت اپنے بچوں کے ساتھ محبت ، اپنے خادموں کے ساتھ محبت ، اپنے خادموں کے ساتھ محبت ، اپنے خادموں کے ساتھ محبات وراپنے دشمنوں کے ساتھ محل فرماتے ہوئے ویکھوو کر اور کہاں سے لینے جائے گا؟ ویکھواں ما حول میں کا شانہ نبوت ہی کا در رواز نہیں کھلا ہوا جس سے دیکھنے والوں کو بیسب نظر آتا ہے بلکہ صحابہ کرام کے گھر وں کے درواز ہے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اور ان کے گھر وں کی زندگی ومعاشرت ان کے دلوں کی تبیش ان کے شبوں کا گداز ، ان کے باز اروں کی مصر و فیات اور معاشرت ان کے دلوں کی تبیش ان کے شبوں کا گداز ، ان کے باز اروں کی مصر و فیات اور معدوں کی فراغت ، ان کی بشری لفر اغت ، ان کی بشری انہیں بہاں ابوطلح انصاری کے ایثار کا واقعہ بھی آتا ہوں کی بشری لفر شاہی وقد رتی بیاں ابوطلح انصاری کے ایثار کا واقعہ بھی بیش آتا سائے گذر تا ہے اور حضرت کعب بن ما لگ کے غزوہ ہوگ سے نیور سے توعات و حقا اُق اور سانی فطرت اپنے تمام خصائص کے ساتھ موجود ہے اور حدیث نے اس کا پوراعکس لے کر انسانی فطرت اپنے تمام خصائص کے ساتھ موجود ہے اور حدیث نے اس کا پوراعکس لے کر قیامت تک کے کئے دور نبوی کو محفوظ کر لیا ہے۔

قرآن مجید کے ساتھ عہد نبوی کی اس تصویر کا باقی رہنا اسلام کا اعجاز اوراس کا ایسا امتیاز ہے۔ جس میں کوئی فد جب اور کوئی امت اس کی شریک وسہیم نہیں۔ ایک ایسافد جب جس کو قیامت سک باقی رہنا اور تمام آنے والی نسلوں کو مملی نمونہ اور عمل کے جذبات ومحرکات اور قلب و د ماغ کی غذا فراہم کرنا ہے، ماحول کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے ماحول صدیث کے ذریعہ محفوظ ہے۔ کہ غذا فراہم کرنا ہے، ماحول کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے ماحول حدیث کے ذریعہ محفوظ ہے۔ تدوین حدیث کی تاریخ پڑھ کرصاف معلوم ہوتا ہے کہ بیا کی اتفاقی امراور دور متاخر کی

کوئی جدت نہیں ہے صحابہ کرام کا عہد نبوی ہی میں کتابت حدیث کے طرف متوجہ ہونا اور بہت برخی تعدا دمیں احادیث کا محفوظ کر لینا پھرانہی کے آخر دور میں تابعین کا تدوین وتر تیب کی طرف توجہ کرنا ، پھرا بران وخراسان وتر کتان کے طالبین علم کے سمندر کا امنڈ آ نا ،اس کا جمع و حفظ ،حدیث سے عشق وشغف ان کا غیر معمولی حافظ ان کا عزم وعالی ہمتی ، پھرا ساءالر جال اور فنظ ،حدیث سے مجتبدین کا پیدا ہونا جن کو انکا ملکہ راسخہ اور بصیرت کا ملہ حاصل تھی پھران کا انہا ک اور فود فراموشی پھرامت کی حدیث کی طرف توجہ اور اس کی عالم اسلام میں مقبولیت واشاعت۔

یہ سب واقعات اس بات کا جُوت ہیں کہ جمع قرآن کے طرح اللہ تعالیٰ کو اس ''صحیفہ زندگی'' کو بھی محفوظ کرنا مصود تھا اس کی بدولت حیات طیبہ کا امتداد وتسلسل باقی رہا اور امت کو اینے ہر دور میں وہ روحانی ذوقی ، ملمی وایمانی میراث ملتی رہی جو صحابہ کرام کو براہ راست حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح صرف عقائد واحکام ہی میں توارث کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ حدیث کے اثر سے عہد صحابہ کا مزاج و فداق ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک طبقہ سیدوسر ے طبقہ تک منتقل ہوتار ہا اور امت کی طویل تاریخ میں کوئی مختصر ہے مختصر عہد بھی ایسانہیں آنے پایا جب وہ مزاج و فداق یکس ناپیدا اور معدوم ہوگیا ہو۔ ہر دور میں ایسے افرادر ہے جو صحابہ کرام کے مزاج و فداق مذاق یکس ناپیدا اور معدوم ہوگیا ہو۔ ہر دور میں ایسے افرادر ہے جو صحابہ کرام کے مزاج و فداق کے حال کہ جاسکتے ہیں وہی عبادت کا ذوق و ہی تقو کی وخشیت و ہی استقامت و عز بیت و ہی ان تواضع واحتساب و ہی شوق آخرت و ہی دنیا ہے جب رغبتی ، و ہی جذبہ امر بالمعروف و نہی عن ان لوگوں کی صحب و تربیت کا فیض ہے جنہوں نے اس مشکو ہ نبوت ہے روشنی حاصل کی اور اس ان لوگوں کی صحب و تربیت کا فیض ہے جنہوں نے اس مشکو ہ نبوت سے روشنی حاصل کی اور اس میراث بنوی ہے حصہ پایا امت کا ہیو ہنی و مزاجی توارث قرن اول سے اس چود ہویں صدی میراث بنوی ہے حصہ پایا امت کا ہیو ہونی و مزاجی توارث قرن اول سے اس چود ہویں صدی میراث بنوی ہے حصہ پایا امت کا ہیو ہنی و مزاجی توارث قرن اول سے اس چود ہویں صدی ہری کے عہد انحطاط و مادیت تک برابر قائم ہے۔

سفیان توری ،عبداللہ بن مبارک اورامام احمد بن حنبل سے لے کرمولا نافضل الرحمٰن سجنے مراد آبادی مولا نارشیداحمد گنگوہی اورمولا ناسید عبداللہ غزنوی رحمتہ اللہ علیہ تک کی زندگی اور سیرت واخلاق میں ان کابرتو صاف نظر آتا ہے؟

جب تک حدیث کابید خیرہ باقی ،اس ہےاستفادہ کاسلسلہ جاری اوراس کے ذریعہ عہد صحابہ کا ماحول محفوظ ہے دین کابیرج مزاج ومذاق جس میں آخرت کا خیال دنیا پر ،سنت کا اثر رسم ورواج پر،روحانیت کااثر مادیت پرغالب ہے باقی رہے گااور بھی اس امت کودنیا پرتی ،سرتا پا مادیت انکار آخرت اور بدعات وتح یفات کا پورے طور پرشکار نہیں ہونے، دیگا بلکہ اس کے اثر مادیت انکار آخرت اور بدعات وتح یفات کا پورے طور پرشکار نہیں ہونے، دیگا بلکہ اس کے اثر ہے ہمیشہ اس امت میں اصلاحی وتجد بدی تح یکییں اور دعوتیں اٹھتی رہیں گی اور کوئی نہ کوئی جماعت حق کی علمبر داراور سنت وشریعت نے فیروغ کے لئے گفن بردوش رہے گی جولوگ امت کوزندگی ، ہدایت اور قوت کے اس سرچشمہ ہے محروم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اس ذخیرہ کی طرف ہے ہے اعتمادی اور شک وارتیاب پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ امت کو کیا نقصان پہنچارہ ہیں اور اس کو کس عظیم سرمایہ اور کتنی بڑی دولت سے محروم کرنے کی سازش کا شکار ہیں۔

اگروہ سوچ سمجھ کراییا کررہ ہیں تو ان سے بڑھ کراس امت اور اس دین کا دشمن کوئی نہیں ہوسکتا اس لئے کہ پھراس مزاج و مذاق کو دوبارہ پیدا کرنے کا کوئی ذریعے نہیں جو صحابہ کرام کا متیازتھا ،اور جو یا تو کامل طور پر براہ راست صحبت نبوی سے پیدا ہوسکتا ہے یا بالواسطہ حدیث کے ذریعے جواس عہد کا جتیا جا گیا مرقع اور حیات نبوی کا بولتا چالتاروز نامچہ ہے اور جس میں عہد نبوی کی کیفیات بسی ہوتی ہیں۔ "

وما علينا الا البلاغ المبين



### بسم للدالرحمن الرحيم

# ابدی کتاب

نحمده و نصلى على رسوله الكريم ٥ اما بعد ٥ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم و بسم الله الرحمن الرحيم ٥

انسان کی ہدایت کے لئے بہت سے قانون ہدایت اللہ تعالی نے نازل کئے مگران کے پیروکاروں اور ماننے والوں نے ان میں تبدیلی کرڈ الی اور اپنی طرف سے بہت کی کمی بیشی کی آج کوئی کتاب بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ ایک قرآن کریم وہ ابدی کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف تک جوں کا توں محفوظ ہے جس کا اعتراف خوداس کے مخالفین نے بھی کیا ہے۔

حضرات! قرآن سے پہلے کے آسانی صحفے ہمیشہ تجریف و تبدیلی کا نشانہ اور تلف و تباہی کا تختہ مشتر مشق بنتے رہے ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالی نے ان کے حفظ و بقا کی کوئی ذمہ داری خود نہیں لی تختہ مشق بنتے رہے ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالی نے ان کے حفظ و بقا کی کوئی ذمہ داری خود نہیں لی تخصی بلکہ اسے ان کے علماء و حاملین کے سپر دکر دیا تھا ، اس کے علما و ہ بشریت اور انکی مخاطب امتوں کوان کی ضرورت ایک عرصہ ہی کے لئے رہی۔

''بینک ہم نے تورات نازل فر مائی جس میں ہدایت اورروشی ہے۔ ای کے مطابق انبیا، جو (خدا کے ) فر مان بردار تھے یہودیوں کو تھم دیتے رہے ہیں۔ اور مشائ اور علما بھی ، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہ ہان مقرر کئے گئے تھے۔ اوراس پر گواہ تھے۔'' ( یعنی اللی کا یقین ر کھتے تھے ) اور بیتاریخی طور پر ثابت اورا کی ملمی حقیقت ہے جس کا اعتر اف خودان امتوں اور فرقوں نے کیا ہے جن کے پاس یہ صحیفے آئے تھے عہد عتیق کے صحیفے برابر غارت گری اور آئٹر دگی کا کھلے طور پر نشانہ بنتے رہے ہیں۔ اور خود یہودی مورضین کا اس پر اتفاق ہے کہ تاریخ میں تمین بار ایسے مواقع پیش آئے ہیں پہلی بار جب بخت نصر (۲۰۵ یے ۲۵ قی م) بابل کے بادشاہ نے یہودیوں پر ۲۸۵ ق م میں جملہ کیا اور بیت المقدس کو آگ دی جس میں حضرت سلیمان نے یہودیوں پر ۲۸۵ ق م میں جملہ کیا اور بیت المقدس کو آگ دی جس میں حضرت سلیمان نے

تورات کی تختیاں اور آل موکی و آل ہارون کے تبرکات محفوظ کردئے تھے اور جو یہودی قبل ہے نئے انہیں وہ قید کرکے بابل لے گیا۔ جہاں وہ بچاس سال تک رہے اورعز رابی نے پانچ کے انہیں وہ قید کرکے بابل لے گیا۔ جہاں وہ بچاس سال تک رہے اورعز رابی نے پانچ پہلے محفول کو جو ' تورہ'' کہلاتے بیں اپنے حافظ ہے دوبارہ لکھوایا اور واقعات کوتاریخی اسلوب میں لکھا پھر تحمیا نے کتابوں کے دوسرے سلسلے کا اضافہ کیا اور داؤڑگی زبور کو بھی ملحق کیا۔

دوسری بارجب انطیوخوس چہارم نے جس کا لقب بیقانس تھا۔ اور جو یونانی انطا کیہ کا بادشاہ تھا بیت المقدس پر ۱۶۸ق میں حملہ کیا اور صحف مقدسہ کوجلا دیا اور تو رات کی تلاوت اور یہودی شعائر وروایات کوحکماروک دیا یہودامقانی نے مقدس صحفوں کو پھر ہے جمع اور مرتب کرنا شروع کیا۔ اور عہد متیق میں صحیفوں کے تیسر ہے سلسلہ کا اضافہ کیا۔

تیسری بارٹائیٹس (۱۰۰۰۸)رومن بادشاہ نے بیت المقدس پرے تمین کے کوحملہ کیااور اس کو جیکل سلیمان سمیت بر باد کر کے اس کو ویرا نے اور ملبہ میں تبدیل کر دیااور مقدس صحیفوں پر قبضہ کر کے فتح کی یادگار کے طور پرا ہے رومی دارالحکومت لیتا گیا۔اور یہودکو جلا وطن کر کے شہر کے گرود وسروں کو بسادیا۔

تفصیل کے لئے مقدی صحفوں کی تاریخ کی کتابیں اور جیوش انسائیکلوپیڈیا ملاحظہ ہوں۔
پیغمبروں کے ان صحفوں اور آسانی کتابوں کی صحت وحفاظت ، اور مطابق اصل ہونے
کے بارے میں یہودیوں کا معیار اور نقط نظر ، اس معیار اور نقط ، نظر سے قطعاً مختلف ہے ، جو
مسلمانوں کا قرآن مجید کے بارے میں ہے ، مسلمان قرآن مجید کے ہر لفظ کو کلام الہٰی ، منزل
مسلمانوں کا قرآن مجید کے بارے میں ہے ، مسلمان قرآن مجید کے ہر لفظ کو کلام الہٰی ، منزل
من اللہ اور اپنے زمانہ فرول سے لے کراس وقت تک محفوظ مانتے ہیں یہودیوں کے فرزدیک
ان کتابوں میں ترمیم وکی بیشی ان کی آسانی کتابیں ہونے کے منافی نہیں۔ وہ انبیاء کوان کا
مصنف کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل اقتباسات سے یہودیوں کے
عقیدہ اور طرز فکر اور اپنی کتب مقدی کے بارے میں نقطے نظر کا کسی قدر اندازہ ہوسکتا ہے۔ متاز
ترین یہودی فضلاء اور ماہرین کی تیار کی ہوئی یہودی انسائیکو پیڈیا میں ہے:۔

یہودی روایات اگر چہاں پرمصر ہیں کہ عہد نامہ قدیم انہیں کر داروں کی تصنیف ہے۔ جو ان میں مذکور ہیں اور بیقطعاً غیر مناسب بھی نہیں ہے۔ مگر انہیں بیدماننے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ ان میں سے بعض کتابوں میں بعد ترمیم واضافہ کیا گیا ہے (جیوش انسائیکلو پیڈیا ۹۳)'' قدیم یہودی روایات کے مطابق تو رات کی پہلی پانچ کتابیں (آخری آٹھ آیات کوچھوڑ کرجن میں موسیٰ کی موت کا ذکر ہے) موسیٰ کی تصنیف ہیں۔لیکن ان صحیفوں کے متعدد تناقص اور اختلافات کی جانب رہی برابر توجہ دیتے اور اپنی خوش تدبیری سے آنہیں درست کرتے رہے ہیں۔(جیوش انکائیکو پیڈیاج - ۵۸۹)

'اسپنوزا کا کہنا ہے کہ عہد نامہ قدیم کی پہلی پانچ کتابیں موتیٰ کی نہیں عذرا کی تصنیف۔ جدید ترین تحقیق نے آخر کاریے طعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ عہد نامہ قدیم کی پہلی پانچ کتابیں کم از کم ۲۸مختلف سرچشموں سے ماخوذ ہیں۔(ایضاً)

جہاں تک انا جیل اربعہ کا سوال ہے (جوعہد جدید کہی جاتی ہیں) تو ان کا معاملہ عہد منتیق ہے بھی گیا گزرا ہے۔ اس کی تدوین اور اس کے موفقین کے بارے میں بڑی پیچید گیاں اور وشواریاں اورشک وشبہ پایاجا تا ہے اور ان کے اور حضرت سے علیہ الصلا ق والسلام کے درمیان ایک بڑی خلیج حائل ہے جہ کا پاٹنا اور جے عبور کرنا کسی بھی محقق اور مورخ کے امکان میں نہیں رہ گیا ہے یہ جیلیں وینی کونسلوں اور مختلف زمانوں میں برابر تغیر وتبدیلی اور اصلاح وتر میم کا نشانہ بنتی رہی میں اس کے علاوہ آسانی کتابیں اور وی والہام پربنی ہونے کے بجائے سیروسوائے اور وقعات و دکایات کی کتابیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں اور اس کی شہادت ہروہ محض دے گا جس کی ان کی تاریخ وادوار پر وسیع اور گہری نظر ہوگی۔ جن سے یہ کتابیں گزرتی رہی ہیں۔

یہ انجیلیں مسلمانوں کے دوسرے اور تیسرے درجہ کے مجموعہ ہائے حدیث وسنن کا استناد اور اعتاد واعتبار بھی نہیں رکھتیں چہ جائے کہ وہ صحاح ستہ کے برابر ہوں اس کئے کہ بیہ کتابیں اپنے موفین سے رسول الڈھلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل اور متصل سند اور سلسلہ رکھی ہیں مسلمانوں کے نزد کی حدیث صحیح وہ ہے جومعتبر رادیوں کی پوری احتیاط ودیا سنداری کے ساتھ سند متصل کے ساتھ فقل ہوئی ہواور جس کے رادیوں اور خود اس روایت میں کوئی عیب اور نقص (علت وشذوذ) نہ ہواس کے برخلاف تمام انا جیل ،سندگی تمام قسموں سے خالی ہیں۔اس کے مرفین سے حضرت عیسی تک کوئی سند موجود کے مرفین سے حضرت عیسی تک کوئی سند موجود

اس کے علاوہ ہمارے ہاتھوں میں جو صحفے میں۔وہ اب اس زبان میں نہیں ہیں جن میں

وہ نازل ہوئے تھے اور جے حضرت کے اور ان کی قوم بوتی تھی۔ بلکہ وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں برابرتر جمہ ہوتے چلے آرہے ہیں اور مختلف متر جموں کے ہاتھوں ہے ہم تک پہنچے ہیں اس لئے یہ در حقیقت سیرت و تاریخ کی کتا ہیں اور فقص مواعظ کے مجموعے ہیں آر انہیں احتر اما مسلمان عوام میں پھیلے ہوئے میلا دناموں سے یادنہ کریں تو انہیں زیادہ سے زیادہ چوتے نہر کی کتب حدیث کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ جن میں صحت و تحقیق کا بلند معیار قائم نہیں ربا انہیں سب حقائق کے پیش نظر ان صحفوں اور قرآن کا موازنہ اور مقابلہ ہے یہی نہیں اور مقابلہ نوایک درجے کی چیزوں میں ہوتا ہے۔

نومسلم فرانسیسی مستشرق موسیوایتین دینیه نے ان انا جیل کے تعارف اور ان کے علمی و تاریخی مقام کی تعیین کرتے ہوئے خوب لکھا ہے کہ؛

اللہ نے جوانجیل حضرت عیسیٰ کوان کی اور ان کی قوم کی زبان میں دی تھی وہ تو کوئی شک نہیں کہ ضائع ہو چکی ہے اور اب اس کا کوئی نام ونشان بھی نہیں رہ گیا ہے یاوہ خود تلف ہو گئیں یا عمراً تلف کر دی گئیں اس وجہ عیسائیوں نے اس کی جگہ جارتالیفات کو اپنالیا جن کی صحت اور تاریخی حیثیت مشکول کی ہے کیونکہ یہ یونانی زبان میں ملتی ہیں جس کا مزاج حضرت عسیٰ کی تاریخی حیثیت مشکول کی ہے کیونکہ یہ یونانی زبان میں ملتی ہیں جس کا مزاج حضرت عسیٰ کی اصل سامی زبان سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا اس کئے ان یونانی انجیلوں کا اپنا اتار نے والے سے رشتہ اور رابطہ یہود کی تو رات اور عربوں کے قرآن سے کہیں کمزور ہے۔

بائیبل کی داخلی شہادتیں بھی اس کی صرح تاریخی غلطیوں ، واضح تضادات اور عقلاً محال چیز وں کی طرف اشارے کرتی ہیں جیسے اس میں اللہ کی طرف ان چیز وں کا انتساب کیا گیا ہے جواس کے جلال و کمال کے کسی طرح شایان شان نہیں ، اور نہ اس کی ان صفات ہی کے مطابق ہیں جوآ سانی مذاہب میں متفق علیہ ہیں اور جنہیں عقل سلیم تسلیم کرتی ہے اس میں انبیاء پرایسے اتہام والزام ہیں جن سے معمولی انسان بھی بری اور برتر ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے داخلی شواہد تو راۃ وانجیل میں (جنہیں مجموعی طور پر بائیبل یا کتاب مقدس کہا جاتا ہے ) الحاق واضافہ اور تبد ملی کی نشاند ہی کرتے ہیں۔

اینے موضوع پرمنفرد کتاب اظہارالحق جومولا نارحمت اللّٰہ کرانوی (م ۴۰۹۱ ہدفون مکہ مکرمہ) کے قلم سے سے ، ملاحظہ ہو ،مصنف نے کتاب مقدس کے ۱۲۳ الفظی اختلا فات کی نشاند بی کی ہے اور ۱۰۱۸ الیسی غلطیاں شار کی ہیں جن کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔
'' اظہار الحق'' اصلاً عربی زبان میں ہے ہمارے فاضل دوست مولانا محمر تقی عثانی نے اس کا ترجمہ کر وایا اور اس پرایک فاضلانہ مقدمہ لکھا، یہ کتاب کراچی سے بائبل سے قرآن تک کے نام سے تین جلدوں میں شائع ہوگئی۔

بیان صحیفوں کا حال ہے جن کوان کے ماننے والے ہزاروں برس سے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں۔اور دنیا کی دومتمدن ترین قومیں (یہودی اور عیسائی )ان کی حلقہ بگوش اور علمبر دار ہیں اور اسلام اور مسلمانوں نے بھی ان کواس حد تک تشکیم کیا ہے کہ ان دونوں کواہل کتاب کا لقب اورامتیاز دیاباقی رہے ہندوستان کے دیداور ابران کی اوستاتو ان کا زمانہ اتناقدیم ان کے بارے میں تاریخ معلومات اس قدر کم ،اوران کےاصل مطالب اور حقیقی قاصد تک پہنچنا اس قدر دشوار ہے۔اور ان کے ساتھ بھی ایسے تاریخی حوادث پیش آئے کہ ان کی صحت اور بھی مشکوک اوران کے زمانہ کا تعین اور بھی دشواراوران کے متعلق کچھ کہنااور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اے بارتھ ممبررائل سوسائٹی برائے ایشیا پرلیں'' ہندوستانی مذاہب''میں لکھتا ہے:۔ اگرہم کچھالحاقی موادا لگ کردیں جسے تنقید کے ذریعہ جدا کرنامشکل نہیں ہےتو پھراس صحفه کی بحثیت مجموعی صرف اصل عبارت باقی رہ جاتی ہے جبیہا کچھ بیہ ہے بس اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے بینی نہتو یہ نجانب خدا ہونے کا مدعی ہے اور نہ کسی مصنوعی طریقہ پراپنی عمر ہی پوشیدہ رکھتا ہے اس کی عبارت میں بہ کنڑت اضا نے اور تحریفات کی گئی ہیں لیکن سیسب نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا ہے پھر بھی ان صحیفوں کی عمر کانعین کرنایا انداز ہ لگانا بہت مشکل ہے بر ہمناوہ حصے جو سب سے بعد میں تحریر کئے گئے ہیں وہ ہمارے عہد کی ابتدا سے یا نجے سوسال سے زیادہ پرانے نہیں ہیں دیدوں کا بقیہ مواداس ہے بھی قدیم ہے اس قدر قدیم کہ تعین طور براس کے متعلق کے خود مجھ بیں کہا جاسکتااوراس کی قدیم ترین تحریروں کے بارے میں تو کچھ کہنا بالکل ناممکن ہے خود متاز ہندوفضلا اور ہندوستانی ماہرین فن وخققین ان صحیفوں کے متعلق کیارائے رکھتے ہیں ،اور ان کی بے لاگ شخفیق اور فکرونظر نے انکوکس نتیجہ تک پہنچایا ہے اس کا اندازہ ذیل کے دو

مشہور فاصل سریش چندر چکرورتی لکچرر کلکتہ یو نیورش این کتاب Philosophy of the

#### upanianshads الكصة بال

اسلسلہ میں دو مختلف نظریات پیش کے گئے ہیں ان میں سے ایک کی نمائندگی بال گڑگا دھر تلک کرتے ہیں اور دوسرے کی مکس ملر تلک کا خیال ہے کہ دیدوں کے مناجات ٥٠٠ سال قبل میں وجود میں آئے جب کہ مکس ملر تلک کا خیال ہے کہ دید گو وجود میں آئے جب کہ مکس ملر muller سال ویڈ کو جن اس القبل میں تجھتا حالال کہ وہ اس پر متفق ہے کہ درگ وید آریانی فکر وخیال کی قدیم ترین دستاوین ہے سے رگ وید کے میں تھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر چرگ وید کے مناجات ایک مجموعہ میں مضبط کر دیئے گئے ہیں لیکن اس کے مختلف جھے ایک ہی زمانے میں مناجات ایک مجموعہ میں مضبط کر دیئے گئے ہیں لیکن اس کے مختلف جھے ایک ہی زمانے میں تحریب سے اس کے گئے تھے اور اس لئے ان کی تاریخ تحریر کا تعین کر کے رگ دید کی عمر کا اندازہ نہیں لگا یا جا سکتا ، یہ مانا پڑے گا کہ رگ وید کے اول سے آخر تک تمام مناجات کئی صدیوں میں تصنیف کئے گئے تھے۔ (۲۹ س ۲۷)

ویدوں کے بنیادی فکر پرروشنی ڈالتے ہوئے نامور ہندوستانی عالم ڈاکٹر رادھا کرشنن ( ہندوستان کے سابق صدر جمہوریہ ) اپنی مشہور کتاب انڈین فلاسٹی جلد دوم میں لکھتے ہیں:۔ ویدوں کا پیش کر دہ مجموعی فکری تصور نہ تو معین ہے اور نہ واضح ، اور اس وجہ ہے مختلف مکا تب فکر اسے مختلف طریقوں ہے استعمال کر سکتے ہیں علاوہ ازیں ، ویدوں کی وسعت میں بذات خوداس امر کی پوری گنجائش موجود ہے کہ صنفین پوری آزادی کے ساتھ اپنے اعتقاد کے مطابق اس سے اپنے حسب منشا سندا خذ کر سکتے ہیں۔ (۲۲\_۲۲)

رہااران قدیم کا ندہمی صحیفہ(اوبستا) جس کو پاری مقدس آسانی کتاب مانتے ہیں ،تواس کے متعلق ایک ایسے مغربی فاصل کی شہادت پیش کی جاتی ہے جس کے مطالعہ کا پیرخاص موضوع رہا ہے۔

رابٹانگے پفائفر (سابق)صدرشعبہ سامی لسانیات ہارڈ ورڈیو نیورشی این انسائیکو پیڈیا آف ریکین میں لکھتے ہیں:

''اہل ادستا (بلحاظ روایات) تمام علوم کا مجموعہ تھا اس کا زیادہ حصہ سکندر نے ہر ہاد کر دیا اور پھر بچے کھچے اجزاء سے ۲۱ حصول یا نسک پرمشمل ایک کتاب تیسری صدی عیسوی میں تر تیب دی گئی لیکن اس میں سے کل ایک جزیا نسک جس کا نام دنید بداد ہے پوری طرح ہاقی بچا ہے، نویں صدی عیسوی کے بعد صرف عبادات ہے متعلق کچھ حصہ ہندوستان لے جایا گیا اور وہاں نیانج حصوں میں پایا جاتا ہے جنگے نام سنابشمول گاتھا ویسپر د (vespered) ویندید (venod) اورخورداوستا (khordaavasta بین ۔

لیکن قرآن مجید جواللہ کی نازل کر دہ کتا ہوں میں سنب سے آخری کتاب اور سب کا مصداق وگراں ہے،اور جس پرانسانیت کی ہدایت مخلوق کا خالق سے رابط اور بعثت محمد گھری سے قیامت تک دعوت الی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کی شان دوسری آسانی کتا ہوں ہے بالکل مختلف ہے اور اس کی بات ہی کچھاور ہے اللہ مختلف ہے اور اس کی بات ہی کچھاور ہے اللہ تعالی نے خود اس کی حفاظت اور ہر شم کی تحریف و تبدیلی کی اور زیادتی ہے۔ دورر کھنے کا ذمہ لیا اور فرمایا ہے۔

اور بیتوایک عالی مرتبه کتاب ہے اس پر جھوٹ کا دخل نہ آ گے ہے ہوسکتا ہے اور نہ پیجھیے سے (اور دانا (اور )خوبیوں والے' خدا'' کی اتاری ہوئی ہے (حم السجدہ)

ای طرح ہے مسخ ہونے اور کسی ہرزہ کاری کا نشانہ بننے حافظہ سے نکل جانے اور سینوں سے محوجو انے یا کسی حادثہ میں معدوم ہوجانے سے بھی محفوظ کردیا گیا ہے۔ جیسا کہ تورا ہ کے بارے میں بار ہا پیش آیا۔ ای لئے فرمایا ہے شک سے ( کتاب) نصیحت ہم ہی نے آتاری ہے۔ اور ہم ہی اس کے نگہ ہان ہیں۔

اس وعدہ حفاظت میں قرآن کے حفظ وبقا اشاعت وفروغ تلاوت کئے جانے پڑھے اور سمجھے جانے متر وک واز کازرفتہ و نا قابل عمل نا قابل فہم اور نقش طاق نسیان ہوجانے کی پوری نفی موجود ہاں گئے کہر بی کا بلیغ لفظ حفظ بڑے وسیع آ فاق اور عمیق معانی رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالی نے اس کتاب کو اس کی اصلیت اور اس کے تمام لواز مات کے ساتھ (جب اللہ تعالی نے اس کتاب کو اس کی اصلیت اور اس کے تمام لواز مات کے ساتھ (جب اللہ نے نفوس بشری فطری اور خارجی اسباب اور حوادث عالم کو اس مقصد جلیل کی تحمیل میں لگا اللہ نے نفوس بشری فطری اور خارجی اسباب اور حوادث عالم کو اس مقصد جلیل کی تحمیل میں لگا دیا۔ چنانچہ جیسے ہی قرآن کی کوئی آیت زبان نبوت نے نظتی اور کانوں میں اس کی آ واز پڑتی مسلمان اے حرز جان بنانے اور دل پڑتش اور حافظ میں محفوظ کرنے کے لئے پروانہ وار کرتے، اس مسابقت میں اس فطری محبت کو بھی دخل تھا ، جوقر آن کی طرف سے ان کے دلوں میں رکھی گئی اور خود قرآن کی طرف سے ان کے دلوں میں رکھی گئی اور خود قرآن کی حلاوت کے علاوہ حفاظ و

اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے سے جائٹینوں اور سلمانوں کے معاملات کے ذمہ دارلوگوں کواس طرف الہامی طور پر متوجہ کیا تھا جنگ بمامہ میں جب کثر ت سے حافظ قرآن شہید ہوگئے ، تو انہیں اندیشہ ہوا کہ حفاظ کی شہادت سے قرآن کی بقاء کو (اگر اس کا دارو مدار حافظ پر ہی رہا) خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ یہ خیال سب سے پہلے حضرت عمر کو ہوا جو صحابہ میں سلمانوں کی مصلحت وضرورت کو بچھنے میں اولیت رکھتے تھے، اور جن کے دل کی آوازا کثر مقاصد شریعت سے ہم آ ہنگ ہوتی تھی چنانچ آ پ نے حضرت ابو بکر گئے سامنے حوظیفہ وقت تھے ہر آن کو جمع اور قید تحریمیں لانے کی تجویز رکھی جواس وقت تک چمڑے کے نگروں ، گجور کی چھالوں اور سنگ سفید کی پھر کی تختیوں پر لکھا ہوا اورلوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ اللہ تعالی نے جھالوں اور سنگ سفید کی پھر کی تختیوں پر لکھا ہوا اورلوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت زید بن ثابت نے جبر کر دی جنہوں نے اسے پورے اہتمام سے نبھایا اور قرآن کو حضرت زید بن ثابت نے جبر کر دی جنہوں اور سفینوں سے جمع کیا ، اور اس طرح یہ قرآنی حافظوں کے سینوں اور کا تبان وحی کی تحریوں اور سفینوں سے جمع کیا ، اور اس طرح یہ قرآنی حافظوں کے سینوں اور کا تبان وحی کی تحریوں اور سفینوں سے جمع کیا ، اور اس طرح یہ قرآنی حافظوں کے سینوں اور کا تبان وحی کی تحریوں اور سفینوں سے جمع کیا ، اور اس طرح یہ قرآنی

صحیفے وجود میں آئے جولوگوں کے رجوع واعتماد کامحور رہے۔ جب خلیفہ سوم حضرت عثمان کا ز مانه آیااورفنوحات کی کثر حت کے سبب قر آن کے حافظ قاری مختلف ممالک میں پھیل گئے اور وہاں کے لوگوں نے آنے والے قاریوں اور حافظوں کی قرآت قبول کر کی اوراس طرح قراء ت کے مختلف طریقے سامنے آنے لگے نیز اہل مجم کے کثرت سے مسلمان کرنے لب واہجہ میں فرق ہونے لگا اور صحابہ کواس ہے قرآن میں تحریف وتبدیلی کا اندیشہ ہونے لگا تو حضرت عثمانًا نے عہدصدیقی کےمختلف صحیفوں کو ماخذ بنا کرقر آن کوقراء تے متواتر ہ کےمطابق لکھنے کا حكم ديديااور ہراسلامی آبادی میں قرآن كاایک ایک نسخه فراہم كردیا۔اورایک نسخه مدینه منوره میں رکھا، جس کانام' الا مام' تھا قرآن کے انہیں نسخوں کومشرق ومغرب کے مسلمانوں نے قبول کیااوراسی بران کی سلیس قائم اوران کی زبانیں اس کی عادی رہیں انہوں نے قر آ ن حفظ کیا اس کے ذریعہ اللہ کی عبادت کی اور آج بھی عالم اسلام کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اسی صحف عثانی پراعتاد کیاجا تا ہے اور ۲۵ھے جب بیآ خری ترتیب قائم ہوئی اب تک اس سے اسلامی معاشرہ میں کسی کو نہ اختلاف ہوااور نہ کسی آ ٹارقدیمہ کے میوزیم اور لائبرى ميں كوئى نئى دريافت ہوئى مسٹراى منگا تاسابق استاذ مانچسٹر يونيورشى كہتے ہيں يورپ کی لائبر ریوں میں قرآن کے بہت ہے گلمی نسخ ہیں۔ان میں سب سے پرانا دوسری صدی ہجری کا ہے۔لیکن ان میں کوئی گفظی اختلاف نہیں البتہ کتابت کاتھوڑ اسااختلاف ہے جوقد یم عربی خط کے عیب کے سبب سے ہے ایسا ہی خیال نولد یک (no eldeke) نے انسائیکو پیڈیا آ ف ريجن أهكس ج ا\_۵۴۸ و۹۳۹ ميں ظاہر كيا ہے۔

مسلمانوں کا اس جمع و تدوین کے کام کے ختم ہونے کے بعد ہے اب تک اس قرآن پر اجماع وکمل اتفاق رہا ہے۔ اور اب تو قرآن تحریف اور حسب مطلب تبدیلی کرنے والوں کی وست برد سے علماء و حفاظ کی کثر ت اور لوگوں کے درمیان اشاعت اور کثر ت طبع کے سبب بالکل محفوظ ہوگیا ہے، انسائکلو پیڈیا برٹانیکا میں بیاعتراف موجود ہے کہ:

'' قرآن روئے زمین پرسب کتابوں سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔''( انسا مدید ٹیا)

مستشرقین اور بور پی محققین جوقر آن کوالہامی کتاب نہیں مانتے جسے بذر بعیدوجی محمر صلی

الله عليه وسلم پر نازل كيا گيا ہو وہ بھى مذكورہ بالا خيال ہے متفق ہيں چنانچہ ہم يہاں كيھھ سيحى محققين كے اقوال درج كرتے ہيں۔ سروليم ميور جو اسلام اور پيغيبر اسلام كے متعلق اپنے تعصب كے لئے مشہور ہيں جس كے سبب ہے ہندوستانی مسلمانوں كی نئ تعليم كے علمبر دارسر سيدا حمد خان بانی مسلم يو نيور شي علی گڑھ گوان كی كتاب لائف آف محمد كے جواب ميں خطبات احمد سيدا حمد خان بانی مسلم يو نيور شي علی گڑھ گوان كی كتاب لائف آف محمد كے جواب ميں خطبات احمد سيدا حمد کي محمد کي محمد کي محمد کيا ہيں المحمد کي محمد کي محمد کي محمد کيا ہيں ہوں آب ميں لکھتے ہيں ۔۔

" حضرت محمد من کے نتیجے میں حضرت عثان شہید کرد کے اور بیا ختال فات آج بھی باقی بندیاں پیدا ہوگئیں جن کے نتیجے میں حضرت عثان شہید کرد کے اور بیا ختال فات آج بھی باقی بیں ہیں الیکن الن سب فرقوں میں قرآن ایک ہی ہے، ہرز ماننہ میں تواتر کے ساتھ ان بھی فرقوں کا ایک ہی قرآن بڑھنا اس بات کا نا قابل تر دید ثبوت ہے کہ آج ہمارے سامنے وہی صحیفہ ہے، جواس بدقسمت خلیفہ کے حکم سے تیار کیا گیا تھا ، شاید پوری دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں ، جو اس بدقسمت خلیفہ کے حکم سے تیار کیا گیا تھا ، شاید پوری دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں ، جس کی عبارت بارہ صدیوں تک اس طرح بغیر تبدیلی کے باقی رہی ہو۔قرآن میں قرات کے اختیار بیات کم تعداد میں ہیں اور یہ بھی ان اعراب کی وجہ سے ہیں ، جو ، بہت بعد کے زمانہ میں لگائے گئے تھے۔"

وهیری این تفسیر قرآن میں لکھتا ہے کہ''تمام قدیم صحیفوں میں قرآن سب سے زیادہ غیر مخلوط اور خالص ہے۔''

قرآن کامعروف انگریزی مترجم یامرکهتا ہے:

'''حضرت عثمانٌ کا ترتیب دیا ہوامتن اس وقت ہے آج تک طے شدہ اورمسلمہ صحیفہ اے۔''

لین پول کہتا ہے:''قرآن کی بڑی خوبی ہے ہے کہاس کی اصلیت میں کوئی شہبیں ہے۔ ہرحرف جوہم آج پڑھتے ہیں۔اس پر بیاعتماد کر سکتے ہیں کہتقریباً تیرہ صدیوں سے غیر مبدل رہاہے۔''

(پیشہادتیں اور اقتباسات مولانا عبدالماجد دریا آبادی کی انگریزی تفسیرے لئے گئے ہیں۔)

#### ايك

رسول اللہ ﷺ کی دعوت کا ایک اہم سبق ہے کہ اخلاق راہبوں کے گوشہ عزلت کے لئے ہیں، درویشوں کی خانقا ہوں کے لئے ہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کے ہر شعبے میں برتے کے لئے ہے جس روحانی اور اخلاقی بلندی کو دنیا فقیروں اور درویشوں میں تلاش کرتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ اے حکومت، مند اور عدالت کی کری پر اٹھالائے۔ آپ نے تجارت کے کاروبار میں خداتری اور ذبانت ہے کام لینا سیھایا۔ آپ نے بتایا کہ ولایت ہے ہے کہ ایک آ دمی، ایک حاکم، ایک قاضی، ایک سپہ سالار، ایک تھا نیدار، ایک تاجر وصنعت کاراور دوسری تمام ممکن حیثیتوں ہے ایک پورا دنیا دار بن کر بھی ہر اس موقعہ پر اپنا خداتری اور دیانت وار ہونا تابت کردے، جہاں اس کے ایمان کو آ زمائش سے سابقہ پیش آئے، اس طرح آپ اخلاق اور روحانیت کو رہانیت کے گوشوں سے نکال کر معیشت ومعاشرت، سیاست وعدالت، سلے اور روحانیت کو رہانیت کے گوشوں سے نکال کر معیشت ومعاشرت، سیاست وعدالت، سلے اور روحانیت کو رہانیت کے گوشوں سے نکال کر معیشت ومعاشرت، سیاست وعدالت، کا ور بہاں یا کیزہ اخلاق کی حکم انی قائم کی۔

یہ اسی رہنمائی کافیض تھا کہ اپنی نبوت کے آغاز میں جن لوگوں کو آپ سے ڈاکو پایا ان کواس حالت میں جھوڑا کہ وہ امانت داراور خلق خداکی جان و مال اور آبرو کے محافظ بن چکے سخے، جن لوگوں کوحق مارنے والا پایا تھا، انہیں حق اداکرنے والا ، حقوق کی حفاظت اور حقوق دلانے نے والا بناکر جھوڑا۔ آپ ہے بہلے دنیا ان حاکموں سے واقف تھی جوظلم و جور سے رعیت کو دباکرر کھتے تھے اور او نجے او نجے کھوں میں رہ کراپئی خدائی کا سکہ جماتے تھے۔

آ پہ ای دنیا کوا سے حاکموں ہے روشناس کرایا جو بازاروں میں عام انسانوں کی طرح چلتے تھے اور عدل وانصاف ہے دلوں پرحکومت کرتے تھے۔آپ ہے پہلے دنیاان نوجوانوں ہے واقف تھی جو کسی ملک میں گھتے تو ہر طرف قتل عام بر پاکرتے بستیوں کوآگ رگاتے اور مفتوح قوم کی عورتوں کو ہے بروکرتے پھرتے تھے۔

آپ نے اس دنیا کوالیی فوجوں سے متعارف کرایا جو کسی شہر میں فاتحانہ داخل ہوتیں تو مثمن کی فوج کے سواکسی پر دست درازی نہ کرتی تھیں اور فتح کئے ہوئے شہر سے واپس ہوتیں تو اہل شہرے وصول کئے ہوئے تیکس تک واپس کر دیتی تھیں۔انسانی تاریخ ملکوں اور شہروں کی فتح کے قصوں سے پھری پڑی ہے۔ مگر فتح مکہ کی کوئی نظیر آپ کوتار نئے میں نہ ملے گی جس شہر کے لوگوں نے تیرہ برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرظلم اور ستم ڈھایا تھا اسی شہر میں آپ بھٹے کا فاتحانہ داخلہ اس شان سے ہوا تھا کہ آپ بھٹے کا سر خدا کے آگے جھا جارہا تھا آپ بھٹے کی بیشانی اور آپ کے طرز تمل میں غرور و تکبر کا شائبہ تک نہ بیشانی اور آپ کے طرز تمل میں غرور و تکبر کا شائبہ تک نہ تھا۔

وبی لوگ جو تیره برئ تَب آپ ﷺ برظلم وسم کرتے رہے تھے جنہوں نے آپ ﷺ کو جہرت پر مجبور کردیا تھا اور جم ت بعد بھی آٹھ برئ تک آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے برسر جنگ رہ ہوں کردیا تھا اور جم ت کے بعد بھی کے سامنے پیش ہوئے توانہوں نے آپ سے جنگ رم وکرم کی التجاکی اور آپ ﷺ نے انقام لینے کی بجائے فرمایا:

(م وکرم کی التجاکی اور آپ ﷺ نے انقام لینے کی بجائے فرمایا:

(م ترم کرم کی التجاکی اور آپ ﷺ)

قارئین! پیقر ریبندہ کو تیبیں تک مل سکی پوری تقریر نہ ملنے پرآ پ حضرات ہے معذرت جا ہوں گا۔

#### بسم لتدالرحمن الرحيم

## زكوة كالميح مصرف

نحمده وتصلى على رسوله الكريم اما بعد ٥ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٥

حضرات! حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے زکو ۃ کے مناسب محل اوراس کے اوقات کی حکمت وصلحت کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے وہ لکھتے ہیں:۔

''وہ دروازے جوصالح سلاطین نے بلائسی تکلیف ومشقت کے زکو ہ کے لئے کھولے تھے اور جن کو عقل بھی قبول کرتی ہے جار ہیں ۔۔۔۔ اول یہ کداموال نامیہ سے زکو ہ لی جائے اس کے کہاس کی حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور نموملک کے باہر آنے جانے کے بغیر پورانہیں ہوتا۔''

اموال نامیے کی تین قسمیں ہیں۔ مویش ،کاشت ، تجادت دوسرے یہ کہ فرزانہ کے مالکوں اور شایہ داروں سے لی جائے اس لئے کہ انکو چوروں اور ڈاکوؤں سے اپنے اہل کی حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ان کی آ مدنی کی مدیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس نے خرج سے ان گوکوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تیسرے یہ کہ ان کے اموال سے لی جائے جوبغیر کسی محنت وسعی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں مثلاً عہد جاہلیت کے خرزانے ،اور قد ماء کے دفینے اس لئے کہ ان کی حیثیت بالکل مفت کی ہی ہے اور اس میں سے خرج کرنا بہت آ سان ہے۔

تجارت \_(مع درآ مد برآ مد) غلہ اور پھل زکوۃ کی سب سے اہم قسمیں ہیں جن میں برابراضافہ ہوتا رہتا ہے اس لئے اس کیلئے ایک سال رکھا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ درمیان میں مختلف فصلیں ،اور حالتیں پیش آتی ہیں جن میں پیدا وار میں اضافہ کا امکان بہت رہتا ہے او را سکا اندازہ کرنے کے لئے ایک سال بالگل کافی ہے آ سان اور مطابق مصلحت یہی ہے گہ ز کو قانہی اموال کا ایک جزو ہو مثلاً اونٹ کے گلے ہے ایک اونٹی گائے کے رپوڑے ایک گائے ، بکری کے رپوڑے ایک بکری۔

#### ز کو ۃ کےمصارف اوراس کے اجتماعی نظام کا قیام

ز کوۃ کے مصارف اللہ تعالی نے سورہ برائت کی آ بت بیش بیان فرمائے ہیں۔ارشاد ہے۔
انہ ما الصد قات للفقر ، و المساکین و العاملین علیها و المو لفۃ قلوبهم و فی
الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله و الله علیم حکیم .
صدقات واجہ تو صرف غریبوں اور تاجوں اور کارکوں کا حق ہیں جو ان پر مقرر ہیں نیز
انکا جن کی دلجوئی منظور ہے اور (صدقات کو صرف کیا جائے ) گردنوں (کے چھڑ انے ) ہیں اور
قرضد اروں (کے قرضد اداکرنے ) ہیں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی امداد میں ) بیر
سب ) فرض ہے اللہ کیطرف ہے ،اور اللہ بڑاعلم والا ہے بڑا حکمت والا ہے۔ (سورۃ البراۃ)
سورۃ براۃ وقتے مکہ کے بعد بازل ہوئی۔ اس وقت اسلام کی بنادیں مستحکم ہوگئی تھیں اور
لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کررہے تھے۔ اسکے بعد زکوۃ کا اجتماعی نظام قائم کیا گیا۔رسول
لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کررہے تھے۔ اسکے بعد زکوۃ کا اجتماعی نظام قائم کیا گیا۔رسول
اللہ بھی بتائے اور ربہت تی ایسی وصیتیں کیس جن میں شفقت ،حکمت اور انفرادی مصلحت
کے ساتھ اجتماعی مفاد بھی وابستہ تھا۔

چنانچہ آپ نے معاذبن جبل کو اھیں یمن رواند کرنے سے پہلے ہرایات دیں وہ رکو ہے کے قانون کی اساس اور گویا اسکاسر کاری منشور ہیں۔ آپ ﷺ نے اشاد فرمایا۔

تم ایک ایسی قوم کے پاس جارہے ہو جواہل کتاب ہیں ہیں دعوت دوانکواس ہات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں۔ اگر دہ یہ بات قبول کرلیس توانکویہ بتاؤکہ اللہ نے ان پرایک صدقہ فرض کیا ہے جوان کے اغذیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کودے دیا جائے گا۔ اگر دہ یہ بات بھی منظور کرلیس تو پس تم کو جا ہے کہ ایک بہترین مال پر ہاتھ ڈالنے جائے گا۔ اگر دہ یہ بات بھی منظور کرلیس تو پس تم کو جا ہے کہ اینداور اس کے درمیان کوئی حجاب سے احتر از کرو۔ اور مظلوم کی دعا اور پکارے ڈرواس کے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب

خبين ہوتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ زکو ۃ کے بنیادی مصالح اوراس کے اسراراور حکمتوں کا ذکر کرتے ہوئی حجتہ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں:۔

''جاننا چاہئے کہ زکو ۃ میں سب سے زیادہ اہم وومصالے ہیں پہلی مصلحت تہذیب نفس ہے۔ اس لئے کہ نفس اور حرص و بخل کا چولی دامن کا ساتھ ہے جو معادمیں انسان کو شخت ہلاکت میں ڈال سکتی ہے۔ جو حریص ہوگا مرتے وقت بھی اس کا دل مال میں اٹکار ہے گا اور اس کی وجہ سے عذا ہ میں مبتلا کیا جائے گا۔ اگر زکو ۃ کی مشق اسکو ہوگی تو یہ حرص اس سے ختم ہو چکی ہوگ جو بالآ خراسکو نفع پہنچائے گا۔

انابت اور رجوع الی الله کی بعد معادییں سب سے علی اخلاق سخاوت نفس ہے جس طرح رجوع الی الله کا بعد معاور تفس ہے جس طرح رجوع الی الله کا بات وعبودیت دعا اور تضرع سے عالم جبروت سے مناسبت اور قرب پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح سخاوت ، خسیس اور بست دنیا وی صور توں اور شکلوں کوتو ڑتی ہے اس لیئے کہ وہ مہیمت کی ضد ہے۔

اوراس کی اصل ہے ہے کہ ملکوتی (فرشتوں والی صفات) غالب ہوں اور بہیا نہ صفات ان سے دب جائیں بلکہ ان کے رنگ مین رنگ جائیں۔اوران پر بھی اس حکم کا اطلاق ہونے گے جوملکوتی صفات پر ہوتا ہے۔ اس کا راستہ یہی ہے کہ مال کو باوجود ضرورت واحتیاج کے راہ خدا میں خرچ کیا جائے ظالم کو معاف کیا جائے ۔مصائب پر صبر کیا جائے اور دنیا وی تکالیف ومشکلات آخرت کے یقین کی وجہ ہے آسائی وخوشگوار ہوجائیں۔

نبی کریم ﷺ نے ان سب چیزوں گا حکم دیا ہے اوران کی حدود مقرر فرمائے ہیں جہیں ہم اللہ اللہ کی حدود مقرر فرمائے ہیں جہیں مال کاخرج کرنا بھی ہے جو بہت سے حدود وقیود کے ساتھ وابسۃ ہے اوراس کی اہمیت آئی ہے کہ ایمان اور نماز کے ساتھ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے اللہ تعالی اہل نار کے بارے میں فرما تا ہے:۔

قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين

(ترجمه)" وه کہیں گے کہ ہم تو نه نماز پڑھا کرتے تصاور نہ ہم غریب کو کھانا کھلایا کرتے

تصاور مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغلہ میں پڑے رہتے تھے'۔
دوسری مصلحت کا تعلق شہر سے ہے اس لئے کہ ضعفاء اور اہل حاجب جمع ہوں گ آر
ان کی ہمدردی واعانت کی بیسنت نہ ہوتو وہ سب بھوک سے ہلاک ہوجا کیں۔ اس کے علاوہ شہروں کا نظام مال پر قائم ہوتا ہے اور ان شہروں کی حفاظت کے ذمہ دار اور وہاں کے مذہر ین منظمین اپنی ان مشغولیات اور زمہ داریوں کی وجہ سے کوئی با قاعدہ ذریعہ معاش اختیار نہیں کر سطح ان کی معیشت کا انحصار بھی اس پر ہوتا ہے مشتر کہ اختر اجات یا چندے نہ سب کی لئے سے ان معیشت کا انحصار بھی اس پر ہوتا ہے مشتر کہ اختر اجات یا چندے نہ سب کی لئے آسان میں نہ ممکن اس لئے رعیت سے ان مصالے کے لئے مقرر رقم وصول کرنا مناسب

اور چونکہ مصنحت کا تقاضا بیتھا کہ بیددومصالح باہم لازم وملزوم رہیں اس لئے شرح نے ہمیں اس کئے شرح نے ہمیں اس کے شرح نے ہمیں اس کوایک دوسرے کے ساتھ ہم آ ہنگ رکھا ہے علامہ بحرالعلوم فرنگی محلی لکھتے ہیں کہ زکو ق شیک رنہیں ہلکہ دوسری عبادتوں کی طرح خالص اللہ کی عبادت ہے وہ کہتے ہیں :۔

ادائیگی زکو ۃ کے وقت نیت کی درتی بہت ضروری ہے۔اس لئے کہ زکوۃ بہت بڑی عبادت ہے۔ سی طرح نماز کا مقصد سوائے حصول عبادت کے پچھنیں چنانچے نیت اس کے لئے فرض ہے اگر بلانیت اداکر یگا تو جس طرح نماز بلانیت کی نہیں ہوتی زکوۃ بھی ادانہیں ہوگی۔ البت نماز بلانیت کے ہدیے ہوجاتی ہے چنانچہ البت نماز بلانیت کے ہدیے ہوجاتی ہے چنانچہ ہدیے کا فرضر ورحاصل ہوجاتی ہے بخلاف زکوۃ کے جو بلانیت کے ہدیے ہوجاتی ہے چنانچہ ہدیے کا تو اب اس کو ضرور حاصل ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالی نیکوکارلوگوں کے مل کو ضائع نہیں کرتا۔

#### زكوة كى نمايال خصوصيات

حضرات قار ئین! کو ق کی بہت کی ایسی نمایاں خصوصیات ہیں جوانسان کے خودساختہ قوانین اور حکومت کے عائد کر دہ ٹیکسوں سے بہت مختلف ہیں۔ان ما بدالا میاز خصوصیات نے زکو ق کوایک خاص رنگ اور مزاج بخشا ہے اس کو دینی تقدی اور پاکیز گی عطا کی ہی اور اس کے اندر زندگی واخلاق پر اثر انداز ہونے اور خداو بندہ کے تعلق کو استوار اور مشحکم کرنے کی ایسی تو ت وصلاحیت پیدا کردی ہے جو کسی دوسرے دنیا وی ٹیکس میں (خواہ اس میں انصاف واعانت کو زیادہ محوظ رکھا گیا ہو ) نہیں ہے اور نے ممکن ہے۔

#### تبشير وانداز

حضرات! ان خصوصیات میں سب سے زیادہ بنیادی اور موثر چیز ایمان واحتساب کی وہ روح ہے جو اس فریضہ میں جان ڈال دیتی ہے اس روح یا اسپرٹ سے رسمی ٹیکس ،سرکاری قو انمین اور معاشی حد بندیاں قدرتی طور پر بالکل محروم ہیں بلکہ اس کے برعکس ان میں ناراضگی گرانی اور بدولی گاعضر بہت نمایاں ہوتا ہے۔
گرانی اور بدولی گاعضر بہت نمایاں ہوتا ہے۔

اس کی مجدید ہے کہ گیک دینے والا یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ گیکس اللہ تعالی کے طرف سے مقرر کیا گیا ہواور اس پراجرو تو اب ملے گا۔ بلکہ وہ جانتا ہے کہ یہ گیکس لگانے والے خوداس جیسے انسان میں اور شایداس سے بھی بہت تر ہیں اور اس ٹیکس سے بونے والی آ مدنی زیادہ تر تعین اور اس ٹیکس سے بونے والی آ مدنی زیادہ تر تعین اور اس ٹیکس سے بونے والی آ مدنی زیادہ تو تعین ایس کے مفاد پر خرج ہوتی ہے۔ تعین اس کے علاوہ ان ٹیکسوں کے ساتھ دینی ترغیب کی کوئی قوت نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ ان ٹیکسوں کے ساتھ دینی ترغیب کی کوئی قوت نہیں ہوتی میں جن سے عوامی برام اضافہ ہوتار ہتا ہے۔ نار اُسکی بی اطمینانی اور برجینی میں برابراضافہ ہوتار ہتا ہے۔

ان حکومتوں کی وجہ ہے جن کواللہ تعالی کے سوااور کوئی نہیں جانتا قرآن وحدیث اور نبوئ تعلیمات میں زکو قاکا ذکر ہمیشہ فضائل ، دنیا وآخرت میں اس کے نتائج شمرات ، اجرو تواب ، مال و دولت میں برکت یاز کو قاندا داکر نے والوں کوعذاب الیم کی وعیداور بے برکتی کے ساتھ کیا گیا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے:۔

مثل الذين ينفقون امو الهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء و اللهء و اسع عليم الذين ينفقون امو الهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقو ا منا و لا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

بہورہ ہم میں ان کے مال کو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کے مال کی مثال الیک (ترجمہ) جولوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کے مال کی مثال الیک ہے جیسے کدا کیک داند ہے کداس سے ساتھ بالیاں اکیس ۔ ہر ہر بالی کے اندر سودانے بوں اور الله جے جیا ہے افزونی دیتار ہتا ہے۔اللہ بڑاوسعت والا ہے بڑاعلم والا ہے۔

جولوگ اپنامال اللہ کی راہ میں خرج کرتے اور جو کچھ خرج کر چکے بیں اس کے عقب میں احسان واذیت سے کامنہیں لیتے ایکے لئے انکا جران کے پروردگار کے پاس ہے اوران پر نہ کوئی خوف واقع ہوگا اور نے ممگین ہوں گے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوگ نے اسلامی شریعت میں ان فصائل کے مقام واہمیت پرروشنی ڈالتے ہوئے خوب لکھا ہے:۔

''انفاق کی ترغیب وفضیات پر جواحادیث آئی ہیں انکا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یملی سخاوت کے ساتھ ہوجوز کو ق کی روح ہے اور تہذیب نفس کا کام بہت حد تک اس سے انجام پاسکتا ہے۔ بخل کی برائی بار باراس لئے بیان کی گئی کہ حرص ایسی چیز ہے جو مانع زکو ق کونقصان پہنچا سکتی ہے اور جس کا اشارہ اس حدیث میں ہے کہ:۔

البلهم اعط منفقا خلفا و اللهم اعط ممسكا تلفا \_رسول ﷺ كاارشاد ب كرص سے بچواس كئے كرص ہى نے تو سے پہلے والوں كو ہلاك كيا ہے \_ دوسر مے موقع پر ارشاد ہے:۔

> ان الصدقة لتطفی غضب الرب. بیشک صدقه الله تعالی کے غضب کی کی آگ کوشنڈ اکر دیتا ہے۔

> > ان الصد قته لتطفى الخطية.

ہے۔ شک صدقہ گنا ہوں کواس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ' اللہ تعالی صدقہ کوا ہے دا ہے ہاتھ میں لے لیتا ہے اوراس کو ہڑھا تار ہتا ہے''

### مالداروں سے لیاجائے اورغر باء میں تقسیم کیاجائے

ز کو ۃ اوران ٹیکسوں کے درمیان جو شخصی سلطنوں میں یا نئے زمانے کی جمہوری اور عوامی حکومتوں میں نظر آتے ہیں ایک نمایاں اور بنیادی فرق جواس کے اثر ات و نتائج پر پورے طور پراٹر انداز ہے وہ اس کی شرعی ساخت اور حیثیت ہے جس کورسول پھیٹے نے اپنے بلیغ و مجزانہ

الفاظ ميں اس طرح بيان فرمايا:\_

توخذمن اغنيا ئهم وتر دعلي فقرائهم

ان کے دولت مندول سے لیاجائے اوران کے غرباء میں تقتیم کیاجائے۔

یہ زکوۃ کی وہ شرعی حیثیت ہے جوعہداول میں نظر آتی ہے۔اور جوقیا مت تک برقر اردئی علیہ ہے وہ ان اغذیاء (جواس کے شرائط فرضیت پر پورے اتر تے ہیں اور زکوۃ کامنصوص اور عین نصاب ان کے پاس موجود ہے ) ہے لے کر ان مصارف میں صرف کی جائے جواللہ تعالیٰ نے قران مجید میں بیان فرمائے ہیں اور کسی مقنن اور قانون ساز ادارے یا شخصیت کواس کا حق نہیں دیا کہ وہ اس میں اپنی طرف ہے کھے ترمیم کر سکے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ انسماالے صدقات للفقر آء (الا یہ ) صدقات (واجبہ) تو صرف غریبوں کا حق ہے۔

شریعت اوراحادیث نبوی کے کا جائزہ لینے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس ہے مرادشہر کے فقراءاوراہل حاجت ہیں۔ زکوۃ کا پینظام ان حکومتوں میں بھی قائم رہاجواسلای قوانین کی تطبیق پرسوفیصدی عامل نتھیں۔ چنانچے فقراء وستحقین ان حکومتوں کے سائے میں بھی اپنے حقوق سے کلیتہ محروم نہیں رہے اور حدود اللہ بھی پوری طرح معطل نہیں ہوئے۔ بیوہ حکومتیں ہیں جنگی مدت میں بہت سے غرض مندمورخ اور مستشرق پیش پیش نظراً تے ہیں بلکہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے داعی ہیں۔

### تقویٰ ،تواضع اوراخلاص کی اسپرٹ

ز کو ق کا تیسر المتیازی پہلوا خلاص، تواضع اور ممنوینت کی وہ روح ہے جو ہر کھھ اس میں جاری وساری رہتی ہے اس سے مرادز کو ق کے آ داب، اعلی اخلاق اور دینی جذبات ہیں جن کا ذکر قر آ ن مجید میں بہت اہتمام سے بار بار کیا گیا ہے اور ز کو ق دینے والوں کوان صفات سے بہرہ ور ہونے کی ترغیب دی گئی ہے اس نے اہل خبر کواس کی تلقین کی ہے کہ وہ احسان جتائے سے پر ہیز کریں اور اپنے صدقہ وخیرات کواس سے ملوث کر کے بے قیمت نہ بنا کیں اس نے اہل خبر کی مدح کی ہے۔ جنگے اندر تواضع واخلاص کی بیروح پائی جاتی ہے اور ز کو ق ادا کرتے وقت بیسب کیفیات ان پر طاری ہوتی ہیں۔ ارشاد ہے:۔

والذين يو تون ما اتوا و قلو بهم و جلة انهم الى ربهم راجعون. (ترجمه) اور جولوگ دية رہتے ہيں جو يکھ دية رہتے ہيں اور الگے دل اس سے دُرتے رہتے ہيں كه آئبيں پروردگاركے پاس واپس جانا ہے۔ دوسرى جگدارشاد ہے:۔

انما وليكم الله و رسوله والزين آمنو الذين يقيمون الصلوة ويوتون الزكوة وهم راكعون .

(ترجمه) تمہارے دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جونماز کی پابندی رکھتے ہیں اورز کو ق دیتے رہتے ہیں اس حال میں کہوہ خشوع بھی رکھتے ہیں۔'' پابندی رکھتے ہیں اورز کو ق دیتے رہتے ہیں اس حال میں کہوہ خشوع بھی رکھتے ہیں۔'' ان اہل خیر کی تعریف کرتے ہوئے وہ انکواخلاص کامل اور ہرفتم کی اغراض سے آزادی سے متصف قرار دیتا ہے۔

وما علينا الا البلاغ المبين

# رمضان المبارك مومن صادق كى حيات نو

الحمد لله رب العالمين والصاوة والسلام على سيدالمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين.

ميرے دوستواور بھائيو!

سب ہے پہلے تو آپ کواور خودا ہے کو بھی مبار کباد ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر رمضان کا جاند دکھایا اور پھر رمضان نصیب فرمایا کتنے ہمارے دوست اوراحباب ہیں جوشاید ہم سے بھی افضل ہوں گے اور اللہ کے یہاں کس کا کیا مرتبہ ہے اللہ ہی جانتا ہے ) رمضان ہے بل رخصت ہو گئے۔ اگر انکو قبر میں اس کا استحضار ہوا (اللہ کو منظور ہوا) تو وہ اس پرافسوں کرتے ہوں گے کہ ان کورمضان نہیں ملا۔

### رمضان كاكوئى بدل نېيىن:

رمضان کا کوئی بدل نہیں سب مہینے اللہ کے ہیں اللہ ہی نے دنیا پیدا کی زمانہ پیدا کیا اور زمانے میں تبدیلی آئی رہتی ہے لیکن رمضان کی خصوصیت سے کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. (سوره بقره . ١٨٥)

رمضان کامہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا جولوگوں کارہنما ہے اور (جس میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو (حق و باطل کو) الگ الگ کرنے والا ہے۔ میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو (حق و باطل کو) الگ الگ کرنے والا ہے۔

### رمضان كى فضيلت وعظمت:

یہ معمولی بات نہیں ہے ہم برابر جو چیز دیکھتے رہتے ہیں اکثر جس راستہ سے گزرتے زہتے ہیں مثلاً اس پرتوجہ ہیں ہوتی جو چیز برابر سنتے رہتے ہیں اس پرتوجہ ہیں ہوتی یہال تک کہ اذان کے معنیٰ کی طرف ہر مرتبہ توجہ نہیں ہوتی یہ معمولی بات نہیں جواللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ رمضان کامہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ جوسب سے بڑی عزت دی جاسکتی تھی کسی وفت کوکسی جگہ کووہ نیے کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا جہاں تک زمانوں کا تعلق ہے مہینوں اور مقامات کا تعلق ہے اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت کی بات نہیں ہو سکتی جس میں قرآن مجیداللہ کا کلام نازل ہوا۔

#### نادرموقع:

ایک تواس پرمبار کہاد قبول سیجئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو پھر رمضان نصیب فر مایا اور جو کو تاہیاں ہم سے ہوئیں یا جو ہمارے خیال میں آسکتی ہیں خودا پناحساب لینے سے جو کمی رہ گئی ہے پچھلے رمضانوں میں وہ اس میں یوری کی جاسکتی ہے۔

بیشک موسم سخت ہے لیکن کے بقدراجر بھی ہے۔اس سخت موسم میں کوئی تعجب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز ہے کا اجر کچھڑیا دہ دیں اس میں روز ہ رکھنے کا اور سر دی برداشت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ روز ہے کا اجر بھڑا سے کہ معمولات پورے کرنے کا کہاجر بھذر مشقت ہوتا ہے۔ اور پھراس کے ساتھ رمضان کے معمولات پورے کرنے کا کہاجر بھذر مشقت ہوتا ہے۔

## الله يريقين اورثواب كى لا لج:

اس میں پہلی بات جو یا در کھنے گی اور دل پرنقش کر لینے گی ہے وہ بیہ کہ اللہ کے رسول نے خاص عباد توں کے متعلق فر مایا ہے کہ:

من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه.

یعنی جس نے شب بیداری کی شب قدر میں اللہ کے وعدوں پر یفین کرتے ہوئے اور اس کے اجرو تواب کی لا کیے میں اور اس کے خیال سے اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہیں اور جس نے رمصان کے روزے رکھے اللہ کے وعدوں پر یفین رکھتے ہوئے کہ س مہینہ کی بیہ فضیلت ہے اور اس مہینہ کمل کرنے کا بیا جربے اور اللہ کے رہاں اس مہینہ کا بیدرجہ ہے اور اللہ او فضیلت ہے اور اللہ کے رسول کے لئے بیم ہیں اس درجہ مجبوب ہے ، اور اللہ کے اجرو تواب کی لا کیے میں روزہ رکھا اور ای شوق میں کہ اللہ اجرو تواب کی لا کیے میں روزہ رکھا اور ای شوق میں کہ اللہ اجرو تواب کی لا جی میں کہ مثلاً رمضان کی گنتی پوری ہوجائے ، لوگ بیہ اور ای شوق میں کہ اللہ اجرو تواب کی اللہ ایک کے ایک کہ اور ای ایک کی تو کہ بیاں کہ مثلاً رمضان کی گنتی پوری ہوجائے ، لوگ بیہ اور ای شوق میں کہ اللہ اجرو کی جذبہ بیں کہ مثلاً رمضان کی گنتی پوری ہوجائے ، لوگ بیہ

نہ کہیں کہ روز نے نہیں رکھے اور ہمارا دل بھی مطمئن ہو کہ روز ہے رکھ لئے کیکن ثواب کا رمضان کی عظمت وفضیات کا اور رمضان کے اجرو ثواب کا استحضار نہیں کہ وہ ہمارے لئے محرک اور مشوق ہو بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو عادتا یا رواجا یا ماحول کے اثر سے یا خاندانی روایات کی بنا پرروز ہے رکھتے ہیں۔

#### روزه برائے افطار:

اس سلمد میں ایک تجربہ واکدایک مرتبہ آج کے کوئی ہیں تجیبی تمیں برس پہلے گی بات کے کو کھنوریڈ یوائیشن نے ہم سے ایک تقریر کھوائی کہ وہ رمضان کی پہلی تاریخ کونشر کی جائے گی وہ ہم نے لکھر دے دی اس کے بعد مجھے ایک طویل سفر پیش آگیا جس میں بیٹا ورکوئٹاور قد ہمار کے راستہ میں افغانستان کے قریب تک کا سفرتھا، جوایک دین ضرورت سے کیا گیا تھا تو ہم کوئٹ میں سے کہ رمضان کا چا ند نظر آیا ایک فوجی افسر نے یا گئی رئیس نے دعوت کی تو اس میں ایک فوجی افسر نے یا گئی کس نے تھے وہ ریڈ یو سے تقریر میں کہ آئے تھے (ہمیں تو اس کا موقع نہیں تھا) انہوں نے کہا مولانا ہم نے تھے وہ ریڈ یو المیشن سے آپ کی تقریر سی تو اس کا موقع نہیں تھا) انہوں نے کہا مولانا ہم نے تھے وہ ریڈ یوائٹشن سے تھے وہ ریڈ یوائٹشن سے خصوصیات کاذکر کیالیکن آپ نے رمضان کے بہت سے فضائل بیان کئے اور اس کی خصوصیات کاذکر کیالیکن آپ نے ایک بات کاذکر نہیں گیا۔ روزہ کھو لئے میں جو مزہ آتا ہو وہ مزہ آتا ہے وہ وہ نیا کی کئی فعت میں نہیں آتا اور میں آور وزہ اس کئے رکھتا ہوں انہوں نے صاف میں آتا ہے وہ وہ نیا کی کئی فعت میں نہیں آتا اور میں آور وزہ اس کئے رکھتا ہوں انہوں نے صاف میں نہیں آتا ہے جو د نیا کی کسی فعت میں کسی بڑی سے بڑی خوراک میں ، کھانے میں ، پھل اور میوہ میں نہیں آتا۔

#### روزه عادت ياعبادت:

یہ بات بڑی آ زمائش کی ہے ساری دنیا کے لئے اورمسلمانوں کے لئے بھی بحثیت انسان ہونے کے کہ عادت اور عبادت ان دونوں چیز وں میں اختلاط ہے۔ان میں باہم تمیز نہیں ہو پاتی تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عبادت عادت بن جاتی ہے۔ اوراس میں استحضار نہیں ہوت کہ ہم کس کے لئے کررہے ہیں۔ یہاں تک کہ نماز پر بعض مرتبہ بالکل عادت بن جاتی ہیں نماز پڑھنے کی عادت پڑگئی وقت ہوا تو گئے مگر کوئی استحضار نہیں کہ ہمارے ایک ایک قدم کا کیا تو اب مل رہا ہے، اور کنی دور جارہے ہیں اور مجد پہونچ رہے ہیں، پھر مجد میں اس نیت سے پاؤل رکھیں اور کہیں الله م افتح لی ابواب رحمت کی اور خیال کریں کہ ہم اللہ تعالی گھر آگئے رحمت و برکت کی جگر ایس کہ ہم اللہ تعالی گھر نہیں آگئے رحمت و برکت کی جگر ہیں آگئے ، اس وہ جیسے ایک ڈھلی ہوئی چیز ہوتی ہے اس طی مذہبی زندگی بھی ڈھل جاتی ہوئی ہے تا ہی طی بوتا استحضار نندگی بھی ڈھل جاتی ہوئی ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پراپنے وقت پر ہوتی ہے کیاں شعور نہیں ہوتا استحضار نبیس ہوتا۔

### روزه رضائے الی کاذر بعہ:

پہلی بات تو یہکہ آپ اس میں اپنے ذہن کو حاضر رکھیں کہ روزہ آپ اللہ کی خوشی کے لئے رکھ رہے ہیں نہ دکھانے کے لئے نہ رواجا اور نہ کسی شرم سے کہ لوگ کہیں گے یہ کیسے روزہ خور ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس کا استحضار ہونا جا ہے اور ایسے ہی شب قدرتک کے متعلق آتا ہے:

من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه.

جوشب قدر میں عبادت کرے اللہ پریقین کرتے ہوئے اس کے وعدوں پریقین کرتے ہوئے اس کے وعدوں پریقین کرتے ہوئے اس کے اجروثواب کی لا کے میں تواس کے سب پچھلے گناہ معاف ہوجا نمیں گے۔ ہوئے اوراس کے اجروثواب کی لا کے میں تواس کے سب پچھلے گناہ معاف ہوجا نمیں گے۔ توایک بات تو بیہ ہے کہ پورااستحضار ہوا ور ذراذ ہن کو تازہ کر لیا جائے کہ ہم نے بیروزہ اللہ کی خوش کے لئے رکھا ہے اس لئے کہ روزہ فرض ہے۔

#### رحمت بارى كامظير:

اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بڑی خصوصیات رکھی ہیں اس میں بڑی بر کتیں ہیں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے بھیل جاتی ہے اس میں بڑے بڑے گئنہگاروں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

اس لئے نیت کا استحضار ہوشعور بیدار ہوجائے ذہن کوذراتھوڑا سااس میں حاضر کر لیجئے اور ذہن سے بیہ بات کہلوالیجئے کہ بیدروزہ اللہ کوخوشی کے لئے رکھ رہے ہیں رسما رواجاً مصلحتاً یا کسی اور وجہ سے نہیں۔

#### تلاوت كاموسم:

گھراس کے بعداس روزہ میں آپ اپ وقت کو جتنا عبادت میں مشغول رکھ کیس رکھیس نوافل میں اور اس سے بڑھ کراس میں قر آن مجید کی تلاوت آپ کی طاقت وصحت کے مطابق اور فرصت کے مطابق اور دنوں کے مقابلہ میں زیادہ ہونی چا ہے۔اللہ کے ایسے بھی بند سے ہوتے ہیں جو ایک ایک قر آن مجید روز پڑھ لیتے ہیں حضرت شخ الحدیث مولانا محمہ زکر یاصا حب رحمۃ اللہ علیہ غالبًا ایک قر آن مجید روز ختم کر لیتے تھے ہم نے بھی کئی رمضان ان کے ساتھ گذارے ہیں ہم کئی بار رمضان میں حاضر ہوئے ہیں اور باقی سے کہ او لوگ کرتے ہی تھی اور پھرادب وخشوع کے ساتھ اور اللہ کی نعمت مجھ کرکہ اللہ تعالی نے قر آن کریم کی تلاوت کرنے کی رمضان میں ہمیں تو فیق دی۔رمضان جو اس کا محبوب مہینہ ہماس ہمینہ ہمیں تو فیق دی۔رمضان جو اس کا محبوب مہینہ ہماس مہینہ میں قر آن کریم کی تلاوت کرنے کی رمضان میں ہمیں تو فیق دی۔رمضان جو اس کا محبوب مہینہ ہماس مہینہ میں قرآن مجید پڑھے کا جواجر ہے وہ عام وقتوں میں نہیں ہمیں۔

#### عيادت وطاعت كامهينه:

دوسری بات سے کہ اس میں ہمارازیادہ تروقت عبادت دریاضت ذکر واذکارتو ہواستغفار دعاو مناجات اور تلاوت قرآن میں گذر ہے لیکن زیادہ بات چیت نہ کریں چا ہے اس میں غیبت نہ ہو، اور غیبت سے تو بہت بچنا چا ہے عام طور پر اور رمضان میں خاص طور پر جیسے دوستوں کی با تیں ہوتی ہیں اپنے گھر میں شہر کا حال بیان کرر ہے ہیں موسم کا ذکر کرر ہے ہیں یا اپنی زندگی کے بچھ حالات بیان کرر ہے ہیں یا یو چھر ہے ہیں یا اورکوئی الی تفریکی باتیں کر ہے ہیں وقت گذارا کی وقت گذارا ابنے کے بیا تا تو قرآن مجید کی تلاوت میں وقت گذارا جائے یا تو قرآن مجید کی تلاوت میں وقت گذارا جائے ایک جائے گائے اس وقت گذارا جائے ایک اعتکاف ہو وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لے کرعصر تک کے اعتکاف ہو وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لے کرعصر تک کے اعتکاف ہو وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لے کرعصر تک کے اعتکاف ہو وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لے کرعصر تک کے اعتکاف ہم وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لے کرعصر تک کے اعتکاف ہم وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لے کرعصر تک کے اعتکاف ہم وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لے کرعصر تک کے اعتکاف ہم وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لے کرعصر تک کے اعتکاف ہم وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لے کرعصر تک کے کہ اس وقت سے لے کرعصر تک کے کہ وقت ہوسکتا ہو اس وقت سے لے کرعصر تک کے کہ وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لے کرعصر تک کے کہ وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لے کرعصر تک کے کو سے کرانے میں اعتکاف ہو وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لیے کرعصر تک کے کھوسر تک کے کہ وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لیے کرعمر تک کے کہ وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لیے کرعمر تک کے کہ وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لیے کرعمر تک کے کہ وقت ہوسکتا ہے اس وقت سے لیے کرعمر تک کے کرتو سے کرنے میں وقت ہوسکتا ہے کرتو سے کر

کئے معتلف ہیں اور عصرے لے کرمغرب تک لئے معتلف ہیں بیہ جزوی اور مختصراء کاف ہوتا ہے رہجی ہوسکتا ہے۔

### حقوق العباد كى فكر:

اور پھرا سکے بعدرمضان میں ایک بات کرنے کی یہ ہے کہ جوحقوق العباد ہمارے ذمہ ہیں انگوسوچ کر لے اور ارادہ کرلے کہ اب انگوادا کریں گے جس کا جوحق ہے اسے دیں گے اور ہم سے جوگوتا ہیاں ہوئی ہیں ان سے بجیں گے اور تو بہ واستغفار کریں گے۔

#### رمضان حيات نو كا آغاز:

اس رمضان ہے آئندہ زندگی کا نیا نقشہ بنا ئیں گے کہ ایک زندگی شروع ہوتی ہولی ہے ولاوت ہے ایک زندگی شروع ہوتی ہے کسی مدرسہ سے فراغت حاصل کر کے ایک زندگی شروع ہوتی ہے رمضان ہے بھی حاصل کر کے ایک زندگی شروع ہوتی ہے رمضان ہے بھی آ پ بیارادہ کریں کہ اب اس رمضان ہے نمازوں کی پابندی اس سے زیادہ کریں گے جتنی کرتے تھے اس سے پہلے تو جماعت بھی چھوٹ جاتی تھی بھی تاخیر ہوجاتی تھی بھی سوجاتے تھے اب جماعت کا اورا ہتمام والتزام کریں گے۔ بیارادہ آ پائی رمضان میں کیجئے۔

## حقوق کی رعایت وادائیگی:

اورا یسے میں جوشری حقوق آپ پر واجب ہوتے ہیں میراث کے ہیں ،تر کہ کے ہیں جا گداد کے ہیں ،اورسا جھے کی تجارت کے ہیں ان کا بھی ارادہ اسی رمضان میں سیجئے کہ ہم انشاء اللہ وہ اپنے ذمہ نبیس کھیں گے۔ان کوادا کریں گے۔

## طلب علم اورعلماء وصالحين كى ہم نشينى :

اور بیارادہ بھی کیجئے کہ ہم اس رمضان کے بعد زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں گے، دین کتابیں پڑھیں گے دین صحبتوں میں بیٹھیں گے تبلیغ میں جائیں گے، یاعلماء کی مجلس میں بیٹھیں گے یااللہ کے نیک بندوں کی زیارت کے لئے جائیں گے۔

#### رمضان انقلاب أنكيزمهيينه:

یے سب ارادے اس رمضان میں سیجئے تب بیر مضان آپ کی زندگی میں انقلانی رمضان ہوگا انقلاب انگیز عہد آفریں اس ہے ایک نزندگی شروع ہوگی ،اور رمضان سے نئ زندگی شروع ہوئی ،اور رمضان سے نئ زندگی شروع ہوئی جا ہے۔ شروع ہونی جا ہے۔

### تصحیح نیت اورا خلاص عمل:

اورا تناہی ضروری ہے کہ آپ اپنی نیت سیجے کرلیں اورا بمانا واحتساباً جو کہا گیا ہے کہ اللہ کے وعدوں پریفین کرتے ہوئے اوراس کے اجروثواب کی لالچ میں ہم روزے رکھ رہے ہیں اس کوذراذ ہن میں تازہ کر لیمجئے تواس کا ثواب بہت ہوگا۔

#### آ تومینک وضواورخود کارنمازی:

حضرت مولانامحرالیاس صاحب رحمت الله علیہ فرماتے تھے لوگ وضوکرتے ہیں اور ان کو خیال نہیں ہوتا حالا کلہ حدیث میں آیا ہے، کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے توہاتھ سے جو پچھ گناہ ہوئے ہیں اور جو کوتا ہیاں ہوئیں ہیں اور جوسیئات ہوئے ہیں اور جو صغائر ہوئے ہیں سب معاف ہوجاتے ہیں ،منہ پر پانی ڈالتا ہے تو آئھوں سے جو پچھ کوتا ہیاں ہوئی ہیں اور جو زبان سے ہوئی ہیں وہ سب معاف ہوجاتی ہیں اس کا کسی کا خیال ہی نہیں ہوتا، بس وہ بالکل جیسے کسی چیز کا مشینی آ ٹو میک طریقہ ہوتا ہے تو ہماراہ ضو بھی مشینی ہوگیا ہے اور الله معاف کرے بہت سے لوگوں کی نمازیں بھی مشینی ہوگئی ہیں آئے اور کھڑے ہوئے اور الله اکبر کہا کچھ خیال نہیں کہ ہم کسی کے سامنے کھڑے ہیں؟ یہ کون ی نماز ہے ۔

اس کا کیا تواب ہے؟ کیا اجر ہے؟ پھراس میں جو پڑھاجا تا ہے اگر تنہا پڑھ رہا ہے تواس پرغور کرے اگر کسی جبری نماز میں امام کے پیچھے ہے تو قر اُت پرغور کرے۔ پیسب چیزیں سانچے میں ڈھل کر بالکل طبعی ، عادتی اور خود کار ہوگئی ہیں ۔ان سب چیزوں میں ای رمضان ہے آپ کی زندگی میں کوئی اچھی تبدیلی وترقی آنی جائے۔

#### دائرَه شاهم الله كاييغام:

اور پھر آپ جس جگہ ہیں وہاں کا تو پیغام بھی یہی تھا۔اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے ایسے بندے پیدا کئے جنہوں نے سارے ہندوستان میں دین کا دھیان پیدا کر دیا اور اللہ کی محبت ، عشق البی اور قربانی کا جذبہ اور شرک و بدعت سے نفر ت اور اس سے وحشت بطبعی طور پر پیدا ہوگئے ۔حضرت سیدا حمد شہید کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دے دیا تو بہ حال تھا کہ ابھی ہاتھ چھڑایا اور ابھی سے اس کو شرک و بدعت سے نفر ت ہوگئی اور اس وقت سے نماز کا پابند بن گیا اور اللہ کا ذکر کرنے لگا۔اور پھر جہاد کا بھی اس کوشوق ہوگیا۔

تو آپ اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ ایسی جگہ ہیں جہاں سے پیغام سارے ہندوستان گوملااوراس کی ایک ہوا چل گئی۔اورا۔ کا ایک ذوق پیدا ہو گیا۔

#### شېرخموشال کاحق:

اور آخر بات رہے جاور بیکوئی فرض یا واجب نہیں مگراس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور یہ بہاں کا بھی فائدہ ہے اور یہ بیل جو برزگ یہاں کے جو مدفو نمین ہیں جو برزگ یہاں کا بھی فائدہ ہے کہ آپ کچھ قرآن مجید پڑھ کے بیباں کے جو مدفو نمین ہیں جو برزگ یہاں مدفون ہیں بلکہ جتنے اللہ کے بندے اور خاندان کے لوگ یا باہر ہے آ کر جولوگ مقبر ہے میں فین ہیں ان کو ایصال تو اب بھی کر دیا کریں جا ہے سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر کریں ۔ بیچق ہے جوار کاحق ہے، پڑوس کاحق ہوتا ہے تو یہ پڑوس کاحق ہے۔

#### الصال ثواب كى بركت:

ماشاءاللہ اتنے آ دئی روزے رکھ رہے ہیں اور قر آن شریف پڑھ رہے ہیں اور تہد پڑھ رہے ہیں اور تہجد پڑھ رہے ہیں گوئی حصہ نہیں ؟ ایسانہیں ہونا جا ہے کی حصہ ان کا مجمی ہونا جا ہے اللہ تعالی ان کو اجرعطا فرمائے گا آپ کو بھی ترقی و مزید توفیق عطا فرمائے گا آپ کو بھی ترقی و مزید توفیق عطا فرمائے گا آپ کو بھی ترقی و مزید توفیق عطا فرمائے گا آپ کو بھی ترقی و مزید توفیق عطا فرمائے گا ۔ اس سے آپ کی زندگی میں برکت ہوگی آنشا ، اللہ ، اس لئے کہ وہ اللہ کے بڑے صادتی اور مخلص بندے تھے اور ان کی وجہ ہے وین کا بڑا فروغ ہوا۔

#### كياخريه آخرى رمضان ہو:

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کوتوفیق دے کہ اس رمضان کی قدر کریں۔ اللہ اس کے بعد آپ
کو بہت ہے رمضان نصیب فرمائے کیکن آپ کے ذہن میں بیہ ہونا چائیے کہ اس رمضان میں
کوئی کوتا ہی نہ ہواس خیال ہے کہ رمضان تو ابھی بہت کرنے ہیں ہمیں! بلکہ اس رمضان میں
ایسا کریں کہ جیسے معلوم نہیں اس کے بعد موقع ملے یانہ ملے کیا ہو۔ صرف عمر ہی کا مسئلہ ہیں
صحت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے اور بعض حوادث کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ ان سب سے اللہ آپ کو بچائے
۔ اور آپ کو بہت ہے رمضان نصیب فرمائے۔ مگراس رمضان کی قدر کریں اور اس میں جوزیادہ
سے زیادہ ہوسکے وہ کرلیں۔

### درود یاک کی کثرت:

الله عدما كين ما تك لين ، استغفار كرلين ،قرآن شريف پرهين ايصال تواب كرين اور درود شريف كا اجتمام ركين ، يهال ك قيام مين نمازول ك بعدقرآن مجيد كى تلاوت ك بعدسب يزيده اجتمام درود شريف كا مونا چا بخر كم يم ما يك بارتو درود شريف جومسنون بعدسب ين ياده اجتمام درود شريف كامونا چا بخر كم يم ما يك بارتو درود شريف جومسنون بحد ساله معلى وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد الهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد الهم بارك حميد مجيد .

#### ایسے بی اہل ایمان کے لئے وعا:

ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقو نا بالا يمان ولا تجعل في قلو بنا غلا للذين امنو اربنا انك رؤف رحيم -كاابتمام كرين-اور پجرالله ما اغفر للمومنين والمو منات الاحياء منهم والا موات اسكاوردر تعينالله ومنين والم منات الاحياء منهم والا موات اسكاوردر تعينالله تعالى جمين اورآپ كوتوفيق و \_\_ اوربيرمضان جمارى زندگى مين ايك انقلاب انكيز

رمضان تابت ، و \_ وصلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه اجمعين.



#### بسم التدالرحش الرحيم

## دوانسانی چیرے قرآنی مرقع میں ثبات واستقامت تر ددو تذیز ب

کاسفر ۱۳۹۲ دو مطابق ۲۲۷ ماری ۱۹۷۱ ، جامع مسجد بانده میس کی گی حضر به مولانا سید ربوانسن علی ندوی کی و در تقریر بروسوره کبف کی روشی میس موجوده حالات کے فتنواں میس تبات واستقامت اور تر دوه تد بری کی کیفیت کی تصویر شی کر کے مخالف ماحول کے مقابلہ میس میبر و ثبات اور باطل کے سامنے تذبذ ب کی کیفیت کی تصویر شی کر کے مخالف ماحول کے مقابلہ میس میبر و ثبات اور باطل کے سامنے و نے رہنے کی دعوت و بی ہے۔

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد ٥ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٥ بسم الله الرحمن الرحيم ٥

نحن نقص عليك نبأ هم بلحق انهم فتية امنو ابريهم وزدنا هم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموت والا رض لن ندعومن دونه الها لقد قلنا اذا شططا هولاء قومنا اتخذوامن دونه الهة لولا يا تون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. رسورة الكهف اتا ۵)

(اے پیمبر(ہم ان لوگوں کی خبر ٹھیک ٹھیک تیرے آگے بیان کردیتے ہیں وہ چندنو جوان سے کہ اپنے پروردگار پرایمان لائے تھے،ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ مضبوط کر دیا اور ان کے دلوں کی (صبر واستقامت میں ) بندش کردی وہ جب راہ حق میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسان وز مین کا پروردگاد ہے۔ہم اس کے سواکسی اور معبود کو پکار نے والے نہیں ۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ بڑی ہی ہے جابات ہوگی، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکڑے بیٹھے ہیں۔ وہ اگر معبود ہیں تو

کیون اس کے لئے کوئی دلیل پیش نہیں اور ت (ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ) ٹیمہ اس ہے ہور کرنظالم کون شخص ہوسکتا ہے ،جوالقہ پر جھوٹ کہر کر بہتان با ندھے۔

#### حضرات!

میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کے ابتداء کی تین آپیش پڑھی ہیں ، جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کی بڑی فضیات آئی ہے۔ سیج حدیثوں میں آیا ہے کہ جوشش جمعہ کے دن سورہ کہف کی ابتدائی دئی آپیش (اوربعض حدیثوں میں آخری آپیوں کا ڈیر آپیہ ہورہ کو سند وربعنی حدیثوں میں آخری آپیوں کا ڈیر آپیہ ہورہ کو سند حدیثوں میں آخری آپیوں کا ڈیر آپیہ ہورہ کو سند کو سند میں مطلق سورہ ہف کا تذکرہ دب ) پڑھے گاوہ وہ جال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال قرب قیامت اور آخر زمان کی وہ سب سے بڑی جادہ گر اور فتنہ سامان شخصیت ہوگا ہو ہو گئی ہے اوراپی امت کو اس سے ڈرایا ہو جس سے آخضرت میں جمعہ کو اس سے ڈرایا اور ہوگا ہو ہو گئی ہے اوراپی امت کو اس سے ڈرایا مطالب پر فور کرنا اور ان کا ندا کرہ نہایت مناسب اور مفید ہوگا ۔ آپٹے تھوڑی ویران آیات کے مضامین ورد جال کے فتنے میں کیا معانی و مطالب پر فور کریں اور دیکھیں کہ اس سورۃ کے مضامین اور د جال کے فتنے میں کیا مناسب سے داراس سے حفاظت کا گیار از یوشیدہ ہوگا ۔

د جال کی دوبر کی خصوصیتیں ہیں ، آیک تو یہ کہ وہ اپنے زمانے میں قوت و دولت کی پر شمش کا سب سے بڑا دائی ہوگا ، اور وہ اس کی ملامت بن جائے گا۔ دوسر سے یہ کہ وہ چیزوں کواس طرح ، خلائے گا کہ ان کی حقیقت کچھ ہوگی اور وہ اظرا آئیں گی کچھ ان کے ظاہر وباطن اور ان کی صورت وحقیقت میں زمین آسان کا فرق ہوگا ، عربی میں دجل و تدجیل کے معنی ملمع سازی اور انظر فر بن کے جیں۔ رائے پر معنی کر دیا جائے اور وہ چاندی نظر آئے تا ہے پر سونے کا پانی چڑھا دیا اور وہ کھر اسونا معلوم ہونے گئے بہی تدجیل ہے۔ سورۃ کہف میں ایک واقعہ ان لوگوں کا بیان کیا گیا ہے جنہوں نے وقت کے اقتدار دولت وطاقت شان و شوکت اور عزت و عظمت بیان کیا گیا ہے جنہوں کے وقت کے اقتدار دولت وطاقت شان و شوکت اور عزت و عظمت بیان کیا گیا ہے جنہوں کی وقت کے اقتدار دولت وطاقت شان و شوکت اور عزت و عظمت میں ایک واقعہ ان کار کرد یا اور اصول کو مفادات پر شمیر کوفس پردل کی آ واز کو ماحول کی دعوت و تر نمیات پر اور ایمان کی حفاظت کو جائ گی حفاظت پر ترجیح دی اور اسے عقیدے و مسلک پر وتر نمیات پر اور ایمان کی حفاظت کو جائ گی حفاظت برترجیح دی اور اسے عقیدے و مسلک پر آخر دم تک ثابت قدم رہے ، یہ اسحاب کہف کا واقعہ ہے دوسرا واقعہ حضرت موتی و خضر کا ہ

جس میں اشیاء کے ظاہر و باطن اور واقعات کے آغاز وانجام میں زمین آسان کا فرق تھا، ظاہر کا فیصلہ کچھ تھا اور باطن کا فیصلہ کچھ واقعات کا آغاز کس طرح ہوتا تھا اور ان کا انجام کسی اور طرح آس طرح ہوتا تھا اور ان کا انجام کسی اور طرح آس طرح یہ یہ ہورہ اپنے اہم ترین مضامین و واقعات کے ذریعہ د جالت کی روح آ اور اس ک بنیادوں پرضرب کاری لگاتی ہے آ ہے اس وقت اصحاب کہف کے قصے پرغور کریں اور دیکھیں بنیادوں پرضرب کاری لگاتی ہے آ ہے اس وقت اصحاب کہف کے قصے پرغور کریں اور دیکھیں کے جہمیں اس سے اس زمانے میں کیا پیغام ماتا ہے۔

رومیوں کی حکومت کا دور تھا اور ان کی حکومت رومتہ الکبری قلب یورپ سے ایشیائے کو چی اورش م کے آخری حدود تک تھی ،اس خطیم سلطنت میں جو آ دھی و نیا پر حکومت کرتی تھی اور جس کا گاڑا کا یورپ سے لئے کرایشیا تک بجتا تھا۔ بت پرتی اور شرکا نہ تھیدہ پنے نقط مو و ت پر پہو پئی گیا تھا۔ زندگی اور تدن کا کوئی شعبہ اس کے اگر سے آزاد نہ تھا ساری زندگی بت پرتی اور نوف سام پرتی کے رنگ میں و و بی بوئی تھی۔ جن لوگوں کی تاریخ پرنظر ہے وہ جا تو بیل کہ اس اور فنون لطیفہ سب پراس کی گہری چھا پھی۔ جن لوگوں کی تاریخ پرنظر ہے وہ جانے بیل کہ اس اور فنون لطیفہ سب پراس کی گہری چھا پھی۔ جن لوگوں کی تاریخ پرنظر ہے وہ جانے بیل کہ اس بران میں ہوا کی جو بیت بران اور مجسمہ سازی کی صنعت بہت ترقی کر گئی تھی ، اور رومیوں نے اس میں برانام پیدا کیا تھا۔ روی جیسے بت تراش اور مجسمہ سازو نیا میں کم پیدا ہوئے ہوں گے انہوں نے برانام پیدا کیا تھا۔ برانام پرنگا تھی بران کو ای کی سیر کی ہے وہ والن جسموں کے سامنے کو جرت بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان کی اتی گئر ت ہے کہ ایک تھے الفطر سے انسان کو تکی آئے جاتے ہیں ، اور ان کو گھدائی کر کے ملیے کے بیتے سے برانا میا گیا گئی ہوا کہ بری کا گئی ہوا ہے ، اور اسال قبل سے حالت میری کا سال کیا تاریخی شہروں کی سیر میں ہوئی جوا یک ایک برار دود و براران کو گھدائی کر کے ملیے کے بیتے سے برا مدکیا گیا ہے ، وہ بال بھی گوٹی ہو تا ہے بال بھی گوٹی ہوا یک گئی ہوا ہے ، اور اس کو گھدائی کر کے ملیے کے بیتے سے برا مدکیا گیا ہے ، وہ بال بھی گوٹی میں بوئی جو ایک کھیں اور ان کو گھدائی کر کے ملیے کے بیتے سے برا مدکیا گیا ہے ، وہ بال بھی گوٹی ہو اس کیا گیا ہے ، وہ بال بھی گوٹی ہو گئی ہو کہتے ایک کھروں کے باتے ہیں۔

اس عظیم سلطنت کے مشرقی حصیبیں اب جہاں ترکی کا ملک ہے ایک شہر آفیس نامی تھا جوا ہے ڈیانا دیوی کی مندر کی وجہ ہے ساری دنیا میں شہرت رکھتا تھا۔اور مندرا ب بھی دنیا کے ساتھ بچائیات میں شار ہوتا ہے۔اس شہر میں بت برتی اور نفس برتی اپنے آخری حدود تک بہنے گئی تھی ایک طرف تو عریاں طور پر بت برتی ہوتی تھی۔ دوسری طرف کھلے طور برنفس برتی اور شہوانیت کا دور دور دورہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان دونوں کا چولی وامن کا ساتھ رہا ہے۔اکثر نفس

یری اور شہوانیت نے بت پرئی کے سائے میں ترقی کی ہے۔اس کے لئے بت پرئی کا فلسفہ جو ا یک محدود حبکه اور محدود وقت میں این جذبے بیودیت اور فروتن کے اظہارے بعد ہرضا ہے اور قانون سے آزاد کردیتا ہے اور جس میں خدا کے حاضر وناظر ہونے کا کوئی عقیدہ تبیں پایا جاتا ، آ زادنفس بری اورشتر بے مہار کی جیسی زندگی گذرانے کے لئے بہت ساز گار ثابت ہوا ہے۔ یمی نقشہ ہم کو قدیم ہندوستان میں نظر آتا ہے۔ اور یہی علم وحکمت کے مرکز یونان میں اس زمانے میں ملک شام میں جوروی سلطنت کا ایک مشرقی صوبے تھا خدا کے پیغمبر حضرت کی پیدا ہوئے اور انہوں نے تو حید خالص اور کی خدایر تی کی دعوت دی۔ان کی دعوت نے جادو کا اثر کیا بیا اثر ان کے حواریوں اور مبلغوں میں بھی آیا۔اوروہ شام سے نکل کریورے تک پہو نے۔ جولوگ ان كى باتيں سنتے تھے۔وہ انہيں كاكلمہ يزھنے لكتے تھے،اوران كے دل كى و نيابدل جاتى تھی اقیس شہر کے سات نو جوانوں نے بھی ان کی دعوت قبول کی پیامرائے در بار اور ارا کیبن سلطنت کے بیٹے تھے اور بڑے معزز اور دولتمند گھرانوں کے چیٹم و چراغ انہوں نے بت پری اور نفس پرتی کی راه جھوڑ کر خدا پرتی کا راسته اختیار کیا اوران کو یکھاور ہی دھن لگ گئی ،اب ان کو بت پرئی اورنفس پرئی الیم مکروہ معلوم ہونے لگی کہ اس سے ان کو کھن آنے لگی قرآن کہتا ہے۔ انهم فتية آمنو ابريهم وزدنا هم هدي وربطنا على قلوبهم .... (وه چندنوجوان مرو تھے جوایئے پروردگار پرایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کے دلوں کو مضبوط کردیا)اور یمی سنت اللہ ہے کہ پہلے آ دمی این عزم وفیصلے سے کام لے پھراللہ تعالیٰ کی مدد آنی ہے، پہلا قدم آ دمی کواٹھانا پڑتا ہے اور بیقدم اکثر جان پر کھیل کراٹھایا جاتا ہے پہیں عزم و جمت اور دل وجگر کاامتخان ہے جواس امتخان میں کامیاب ہوا آ گے کے سب امتخانات ال ك ك الشرّ آسان كردية جات بيل-

اب ان کے سر میں منے وہ مرحلہ آیا جوایمانی دعوت قبول کرنے والوں کو بمیشہ پیش آتارہائے ،ان کے سر پرستوں اور ان کے جمدردوں ،ان کے بزرگوں اور ان کے دوستوں نے اور ان کے رفقا ،اور ان کے حاصب نے حق نصیحت ادا کر دیا اور ان کو زمانے کے نشیب وفر از سمجھائے اور دنیا کے تمام عقلا ،اور دانشمندوں کی طرح نرمی وختی تر غیب وتر ہیب سے کام لیا ،انہوں نے کہا کہتم نے بڑا خطر ناک کھیل شروع کیا ہے ،تم بڑے بہونہار نوجوان ہوتم سے تمہارے خاندان کی

تمہارے بہی خواہوں کی بڑی امیدیں وابستہ بیں کہتم اپنے اپنے خاندان کا نام روشن کروگے۔
سرکاری دربار میں اونچی سے اونچی کرتی تم کومل سکتی ہے حکومت کا بڑے ہے بڑا اعز از تمہارا
منتظر ہے ہتم اپنے پاؤں برکلہاری مارر ہے ہوا ورجس شاخے پرتمہاراتشمین ہے اس پرری چلا
رہے ہوعز بیزوا تم اپنامستقبل کیوں تاریب بنار ہے ہوا ورا پی قسمت براپ باتھوں سے کیوں
مہرا گارہے ہو۔

اس موقعہ پر بے اختیار حصرت صالح اور ان کی قوم (شمود) کا مکالمہ یاد آگیا۔ ماضی وحال میں ہمیشہ منا سبت رہی ہے اور انسان کی فطرت ہمیشہ سے ایک ہی ہے، حضرت صالح کے دحال میں ہمیشہ منا سبت رہی ہے اور انسان کی فطرت ہمیشہ سے ایک ہی ہے، حضرت صالح کے دعوت شروع کی تو ان کوقوم کے برزر گول اور قرز انوں نے جب تو حید اور ایمان و ممل صالح کی دعوت شروع کی تو ان کوقوم کے برزر گول اور قرز انوں نے ان وای جمد ردی اور دسوزی کے ساتھ ہمجھایا، انہوں نے کیسی معصومیت اور سے درد سے کہا ت

یاصالح قد کنت فینا مر جواقبل هذا ( سوره هود . ۱۲)

اے صالح تم تو بڑے ہونہار تھے اور تم ہے ہماری سیست بڑی تو قعات وابستے تھیں۔
ہمیں یقین تھا کہ تمہاری وجہ ہے تمہارے خاندان کے دن گھریں گے اور اس کوسر بلندی اور
عزت حاصل ہوگی ہتم یہ کیاقصہ لے کر بیٹھ گئے اور تم نے یہ کیسا جھگڑ اشروع کردیا یہ تو حید ہاور یہ شرک یہ کفر ہے اور یہ ایکان ، یہ خبیث ہاور یہ طیب ، یہ حلال ہے اور یہ حرام ، یہ جا تر ہے اور یہ جا اور یہ جا اگر جمال ہے اور یہ حالے سے کیا مطلب۔

اتنها نا ان نعبد ما یعبد اباء نا و انا لفی شک مما تد عو نا الیه مریب . (سوره هود. ۲۲)

کیاتم ہمیں ان معبودوں کی پرستش ہے منع کرتے ہوجن کی پرستش ہمارے باپ دادا کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ اور ہم تو تمہاری دعوت کی طرف سے برے شکوک وشبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

جب ان موحدنو جوانوں پرجن کی تعداد قرآن مجید کے طرز بیان سے سات معلوم ہوتی ہے۔ ان ناصحانہ اور دانشمندانہ گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوا تو ان ناصحوں اور دانشمندوں نے دوسراالہجہ اختیار کیا۔اور کہا کہ ابتمہارے سامنے دوہی راستے ہیں۔اگر اپناعقیدہ عزیز ہے تو زندگی سے ہاتھ دھولواوراگر زندگی عزیز ہے تو اس عقیدے سے دستبرادر ہوجاؤ۔انہوں نے کہا کہ ہم زندگی

ے سوبار ہاتھ دھو لینے کے لئے تیار ہیں لیکن اس عقیدے سے تو بہ کرنے کے لئے ایک یار بھی تیار نہیں۔انہوں نے اس موقعہ پر جوالفاظ استعمال کئے وہ بڑے معنی خیز جمیق اور وسیع ہیں۔ان كے شہراور زمانے كے فرزانوں نے ہر بات ميں زندگی كی ضرور بات مستقبل كی تو قعات كاميانی کے امکانات پرورش کے سامان منصب وعمدہ اور روزی اور معاش کا حوالہ دیا تھا۔ یہ عقید دینہ چیوز و گے اور بہتے ہوئے دھارے کے ساتھ نہ بہو گے تو نو کری نہ ملے گی عہدہ نہیں ملے گا۔ نوکری نه ملے گی تو کھاؤ کے کیا؟ کھاؤ گے نہیں تو زندہ کیسے رہو گے؟ گویا سب پرورش اور یروردگار کا مسئلہ تھا۔ پرورش کہاں ہے ہوگی؟ یا لنے والا رزق دینے والا کون ۔انہوں نے اینے اعلان مين اكافيصله كرديا ـ افقام و افقالوا ربنا رب السموت والا رض \_ (جَبَه وه کھڑے ہوئے اورانہوں نے اعلان کیا کہ کیا ہمارا پروردگاروہی ہے جوآ سانوں اور زمینوں کا یروردگارے) کو یا انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے یروردگار کو پیجان لیا اور یالیا۔اب سامان یرورزش اور بروردگار کی کوئی پریشانی نہیں پھرہم نے جس کواپنا پروردگار مانا ہے وہ آ سانوں اور ز مین کا پروردگار ہے سامان پرورش کا تعلق انہیں دونوں چیزوں سے ہے۔ یا آسان سے یاز مین سے اور جس کے قبضہ قند رہت میں بیدونون ہیں اس کے یہاں سامان پرورش کی کیا گی؟ اور جوسات آسانوں کواورز مین کوتھا ہے ہوئے ہے اوران کوان کارزق پہنچار ہاہے کیاوہ سات انسانوں کو پالنے سے عاجز ہے۔

حضرات! سارا جھگڑار ہو بیت کا ہالو ہیت کا نہیں خدا کی الوہیت ہڑی ہے ہڑے ہے۔ ولئن سالتھ من حلق السموت و الارض کیے بڑے منکرول اور شرکول کوشلیم ہے ۔ ولئن سالتھ من حلق السموت و الارض لیقولن اللہ ۔ساری شکش ،انتخاب کا معرکہ اور ترجی واختیار کا امتخان رہو ہیت ہی کے بارے میں ہو جی فیصلا اور میں ہو فیصلا اور میں ہو فیصلا اور کی کا زندگی کے ہرمر صلے سے تعلق ہے جس نے اس کے بارے میں ہو فیصلا اور ایک مرتبہ اپنے پالنے والے کو پہچان لیا پھراس کے لئے کوئی امتخان اور کوئی معرکہ نہیں ۔ ای لیک مرتبہ اپنے پالنے والے کو پہچان لیا پھراس کے لئے کوئی امتخان اور کوئی معرکہ نہیں ۔ ای لئے فرمایا گیا ہے۔ ان السویان قالو اربنا اللہ ثم استقامو اکتنول علیہ م الملائکة الا تسخافوا و لا تحزیوا و ابشر و ابا المجنة التی کنتم تو عدون . (سورہ م مجدہ آیت سے اور کی اور کی مناؤ۔ جن اوگوں نے کہا کہ ہمار پروردگار خدا ہے پھروہ اس پر قائم رہے ۔ ان پرفر شتے اتریں گاو کہیں گے کہنے خوفی مناؤ۔

اور شایدای لئے ان سات نوجواانوں کے تعارف میں سب سے پہلے اپنی ای صفت ربوبیت، پرائیمان لانے کا تذکرہ کیافر مایا۔ انھے فتیة امنوا بربھی امنوا بالھتھی نہیں کہا سیا۔

اب جب بمدردوں کی بیہ منطق ناکام ربی تو انہوں نے ایک دوسری منطق اپنائی انہوں نے کہا کہ سی مسئلہ کی صدافت کے لئے کوئی نہ کوئی معیار بونا چاہئے۔ بڑا معیار سے ہے کہ جو حکومت کی کرسیوں پرفائز بیں جن کا ملک بیس علم چتا ہے اورا سے اقبال منداور تسمت ہے دھنی جی کہ میں کہ کہ بہت کا مرحوان کے دامن سے وابست ہوجا ہے اس کی قسمت بیل کہ میں پر ہاتھ رکھ دیں تو سونا ہوجائے اور جوان کے دامن سے وابست ہوجا ہے اس کی قسمت جاگ اٹھے ان کی اس مسئلہ کے بار سے بیس گیا رائے ہے۔ اب تم دیکھو کہ رومت الکبری سے جاگ اٹھے ان کی اس مسئلہ کے بار سے بیس گیا رائے ہے۔ اب تم دیکھو کہ رومت الکبری سے شہنشا واعظم اور اس کے وزیروں اور نا بجوں اور جوان کی طرف سے اس شہر میں حکومت کرر ہے بیس ران کا ند ہب وعقیدہ کیا ہے جم دیکھتے ہیں کہ وہ سب ان دیوتا وَں اور دیوی کے پرستار میں ، جن نے تم منکر ہوا ہم ہم ان کا میا ب اور اقبال مندانسانوں کے مقید سے اور مذہب کوشلیم کریں یا تم چند خفیف انعقل خام عمر اور جذباتی انسانوں کے مذہب وعقید کو جو ہر عزت و کریں یا تم چند خفیف انعقل خام عمر اور جذباتی انسانوں کے مذہب وعقید کو جو ہر عزت و طاقت سے محروم ہیں۔ یہی وہ پرانی منطق ہے جس سے بہت می گزشتہ قو موں نے کام لیا اور این تعقید وی سے بہت می گزشتہ قو موں نے کام لیا اور این تعقید وی تو جنایہ السلام کی قوم نے ان سے کہا میں جن تی تی تعمیروں کے مقابلہ میں استعال کیا۔ حصرت نوح تا سے السلام کی قوم نے ان سے کہا

انو من لک و اتبعک الار ذلون (سوره شعراء ۱۱۱)

( کیا ہم تمہاری بات مانیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے سب ماننے والے پیت خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔)

دوسرے الفاظ میں انہوں نے کہا:

وما نو اک اتبعک الا الزین هم از اذلنا بادی الرای (سوره هود ۲۷۰) ہم یجی دیجتے ہیں کہتمہارے پیرووہ لوگ ہیں جوہم میں اونی درجہ کے ہیں اورانہوں نے بسوچے مجھے تمہاری پیروی اختیار کرلی۔

ان عقل مندوں کا یک فلسفہ یہ بھی تھا کہ سی چیز کے خیر ہونے کا معیار سے کہ وہ عمائد شہراور معززین کے بیہاں پہلے نظر آئے انہوں نے کہا؛

قال النوين كفر و اللذين امنو الوكان خيراما سبقونا اليه و اذلم

يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم (سوره احقاف ١١)

اورمئنروں نے مومنول ہے کہا گدا ٹریددین کچھ بہتر ہوتا تو پیغریب مومن اس میں ہم سے بازی ندلے جاتے اور جب وہ اس سے ہدایت یاب ندہوئے تو اب کہیں گے کہ بیریانا حجوبہ ہے۔

ان کی دلیل پیھی کے موسم کا پہلا پھل اور بازار کاسب سے اچھامیوہ کیڑے کی سب سے اچھامیوہ کیڑے کی سب سے اچھامیوہ کیڑے کی سب سے اچھی ڈیزائن ٹی ایجادات وسامان کا سب سے آخری ماڈل پہلے ای طبقے کی بیاس آتا ہے اور بسطی انہوں نے اس طرح آنے بجب کا ظہار کیا گ

اهولاء من الله عليهم من بينا

کیاالٹدگوا پی ہدایت اورانعام کے لئے ہم لوگوں میں یہی گدائے بینوا اورفقیر ہے سرو سامان ملے تھے۔

افیس کے موحدنو جوانوں نے اس منطق کی صدافت کوقبول کرنے سے انکار کر دیاانہوں نے کہا کہ ہم ان حکام اور اسراء کو اور ان درباری بالانشینوں کومعیار ماننے کے لئے تیار ہیں مگر كس چيز ميں؟ كھانے كے ذوق ميں لباس كى تراش خراش ميں فردنته ميں بم ان كى خوش مذا قى اور سيح الدماغي كوشليم كرتے ہيں۔ان چيزوں ميں وہ جس كواچھا كہتے ہيں اچھا ہے اور پہرس چیز کونالپند کریں نالپندیدہ ہے، لیکن ہم پہلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کے عقیدہ اور مذہب میں اخلاق واصول اورصواب و ناصواب کے بارے میں پیسند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم نے اخلاق اوراانسا نیت کے میدان میں ان کو بہت است یا یا ہے انہوں نے این ایک ادنیٰ خواہش اورنفس کے معمولی تقاضے کی بھیل کے لئے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی ہیں اور شہر کے شہر بے جراغ کردیئے ہیں۔ان کوایک بیوہ کے سرکا دویٹہاور پالے مفلس کے گھر کا توااورایک پیتم کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا چین لینے میں عارنبیں آتا ہے بانی جو میں کا نام لے کرہم کو ڈراتے ہیں اور بار بارحکومت کی کری اور سلطنت کے بخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم نے اس کی ہے ثباتی اور بے وفائی کا خوب تماشہ دیکھا ہے۔ایسی فانی چیز کو دائمی صدافت کا جس کو ز وال نہیں معیار نہیں قر اردیا جاسکتا جو خدا حکومت دیتا ہے وہی جب جاہے چھین بھی سکتا ہے۔ اگرکوئی بزرگ بیچ کو کھلونا دیتا ہے تو اس سے لیجی سکتا ہے۔ بیچ کو پیے گھمنے ٹنہیں ہونا جا یئے کہ بیکھلونا ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہے گا اور اس سے لے کرکسی توہیں دیا جا سکے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جوقر آن شریف کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔

قل الله ممالك الملك توتيى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تغز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شنى قدير . (سوره آل عمران ٢٦)

کہدکہ اے خدا ( اے ) بادشا ہی کے مالک تو جس کو جا ہے بادشاہی بخشد ہے اور جس سے جا ہے بادشاہی چیسن لے اور جس کو جا ہے وہ ہے اور جسے جا ہے ذکیل کر ہے جا طریق کی جملائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور جینک تو ہم چیز پر قادر ہے۔ کی جملائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور جینک تو ہم چیز پر قادر ہے۔

آ خران دانش مندوں کی سار کی دلییں ناکام ہوگئیں اور وہ جوانمر دائے عقیدے پر قائم رہے اس زمانے میں شہنشاہ روم کا دور دورہ ہوا اور اس کو معلوم ہوا کہ شہر میں سات سر پھر ہے نو جوان ہیں جو ہمارے ہی نمک خواروں اور درباریوں کے نور نظر ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں کی بھی بات نہیں مانی ہے اس نے حکم دیا کہ ان نو جوانوں کو فلال مندر میں چڑھا واچڑھانے پر مجبور کیا جائے اور اگر وہ اسکو قبول نہ کریں تو ان کو مزائے موت دے دی جائے ان نو جوانوں نے اس سے انکار کر دیا اور مشورہ کر کے قریب کے پہاڑ کے ایک غاز میں پناہ کی اور اپنا ایمان بچانے کا سامان کر لیا۔ بادشاہ کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے غار کا منہ بند کر دیا وہ گھٹ گھٹ کر مرجائیں لیکن خدانے ان کو بیٹسی نیند سلادیا اور تین سونو سال تک ان پر منیند طاری رہی۔

اس کا سر رست و حامی اور پر جوش میں انقلاب عظیم آگیاروی شہنشاہ نے عیسائیت قبول گی اوروہ
اس کا سر پرست و حامی اور پر جوش مبلغ و دائی بن گیا پھر خدا نے اپنی قدر کا ملہ سے ان کو بیدار کیا
ان کا ایک فرستادہ شہر میں آیا تو دیکھا کہ دنیا بدل چکی ہے، عیسائیت اب سرکاری مذہب ہے اور
جو جرم گردن زدنی اور کشتنی تھا اب وہ بڑی عزت اور فکر کی چیز بن گئی کل کے معتوب آئے کے
مجبوب اور کل کے مجرم آج کے ہیرو ہیں چنانچہ اس طرح ان کی فراست صحیح نکلی اور ان
دانشمندوں کی ذہانت جوتصور کے او پر کا رخ دیکھتی تھی ناکام ٹابت ہوئی۔

. حضرات! قرآن شریف نے بیقصہ محض تاریخی واقعہ یا دلچیپ داستان کے طور پرنہیں سنایا ہے بلکہ اس کئے اس کو قرآن مجید میں جگہ دئی تی ہے کہ بیوا قعہ تاریخ میں بار بار پیش آیہ ہے۔
اور ہر وقت اور ہر جگہ پیش آسکتا ہے ، مکہ کے مسلمان بھی اس نجر ہے گذرے دنیا ہے دوسر سے
مما لک کے مسلمان بھی اس تجر ہے ہے گذر تحق ہیں ہے ف ایمان ویفین صبر واستفامت اور
الیٹار وقر بانی شرط ہے۔

انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین (سوره یوسف ۹۰ جو حُخص خدائے فرتا اور صبر کرتا ہے۔خدا نیکو کاروں کا اجرضا کُنے نہیں کرتا ہے آن ایک زند و جاوید اور عالکیر کتاب ہے اس میں ہر عبد اور ہرنسل اور ہر حالت کے لئے رہنمانی ہے انسانی سیر سافی سیر سافی سیر سافی اور ہر حالت کے لئے رہنمانی ہے انسانی سیر ساور انسانی نفسیات کا ایک نمونہ وہ تھا جواہ ہر سدرا اب دور انمونہ ان قرآن تو تو ہو تک میں وہرائی المقابل دور اکروار ہے قرآن ٹریف سے سفار

ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا و الا خرة ذلك هو الخسران المسين . (سوره الحج ١١)

اوراوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے پر( کھڑ ہے) ہوگرخدا کی عبادت کرتے ہیں اگر ان کوکوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جا نمیں اورا گرکوئی آفت پڑے تو مند کے بل لوٹ جا نمیں ( یعنی پھر کافر ہو جا نمیں ) انہوں نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی بہاتو نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی بہاتو نقصان صریح ہے۔

یقرآن مجید کے انجاز اوراس کی تصویر شی کا اعلیٰ نمونہ ہے یہ آیت کیا ہے؟ ایک مستقل معجزہ یہ فرد کی بھی تھویں ہوار جماعتوں کی بھی ہو جی میں ''من' کا اطلاق فرد اور جماعت سب پر ہوتا ہے ، لوگوں میں سے ایسے اوگ بھی ہیں جو خدا کی بندگ کرتے ہیں ہا اطلاق فرد اور جماعت سب پر ہوتا ہے ، لوگوں میں سے ایسے اوگ بھی ہیں جو خدا کی بندگ کرتے ہیں کا مطلب پنہیں ہے کہ وہ خالی نماز پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ خدا کی فرما نبر داری پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ خدا کی فرما نبر داری اور اسلامی احکام کی پابندی میں سرحدی لکیر پر کھڑ ہے ہو کر کرتے ہیں جو اسلام و جاہلیت اور گفر و ایمان کے درمیان تھینی گئی ہے ملی حرف کی بلاغت ملاحظہ ہو اس صورت ہال کی اگر گئر و ایمان کے درمیان تھینی گئی ہے ملی حرف کی بلاغت ملاحظہ ہو اس صورت ہال کی اگر میں ہے بھی تصویر کی جائے اور بڑے سے بڑا مصور اور نقاش بھی اس کی تصویر شی کرے تو

ا لیی بولتی ہوئی تصویر ہیں تھینچ سکتاان کی دور بنی اوراحتیاط کی پوری تصویراس چھوٹے سے جمنے میں آ گئی وہ الیمی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہال سے ان کے لئے دوسرے محاذ ہی<sup>نتھا</sup>ں ہو ب نے ا یک منطقہ سے دوسرے منطقہ پر بینچ جانا ہر وقت ممکن رہے اورا سے بین ذرابھی دیرنہ کی وہ بیا کریاؤں بھی ندر کھتے کہ اٹھانے میں کچھ دیمی گئے وہ پھول کی طرح یاؤں رکھتے ہیں کے ہوا ا کیے جھو نکے میں اور حالات میں اونی سی تبدیلی واقع ہونے پروہ دوسری جگد کھڑے نظرا تھیں ان کا ہاتھ زمانے کی نبض پر رہتا ہے اور ان کی دور بین نگاہیں حکومت سوسائل اور وقت کے اقتدار کے پہنم واہر و کے اشار ہے کو دیکھتی رہتی ہیں۔اس کا دیاغ سود وزیاں اور تفع ونقصان کے موازنے ہے ایک لمحہ کے لئے بھی غافل نہیں ہوتا آگرز ماندان کے موقف ومسلک اوران کے مقام ول کے مطابق ہوتا ہے تو ان سے بردھ کرا ہے مسلک کا پرجوش وکیل اوراس کی خدمت میں منہک کوئی نظرنہیں آتا اور وہ یورے سکون قلب اور اعتمادینس کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے ہیں ، ف ان اصابہ خیر اطمان به ، اوروہ حکومت کے سوسائٹی اور عوام کے تیور بدلے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ فوراا پنامسلک ہدل دیتے ہیں اور پہلے مسلک کی تہمت ہے بھی بچتے ہیں ۔ان کوا بنی ضع قطع اینے عقا کدوخیالات اپنی تہذیب ومعاشرت اورا بنی زبان وکلچر بلکہ قومیت کو بھی تبدیل کرنے میں کوئی دفت پیش نہیں آئی اس ابن الوفت گروہ کود مکھ کریے آیے جس طرح سمجھ میں آتی ہےاوراس کی بلاغت وا مجاز جس طرح نمایاں ہوتا ہے وہ بڑی تی بڑی تفسیر ے اس طرح نمایاں نہیں ہوتا خطرے اور شبہہ سے بھنے کے لئے اس ابن اوقت گروہ کے انتطامات اوراس کے احتیاط دیکھنے ہے تعلق رکھتی ہیں۔ جب شعائز اسلامی کے اطہار ہے کوئی مادی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا وہ دولت و و جاہت کے حصول کے ذریعیہ ہوتا ہے۔ یا حکومت و اقتداراس کے بغیر نبیں مل سکتا تو شعائز اسلامی کاان سے زیادہ اظہار کرنے والا کوئی نبیس اور اگر ان کے اظہار میں اونی درجہ کا خطرہ مقصود ہوتا ہے یااس کی وجہ سے کم اونیٰ درجہ کی قربانی دین پرتی ہے تو پھران شعائر اسلامی کو بلکہ بنیادی عقائد تک کووہ سلام کرتے ہیں اوران ہے اپنا رشته ناط توڑ لیتے ہیں۔

ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن اناكنا معكم اوليس الله باعلم بما

في صدور العالمين.

اور بعض اوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جم خدا پر ایمان لے آئے جب ان کو خدا کے رائے میں کوئی ایڈا کی بیٹی ہے تو لوگوں کی ایڈا کو یوں سجھتے ہیں جیسے خدا کا عذاب او رائر تمہارے بیٹوں کے ایڈا کو یوں سجھتے ہیں جیسے خدا کا عذاب او رائر تمہارے پروردگار کی طرف ہے مدد پہنچاتو کہتے ہیں کہ جم تو تمہارے ساتھ تھے کیا جواہل عالم کے سینے میں ہے، خدااس سے واقف نہیں۔

أسروه نسبت سرخرون اور سرفرازي كاباعث بوني ئية وتي قديم تاريخ اينا اسلاف اور ائے دور والی کو یادوال تے بی اور نہیں نہیں سے وواین تعلق نکال سے بیں اولیسسے الله به اعلم بهما في صدور العلمين - عام طوريران زمانه سازول كا انجام برا موتا بياورس مروه مين ان كى وقعت نبين ہوتی ای لئے فرمایا كيا ہے خسسر السدنيا و الا خسرة ذلك هو النحسر ان المبين . شاعر نے شايدای موقع کے لئے کہانہ خدا ہی ملانہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے بچھے معلوم ہے کہ ہے ، کے مارکاٹ کے زمانے میں کتنے آ دمیوں نے اپنی اسلامی وضع قطع اس خطرہ سے تبدیل کر دی کہ اس میں مسلمان سمجھ کر مارے جانے کا خطره ہےاں کے مقابلہ میں قوت ایمانی کا یک پراناوا قعہ سیئے نصیر خان بلوچی اور پنجاب کی سکھ حکومت کی درمیان ایک مرتبه جنگ ہوئی ایک موقع پراس جنگ میں نصیرخان زخمی ہوکر گھوڑ ہے ہے کرے دوسکھ سیابی یاس سے گذرے ایک نے جیاہا کہ کام تمام کردیں اس زمانہ کے بلوچی بڑے بڑے بال رکھتے تھے نصیر خان کی بھی کٹیں تھیں دوسرے سکھنے کہا کہ بیں نہیں یہ ہمارا بھائی ہےاس کونہ ماروجب جنگ ختم ہوئی اورنصیرخان بلوچی اینے دارلحکومت میں پہونجا تو اس نے خود بھی اینے بال تر شوائے اور پوری قوم گابال تر شوانے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ ان منحوس بالول نے میری مسلمان ہونے کے بارے میں شبہ پیدا کر دیااور میں شہادت ہے محروم رہا۔ و يکھنے دونوں ذہنيتوں ميں کتنابردافرق ہے۔

ببیں تفاوت رواز کیاست تا بکجا۔

حضرات! جب حالات ساز گار ہوں اور ہوا موافق چل رہی ہو جب کسی مسلک پر قائم رہنے پرانعام ملتا ہواور پھول برسائے جاتے ہوں جب کسی قوم و جماعت کاستارہ اقبال بلند ہو

اوراس كالجنت بإورجب كسي جماعت مين شركت باعث اعز از بواورسرما بيافتخارتون وقت اس مسلک پر قائم رہنااورا س عقیدے کا اظہار کرنا کوئی بہادری اور مردا نگی نہیں لیکن جب حالات ناسازگار ہوں اور بادمخالف تیز تند چل رہی ہو جب بڑے بڑے جوانمر دوں کے قدم اکھڑ رہے ہوں جب کسی اصول اور عقیدے کو اختیار کرنا دارور من کو دعوت دینے کے مرادف ہو جب کسی قوم کے تنزل کا زمانہ ہوا قبال نے اس سے منہ موڑ لیا ہواور زمانہ کی نگا ہیں اس سے پھری ہوئی ہوں اس وفت اس مسلک پر ثبات واستقامت اور اس جماعت سے انتساب ونسبت ہندے شیر مردوں اور بردی وفاداری اور نمک حلالی کی بات ہے ہر بادشاہ اور حکومت کو ایسے سیابی کی بری قدر ہوتی ہے جواس وقت میدان جنگ میں کھڑارہے جب فوج کے یاوَل اکھڑ جاتے میں اور بھگدڑ کیے جاتی ہے ہررئیس اور امیر کوانہیں لوگوں کی قند رہوتی ہے جو ہرے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور جب ان کے پروردہ اور نمک خوارنگا ہیں پھیر لیتے ہیں اور اس سے کتر انے لکتے ہیں تو وہ اسی طرح ان کے دائن ہے وابستہ اور ان کے دوراز ہیرایستادہ رہتے ہیں اور وہ اس طرح ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور آ داب بجالاتے ہیں۔ایک پرانے رئیس ایک صاحب کا بڑا خیال کرتے تھے اور ان کو بہت سے مصاحبین اور جی حضور لوگوں پرتر جے دیے تصے کے اس کا سب یو جھاتو کہا جب ہماراعلاقہ کورٹ ہو گیاتھاتو تنہا یہی شخص تھے جنہوں نے ہمارا ساتھ نہ چھوڑا ،حقیقت میں محبت ووفاداری اوروابستگی کا ثبوت اس حالت میں نہیں ماتا جب تقرب حاصل ہوای وقت ماتا ہے جب سمیری اور بےالتفاتی کامعاملہ کیا جائے ای سے حضرت کعب بن مالک کے سے اور عاشقانہ علق کا اظہار ہوتا ہے کہ عین اس حالت میں جب رسول ﷺ نے مدینہ کے سارے مسلمانوں کوان سے ملنے اور بات کرنے کی مخالفت کردی تھی اور کوئی ان کی بات کا جواب دینے کا بھی روادار نہیں تھا حدیدے کے رفیقہ حیات کو بھی ان سے الگ رہنے کا حکم دیا گیا بقول ان کے دنیا ان کی آنکھوں میں اندھیری تھی شہرشہر ہیں قبرستان معلوم ہوتا تھااور قرآن کےالفاظ میں دنیا پی ساری وسعتوں کی باوجودان پر تنگ ہوگئی اوران کا دم کھنے لگا تھا اس وقت غسان کے بادشاہ (جس کے انعام واکرام اور سرفرازی کے سارے عرب میں چرہے تھے) کا دعوت نامہ آتا ہے کہ مہیں اس سمیری میں پڑار ہے کی ضرورت نہیں تم میرے پاس آ جاؤ میں تم کونہال کر دوں گاوہ بجائے اس خط کا استقبال کرنے کے اور

اس موقعہ گوغلیمت سمجھنے کے اس کو قاصد کے سامنے جلتے تندور میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے محبوب کی طرف سے بیامتحان براوشت کرتے رہتے ہیں۔ یبال تک کہ ان کی مصیبت کے یہ باول چھنتے میں اور ان کی اصلاح و تھمیل کے سلسد میں جتنا وقت ضرور کی تھا و دپور ابوج تھے۔ باول چھنتے میں اور ان کی اصلاح و تھمیل کے سلسد میں جتنا وقت ضرور کی تھا و دپور ابوج تھے۔ اس طرق جب شوال ہوھ میں مدینے پرقریش نے چڑھائی کی اور جاروں طرف سے مخافین کی فوجوں کا ترغہ بوالور مسلمان مدینے میں محصور ہوئی مرد و گئے۔ حالت یہ تھی گئے تھا گا ان مامان تھا قرآن مسلمان محتاز ہوئی میں موجود ہوئی درو گئے۔ حالت کے تعلق کے سامان تھا قرآن مسلمان کی کوئی اضور برہیں تھی تھی گئے گئے۔

اذ جما و كم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الا بصار و بلغت القلوب الحنا جر وتظنون بالله الظنونا . ( سوره احزاب ١٠)

جب وہ تنہارے او پراور نیچے گی طرف سے تم پرچڑھ آئے اور جب آئیکھیں پھر کئیں اور ول (مارے وحشت) کے گلوں تک پڑو گئے گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے نگے۔

جب آ تکہمیں پھرا گئیں اور تکہج منہ کوآ گئے تھے اس وقت ان لوگوں نے جمن کو خدا نے ایمان کی دولت سے مالا مال فریا یہ تھا اور جمن کا خدا کے وعدول پر یقین تھا ان کا ایمان اور قوی ہوگیا ان کی دولت سے مالا مال فریا یہ تھا اور جمن کا خدا کے وعدول پر یقین تھا ان کا ایمان اور قوی ہوگیا اور انہوں نے اس صورت حال ہے بالگل النا مقیجہ نگالا اور اس بے کسی اور بہتی کو شکست اور نامرادی کی نمبیں بلکہ فتے اور کامرانی کی دلیل بنالیا:

ولما رأى المومنون الاحزاب قالوا هذاما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومدق الله و مازادهم الا ايمانا و تسليما . (سوره احزاب ٢٢)

اور جب مومنون نے کا فروں کے نشکر گود یکھاتو کہنے نگے یہ وہی ہے جس کا خدااوراس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ گیا تھااور خدااوراس کے پیغمبر نے بچے کہا تھااوراس سے ان کا ایمان اوراطاعت اور زیادہ ہوگیا۔

ان کی دلیل اور منطق بیتھی کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی واقعات کاظہور ہوتا ہے رات کے اندھیری ہے آفتاب طلوع ہوتا ہے اور جب زمین بہت پیاسی ہوتی ہے تو ہاران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بعینہ یہی دلیل حضرت یعقوب ملیہ السلام نے اس وقت پیش کی اور اس ہے تسکین حاصل کی جب پوسف ئے فراق کا واقعہ چین آیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ مسبی اللہ ان یا تیسی بھم جمیعا اند ھو العلب ہو الله کیدہ ، اسورہ یوسف ۱۹۳ مسبی اللہ ان یا تیسی بھم جمیعا اند ھو العلب الله کیدہ ، اسورہ یوسف ۱۹۳ میں دور نہیں کہ فرراان سب کومیر سے پاس لے آئے بینک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ "
اور فرمایا:

يا بنى اذهبو افتمسو امن يوسف واخيه و لا تيئسوا من روح الله انه لاينيس من روح الله الاالقوم الكا فرون . ( سوره يوسف ٨٥)

میں ہے۔ بچوجاؤ پوسٹ اور اس کے بھائی کی پتھ وولگاؤاور اللہ کی جمت سے پڑھ مایوں نہ میں ہے۔ بچوجاؤ پوسٹ اور اس کے بھائی کی پتھ وولگاؤا وراللہ کی جمت سے پڑھ مایوں نہ ہواس کی رحمت ہے۔ تو ایس کافر بھی مایوں : واسے تیں۔

حضرات: اسلام پرقائم رہنااس سے اپنی نسبت سرنا اور اعلانیہ اس کے شعام کا اظہار اس وقت بھی سعادت وفخر کی بات ہے اور اس میں اس وقت بھی مزاہے جب حالات اس کے سازگار ہوں اور جب مسلمانوں کی کامیا بی کا دور اور دنیا میں اسلام کا دور دورہ ہواور کسی معاملہ میں ان کونا کامی کامنہ ند کھنا پڑتا ہولیکن امتحان و آزمائش کے موقع پروفا داری اور جال شاری میں جولذت ہے وہ لذت کسی چیز میں نہیں ہے بیوہ وقت ہے جب حق پرقائم رہنے والوں ہمق وصداقت کی تبلیغ کرنے والوں اور اپ عقیدے وضمیر کے خاطر مفادات اور اعز زات کی وصداقت کی تبلیغ کرنے والوں اور اپ عقیدے وضمیر کے خاطر مفادات اور اعز زات کی ورئیس سے خدا کی حمد وشکر کا ترانہ بلند ہوتا ہیں۔ اقبال نے شایدا ہی موقعہ کے لئے کہا تھا۔

بہضتے بہر پاکان حرام سبت بہشتے بہر پاکان جمم بست بہشتے بہر پاکان جمم بست بہتے کے بہر پاکان جمم بست گو بندی مسلماں راکہ خوش باش بہشتے فی سبیل اللہ ہم بست بہشتے فی سبیل اللہ ہم بست

وما علينا الا البلاغ المبين

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

## عالم نو

#### وہ یا د گارتقر پرجو ماہ رہیج الاول کی مناسبت ہے ریڈیولکھنو سےنشر ہوئی تھی

نحمده ونصلى على رسوله الكريم ١٥ اما بعد ٥ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٥ بسم الله الرحمن الرحيم ٥

#### دنیا کی عمر:

یوں تواس دنیا کی عمر بہت بتائی جاتی ہے، مگرید دنیا کئی بارسوسوکر جاگی ہے اور مرمر کرزندہ ہوئی ہے۔ آخری بارجب بیموت کی نیند ہے بیدار ہوئی تواس نے عقل وہوش کی آنکھیں کھولیس، وہ، وہ دن تھا جب مکہ کے سر دارعبدالمطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا، وہ پیدا ہوا تو بیتیم تھا، مگراس نے پوری انسانیت کی سر پرستی کی اور دنیا کوئی زندگی بخشی سوتے میں جوعمر کئی وہ کیا عمر ہے؟ خودکشی میں جو وقت گزراوہ کیا زندگی ہے؟ اس لئے بچ پوچھئے تو موجودہ دنیا کی کام کی عمر جودہ سوبرس ہے ذائد ہیں۔

#### بعثت نبوی علی سے پہلے دنیا کے حالات:

چھٹی صدی مسیح میں انسانیت کی گاڑی ایک ڈھلوان راستے پر پڑگئی تھی ،اندھیرا پھیلتا جار ہاتھا، راستے کا نشیب بڑھتا جار ہاتھا اور رفتار تیز ہوتی جار ہی تھی۔اس گاڑی پرانسانیت کا پورا قافلہ اور آ دم کا سارا کنبہ سوار تھا۔ ہزاروں برس کی تہذیبیں اور لاکھوں انسانوں کی محنتیں تھیں ۔گاڑی کے سوار میٹھی نیندسور ہے تھے یا زیادہ اور اچھی جگہ حاصل کرنے کے لئے آپس میں دست وگریبان تھے۔ پچھ تنگ مزاج تھے، جب ساتھیوں سے رو ٹھتے تو ایک طرف سے دوس کے طرف منہ پھیر کر بیٹھ جاتے ، کچھا سے جوا پنے جیسے لوگوں پر تھم چلاتے ، کچھ گھانے لکانے میں مشغول تھے، کچھ گانے بجانے میں مصروف ،مگر کوئی بیرندد مکھا کہ گاڑی کس غار کی طرف جار ہی ہےاوراب وہ کتنا قریب رہ گیا ہے۔

انسانیت کاجسم تروتازہ تھا، مگریہ دل نڈھال، دماغ تھکا ہوا جنمیر بے حس ومردہ ، بضیں دوب رہی تھیں اور آ تکھیں پچرانے والی تھیں۔ ایمان ویقین کی دولت سے عرصہ ہوا یہ انسانیت محروم ہو چکی تھی، پورے پورے ملک میں ڈھونڈ نے سے ایک صاحب یقین نہ مات، تو ہمات کا ساری دنیا پر قبضہ تھا۔ انسانیت نے اپنے کوخود ذلیل کیا تھا، انسان نے اپنے غلاموں اور چا کروں کے سامنے سر جھکایا تھا، ایک خدا کے سواسب کے سامنے اس کو جھکنا منظور تھا۔ حرام اس کے منہ کولگ گیا تھا؛

شراب اس کی تھٹی میں گویا برای تھی جو اس کی دن رات کی ول تھی

بادشاہ دوسروں کے خون پر بلتے تھے اور بستیاں اجاڑ کر بستے تھے، ان کے کتے موج کرتے اور انسان دانے دانے کو ترستے ، زندگی کا معیارا تنابلند ہوگیا تھا کہ جیناد و بھرتھا، جواس معیار پر پوراندا تر ہے وہ جانور سمجھا جاتا تھا، نئے نئے نیکسوں سے کسانوں اور دستوکاروں کی کمر جھی اور ٹوٹی جاتی تھی، ٹرائی اور بات کی بات میں ملکوں کی صفائی اور قوموں کی تباہی ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، سب زندگی کی فکروں میں گرفتار اور ظلم وزیادتی سے زاروتر ارتھی، پورے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، سب زندگی کی فکروں میں گرفتار اور ظلم وزیادتی سے زاروتر ارتھی ، پورے پورے ملک میں ایک اللہ کا بندہ ایسانہ تھا جس کو اپنے بیدا کرنے والے کی رضامندی کی فکر ہو، یا دائے کی تجی تلاش ہو، غرض بینا م کی زندگی تھی مگر حقیقت میں ایک و سبح اور طویل خود کشی رائے کی تجی تلاش ہو، غرض بینا م کی زندگی تھی مگر حقیقت میں ایک و سبح اونچا ہوگیا تھا، معاملہ ایک دنیا کی اصلاح انسانوں کے بس سے باہر تھی \* پائی سر سے اونچا ہوگیا تھا، معاملہ ایک ملک کی آزادی اور ایک قوم کی ترقی کا ختھا۔ انسانیت کا بدن داغ داغ تھا، دامن تار تارہ اصلاح کے لئے جولوگ آگے بڑ سے وہ بھے ہوئے گئے:

تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا

علی اور حکیم، شاعر اور ادیب، کوئی اس میدان کا مردنه نکلا، سب اس و با کے شکار تھے، مریض مریض کاعلاج کس طرح کرے؟ جوخودیقین سے خالی ہو، وہ دوسروں کوکس طرح یقین ہے بھردے؟ جوخود پیاسا ہو، دوسروں کی پیاس ٹس طرح بجھائے؟ انسانیت کی قسمت پر بھاری قفل پڑاتھااور کنجی کم تھی ،زندگی کی ڈورالجھ کئی تھی اورسرانہ ملتاتھا!

اس دنیا کے مالک کواپنے گھر کا پینقشہ ببند نہ تھا، آخر کاراس نے عرب کی آزاداور سادہ قوم میں جوفطرت سے قریب تھی، ایک پیغمبر بھیجا، کہ پیغمبر کے سوااب اس بگڑی دنیا کوکوئی بنا نہیں سکتا تھا، اس پیغمبر کانام نامی محمد بن عبداللہ ہے،اللہ کے لاکھوں سلام ودرود ہوں اان پر:

زباں پے بار خدایا ہے کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے ہو سے میری زبان کیلئے

اس زندگی کی ہر چیز سلامت مگر ہے جگہ و ہے قرینہ، زندگی کا پہید گھوم رہا ہے، مگر غلط رخ پر،اصل خرابی پیھی کہ زندگی کی چول کھسک گئی تھی اور ساری خرابی اس کی تھی۔ یہ چول کیا تھی؟ اپنے اوراس دنیا کے بنانے والے کا سیجے علم ،اسی کی بندگی اور تا بعد اری کا فیصلہ ،اس کے پیغیبروں کو ماننا اوران کی ہدایت و تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنا اود وسری زندگی کا یقین ۔

#### امت کے لئے حضور بھی کی قربانیاں:

انہوں نے زندگی کی چول بٹھا دی، مگرا پنی زندگی اور اپنے خاندان کی زندگی کوخطرے میں ڈال کر، اور اپنا سب کچھ قربان کر کے، انہوں نے اس مقصد کی خاطر بادشاہی کا تاج ٹھکرادیا، دولت اور عیش کی بردی سے بردی پیش کش کو نامنظور کیا مجبوب وطن کو چھوڑا، ساری عمر ہے آ رام رہ، پیٹ پر پھر باند ھے، کبھی پیٹ بھر کرنہ کھایا، گھر والوں کوفقر وفاقہ میں شریک رکھا، دنیا کی ہر قربانی میں ہرخطرے میں پیش پیش، اور ہرفا کدہ اور ہرلذت سے دور دور الیکن دنیا سے اس وقت تربانی میں ہرخطرے میں پیش پیش، اور ہرفا کدہ اور ہرلذت سے دور دور الیکن دنیا ہے اس وقت تک کہ دنیا کو جے درخ پہنہ ڈال دیا اور تاریخ کا دھارانہ بدل دیا۔

#### حضور على كى محنت سے زمانہ ميں ايك انقلاب بريا ہوا:

تئیس برس میں دنیا کارخ پلٹ گیا، دنیا کاخمیر جاگ گیا، نیکی کار جحان پیدا ہو گیا۔ اچھے برے کی تمیز ہونے گئی، خدا کی بندگی کا راستہ کھل گیا، انسان کو انسان کے سامنے اور اپنے خادموں کے سامنے جھکنے میں شرم محسوس ہونے گئی، اونچ نیچ دور ہوئی۔ قومی ونسلی غرور ٹوٹا،

عورتوں کوحقوق ملے، کمزوروں و بے بسوں گی ڈھاری بندھی، غرض دیکھتے دیا بدل گئی، جہاں پورے پورے ملک میں ایک خداہ و رنے والانظر ندآتا، وہاں لاکھوں کی تعداد میں ایسے انسان بیدا ہوگئے، جو اندھیرے اجالے میں خداہ و ڈرنے والے تھے، جو یقین کی دولت سے مالا مال تھے، جو دخمن کے ساتھ انساف کرتے تھے، جو حق کے معاملے میں اپنی اولا دکی پرواہ نہ کرتے تھے، جو دوسروں کے آرام کی خاطر کی پرواہ نہ کرتے تھے، جو دوسروں کے آرام کی خاطر مصیبت برداشت کرتے ، جو کر وروں کو طاقتور پرتر جی دیتے ، رات کے عبادت گزار، دن کے مصیبت برداشت کرتے ، جو کر وروں کو طاقتور پرتر جی دیتے ، رات کے عبادت گزار، دن کے شہوار، دولت، حکومت، طاقت، خواہشات، سب پر حاکم ، سب پر غالب ، صرف ایک اللہ کے خلام ، انہوں نے اس دنیا کو علم ، یقین ، امن ، تہذیب ، روحا نیت اور خدا کے ذکر سے جردیا۔

زمانے کی رات بدل گئے ، انسان کیا بدلا ، جہاں بدل گیا ، زمین وآسان بدل گئے ، یہ سارا انقلاب اسی پیغیبر کی کوشش اور تعلیم کا نتیجہ ہے۔ آدم کی اولا دیر آدم کے کسی فرزند کا احسان نہیں ، جیسا محمد رسول اللہ ﷺ کا دنیا کے انسانوں پر ہے۔ اگر اس دنیا سے وہ سب لے لیا جائے جومجر رسول اللہ ﷺ نے اس کوعطا کیا ہے تو انسانی تہذیب ہزاروں برس پیجھے چلی جائے گی اور اس کو این زندگی کی عزیز ترین چیزوں ہے محروم ہونا پڑے گا۔

رسول الله ﷺ پیدائش کا دن مبارک کیوں نہ ہو کہ اس دنیا کا سب ہے مبارک انسان بیدا ہوا، جس نے اس دنیا کو نیاا بمان اور نئی زندگی عطا کی:

> بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے وہ سب یود انہیں کی لگائی ہوئی ہے

> وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

### عيدالفطركابيغام

حضرت مولانا سيدابوالحن على حنى ندوى رحمة اللدرحمة واسعة كابرسال رمضان الهبارك بيس معمول رہا ہے كدوہ اپنے وطن رائے ہر لي (بهندوستان) بيس مقام تكيه پر رمصان گذار تے تھے جہال ان كے معتقد بن اور متعلقين بينچتے اور عبادت طلب رضاء النبى كا ماحول بنانے كا انتظام كيا جاتا دين بيس كئى كئى دينى موضوعات كى تعليم اور ذكر النبى اور نوافل بيس مشغوليت كى ترغيب دى جائے زير نظر بيس كئى كئى دينى موضوعات كى تعليم اور ذكر النبى اور نوافل بيس مشغوليت كى ترغيب دى جائے زير نظر تقد بر حضرت كاو وضوعي خطاب ہے جو تيم رمضان ١٩٥١ ھے كوروحانى مراز تكييشان علم اللدرائے ہريلى (بهندوستان) بيس كيا گيا تھا جس بيس آنے والوں كے لئے بدايات بھى بيس اور مشورے بھى بيس اور مستقل معتقل م

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نتو کل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الله ونشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمداً عبده ورسوله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و ذریاته و از و اجه و بارک و سلم تسلیماً کثیراً کثیراً . اما بعد.

يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسر ولتكملوا العددة ولتكبرو والله على ما هدكم ولعلكم تشكرن O واذا سالك عبادى عنى فانى قريبا اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبولي وليُومنو ابي لعلهم يرشدون.

تر جمہ:اللہ تمہارے حق میں سہولت جاہتا ہے،اور تمہارے حق میں دشواری نہیں جاہتا اور یہ (جاہتا ہے) کہتم شاری تحمیل کرلیا کرواور یہ کہتم اللہ کی بڑائی کیا کرواس پر کہتمہیں راہ بتا دی عجب نہیں کہتم شکر گزار بن جاؤ۔اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں تو قریب ہی ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جووہ مجھ سے دعا کرتا ہے لیں لوگوں کو جا ہے کہ میرے احکام قبول کریں اور مجھے پرایمان لائیں بجیب نہیں کہ ہدایت یاجا ئیں!

میرے بھائیو! دوستو، عزیز واور برزگومیں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی سور ہُ بقرہ کی وہ آیتیں تلاوت کیں جن کا تعلق رمضان المبارک سے ہوادر جن گی ابتداء ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اوراک میں بہ آیت بھی ہے۔

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى ولناس وبينات من الهدى و الفرقان.

اس میں اللہ تعالی فرما تا ہے اے مسلمانو! اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اس کا منشاادرارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ "و لا یسوید بھم العسسو" وہتم کو شکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، ساتھ آسانی کا ہے۔ "و لا یسوید بھم العسسو" وہتم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، ساتھ اللہ تعالی ہے ہیں اور جلد ختم ہوجاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی فرما تا ہے و لئے کہ رو اللہ علی ما ہد کم اور تا کہتم اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرواس پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی اللہ نے ہدایت کی جو نعمت تم کو عطافر مائی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو و لعلکم تشکرون اور تا کہتم شکر کرو!

#### عيد كاذكر:

حضرات! ۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں عیدسعید کا بھی ذکر کر دیا ،عید کا نام تو نہیں آیا یکن عید کا منشا ،عید کا مقصد اور عید کا وظیفہ ،عید میں کرنے کے کام بیسب اس میں آگئے کہ جب اللہ تعالی رمضان المبارک میں روزہ کی توفیق دے کہ رمضان رلمبارک آئے اور خیریت کی ساتھ ،توفیق الہی کی ساتھ دن کے روزوں کے ساتھ رات کی عبادتوں کے ساتھ گزر جاگے۔ ولتہ کبروا اللہ علی ماھلا کہ اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرواس بات پر کہ اللہ تعالی نے جائے۔ ولتہ کبروا اللہ علی ماھلا کہ اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرواس بات پر کہ اللہ تعالی نے مہمیں ہدایت دی ایمان واسلام کی دولت سے نواز ااور پھر توفیق دی اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہوتی تو کہاں کارمضان اور کہاں کاروزہ دنیا میں بچاسوں تو میں ہیں ہیں کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں میں آتا ہے جسے ہمارے یہاں مہینہ آتا ہے آئیس

پہ بھی نہیں چاتا کہ کہ رمضان آیا اور کہ ختم ہوگیا ان کے مہینوں اور مضان میں کیا فرق ہے۔ تو یہاں چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جمیں ہدایت دی ، ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا جس نے ہمیں صحت دی ، ایسی صحت جس سے روز ہ رکھ تکیں اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز ہے ہے کہ تو فیق دی سب کا انحصار تو فیق پر ہے ہی ساری چیز یں جمع میں مگر تو فیق نہیں تو کھی نہیں یعنی روز ہ رکھنے کے لئے جن جن چیز وں کی ضرورت ہے، ہمر ابتو اللہ کے فضل سے زندگی ہے، جوانی جا ہئے ، بلوغ چا ہے تو وہ بھی موجود ہے، اور روز ہ کے جا ہوتا ہو تا ہے نو وہ بھی موجود ہے، اور روز ہ کے اس کے تعربی تو وہ بھی موجود ہے، اور روز ہ کے کہا ہوتا کہ تمہارے لئے روز ہ رکھنا نا مناسب ہے نقصان ، ہے ہتو یہ بھی نہیں ہے بھر روز ہ کیوں نہیں ہور با ہے بتو فیق نہیں ہے بھر روز ہ کیوں نہیں ہور با ہے بتو فیق نہیں ۔

#### تو فيق كامطلب:

توفیق وہ چیز ہے جس کا ترجمہ کی زبان میں نہیں ہوسکتا، توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رحمت کا ارادہ کرنا، اور اللہ تعالی کا اس کے ول میں خیال اور جذبہ ڈال وینا کہ بیکام کرنا ہے، تہمار ہے رکاوٹوں اور موانع کو ہٹا دینا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا یہ فیصلہ کرنا کہ بیکام ہو، یہ شخص روزہ رکھے، نماز پڑھے ان سب کے مجموعے کا نام توفیق ہے، اتنی کمبی جو ہم نے عبارت بیان کی ہے وہ عربی کے قرآن مجید کے ایک لفظ میں آگیا ہے، اس کا نام ہے" توفیق۔" بیان کی ہے وہ عربی گے آن مجد کے ایک لفظ میں آگیا ہے، اس کا نام ہے" توفیق۔" آپ ویکھیں گے، کہ ماحول موجود، سارے اسباب موجود، شرائط موجود، فضاموجود، کیکن روز نہیں اس لئے کہ توفیق نہیں، اب اللہ نے تم کوساری چیزیں، اور ساتھ میں توفیق بھی عطافر مائی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو" و لتہ کبروا اللہ علی ما ھدا کہ" اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یا د ہوا:

# چنانچە مسنون بھی بہے كەعيداً ئے عيدالفطر ہوتو آ ہت آ ہت تكبير كہتا ہوا آئے ،اورعيد الضحیٰ ہوتو ذرابلند آ واز سے "الله اكبر الله اكبر لا الله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله السحیٰ ہوتو ذرابلند آ واز سے "الله اكبر الله اكبر ولله السحه مد" يكارتا ہوا آئے ،اور مسنون بہ ہے كدا يك راستہ ہے آئے ،اور دوسر سے راستہ سے

اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا

ال امت کوسبق یا د ہوگیا ہے۔ الحمد للد! ساری امتیں سبق بھلا ہیٹے میں ، بات یہ ہے کہ روئے زمین میں کوئی امت النی نہیں جس کوسباق سبق یا د ہو تنہا یہ امت ہے جس کوسبق یا د ہے ،
کچا پکا جیسا بھی ہو، تو جب اسکوسبق یا د ہوا چھٹی نہیں ملی ، سبق یا د کرنے والے لڑکے کو ، مکتب میں پڑھنے والے کو چھٹی نہیں ہے ، بلکہ اس کی فرمہ داریاں ہیں اور اس کو اپنی اس نعمت کا شکر اوا کرنا چا ہے ، اس سے اس میں اضافہ ہوگا کی نہیں ہوگا۔

تو دورکعت بین اورفطرہ الگ دینا پڑتا ہے، ہر وقت کی بات نہیں دوسرے ادیان کے تہواروں میں پہیں بلکہ وہاں تو کھاؤ پیو، وہاں معاملہ یک طرفہ ہے اور یہاں لینے سے زیادہ دینا ہے، غریبوں کوفطرہ دواللہ کی سامنے دور کعت شکرانہ کی نماز پڑھو، اور پھر تکبیر پڑھواور اللہ کا شکرادا کرو" و لتکبروا للہ علیٰ ما ہدا کہ و لعلکہ تشکرون."

#### د نیاحقیقی عید ہے محروم ہے:

بیاا یہا تہوار ہے کہ امت کو اس میں چھٹی نہیں ملتی ،اور اب ضرورت ہے کہ ہم مسلمان میا ایبا تہوار ہے کہ امت کو اس میں چھٹی نہیں ملتی ،اور اب ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ا ہے دین پراز سرنو قائم اور پختہ ہوں ،اس دین کا ایسا مظاہرہ کریں اور دین کا ایسانمونہ پیش کریں دنیا کے سامنے لائیں کہ دنیا کی بھی عید ہوجائے بہت دن سے دنیا کی عیرنہیں ہوئی ہے، د نیاعید سے محروم ہے، و نیاحقیقی عید سے محروم ہے، بیسب جعلی باتیں ہیں،کہاں کا کرمس،اور کہاں کی ہولی دیوالی الیکن دنیا کی حقیقی عیدصدیوں ہے جیس ہوئی ،اور پھرمسلمان مسلمان بن جائیں، دنیا کی عید ہوسکتی ہے، دنیا حقیقی عید کوترس رہی ہے، نہامن ہیں نہاخلاق ہیں، نہ انسانیت ہے، ندشرافت ہے، ندقد رشنای ہے، ندخدمت کا جذبہ ہے، ندخدا کی یاد ہے، ندخدا کی شناخت ہے اور نہ بہجان ہے، کچھ بیں ہے، کہاں کا تہوار ،سارے تہوار جو ہیں ، یہ بچوں کے ہے کھیل ہیں۔جیسے بچوں کی کوئی زمہ داری نہیں تھیلیں ،کودیں ،کھائیں ،پئیں اورخوش وخرم ر ہیں۔ پچھاکرنہیں،ایسی ہی دنیا کی قومیں بچوں کی طرح خوشیاں منارہی ہیں،لیکن حقیقی خوشی رہیں۔ پچھاکرنہیں،ایسی ہی دنیا کی قومیں بچوں کی طرح خوشیاں منارہی ہیں،لیکن حقیقی خوشی نصیب نہیں، آج دنیا کوعالمی سطح پرایک عید کی ضرورت ہے، وہ عیدمسلمانوں کی کوشش ہے، ی ہ سکتی ہے، لیکن افسوں ہے کہ سلمان خودا پی عید کاشکر سے طرایتہ سے ادائبیں کریاتے اوراس ے معنی سیجے طور پرنہیں سبھتے ،آپ جہاں رہیں ثابت کریں کہآ پ کوئی اور قوم ہیں ،افسوں کہ اس کوآ نکھترس رہی ہے،سب ایک جیسے،وہ بھی رشوت لیتے ہیں،ہم بھی رشوت لیتے ہیں،وہ بھی سود کھاتے ہیں ،ہم بھی سود کھاتے ہیں ،وہ بھی پیسہ کا بجاری ہے ،بھو کا اور شائیق ہے ، بیجی پیسہ کا بھوکا ہے، یہ بھی آ رام طلب ہے، وہ بھی آ رام طلب اس کو بھی کسی کی فکرنہیں کہ دنیا میں کیا گذررہی ہے،محلّہ پڑوس میں کیا گذررہی ہے۔ یہ بھی ایسا ہی مسلمان ایسانہیں ہوسکتااللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ " ویجعل لکم فرقاناً" تم حقیقی مسلمان بنو گے اللہ ہے ڈرو گے تواللہ تمہیں شان امتیازی عطافر مائے گا، دور سے پہنچاتے جاؤگے۔

دیکھوسلمان آ رہاہے، بیرحالت تھی قرون اولی میں، کہ ملک کے ملک مسلمان ہوئے، مسلمانوں کودیکھ کر ہمجھانے بجھانے میں، دلیل لانے مطمئن کرنے میں تو برسوں لگ جاتے میں، تو کیا بات ہے،مصر پورا کا پورامسلمان ہوگیا، تہذیب بدل گئی، رسم الحظ بدل گیا، طور و طریق بدل گیا،اورای طرح کیا عراق پورا کا پورامسلمان تھا، کیا شام پورا کا پورامسلمان تھا میں بدل گیا،اورای طرح کیا عراق پورا کا پورامسلمان تھے، یہودی تھے،اور بت پرست، زبانیں جدا گانہ تھیں،اور کچربھی الگ،تو گویا کہ سانچ میں ڈھال دیا گہا ہوشین ہے ڈھلا ڈھلا یا لکا ہو، ہندوستان میں پنہیں ہوا، جولوگ آئے ان کے اندر بیروح نہیں تھی، جوعر بوں میں تھی کہ وہ جہال جاتے تھے، پورا کا پورا ملک مسلمان بنا دیتے تھے،ساتھ کھانا،ساتھ پینا،او کچے نیچے سب ختم،ساتھ کھانا،ساتھ پینا،او کچے نیچے سب ختم،سب انسان ہیں،کوئی فرق نہیں،حدیث شریف میں آتا ہے۔۔

"ان اب کم واهدو ان ربکم واحد کلکم من آدم، و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی الا بالتقوی."

تمہارے باپ بھی ایک تھے ہمہارار بھی ایک ، اب باپ بھی ایک ، رہم الحظ بدل گیا ، لئے۔
چنانچہ جہاں عرب گئے ، وہاں دین بدل گیا ، تہذیب بدل گئی ، رہم الحظ بدل گیا ، لباس
بدل گیا ، زبان بدل گئی لیکن افسوس کے مسلمانوں نے یہاں ہندوستان میں ۸سوسال حکومت کی
مگر کوئی فرق نہیں ہوا ، کوئی تبدیل نہیں آئی ، کیونکہ ہم میں مساوات نہیں ، ہم میں اخوت نہیں ،
یہاں جا کم ومحکوم کا فرق ، اور وہاں جا کم ومحکوم کا فرق نہیں رہا ، اللہ ہمیں آپ کوتو فیق وے کہ ہم
جہاں جا تمیں اسلام کا نمونہ پیش کریں ، پھے تو اسلام کا نمونہ پیش کریں ، ہماری نگاہیں نیجی ہوں ،
بہاں جا تمیں اسلام کا نمونہ پیش کریں ، پھے تو اسلام کا نمونہ پیش کریں ، ہماری نگاہیں نیجی ہوں ،

"وعباد الرحمن الـذيـن يـمشـون على الارض هوناً واذا خاطبهم الجاهلون قالوا، سلاماً"

ہم اس طرح چلیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم راستہ کے کانے ہٹائیں، ہم پانی کو ضائع ہوئے سے بچائیں، ہم ہمسالیہ کیا، شہر عیں کسی بھی رہنے والے کو تکلیف نہ ہونے دیں، ہم ضرورت پر مدد کرنے کو تیار میں، لوگ دیکھیں کہ پیسہ روپیدان کے نزدیک فیصلہ کن نہیں ہے، فیصلہ کن الکھوں کی رقم فیصلہ کن ارادہ اللی ہے، فیصلہ کن حکم اللی ہے، بیر بڑی سے بڑی رقم چھوڑ سکتے ہیں، لاکھوں کی رقم پر لات مار سکتے ہیں، ٹھوکر مار سکتے ہیں۔ مگر اصول کی خلاف، شریعت کے خلاف نہیں جاسکتے، یہ نمونہ آج دکھانے کی ضرورت ہے، اللہ جل شانہ ہمیں اپنی جگہ پر بھی مسلمان بنائے، اور مدور وال کے دل

اسلام کی طرف تھینچیں اور بردھیں۔اخیر میں القد تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات ہمیں وین اسلام جیسی متاع بیش بہاکی قدر دانی نصیب فرمائے۔

و آخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين.



## اللّٰد كى سب سے بروى نعمت ايمان ہے

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوتهم الي يوم الدين.

حضرات: \_ بيموقع بار بارنبين آتا ، مين آب سے كيا كهوں \_ الله نے اہل جنت كى زبان ي كبلوايا ٢- الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ، سب شکراورسب احسان ہے اس پروردگار کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا،ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہماری وظلیری اور ہنمائی نہ فرماتا، پھر اللہ تعالی ان کی زبان سے بڑے کام کی بات ادا کروار ہا ہے۔ کہ کوئی میہ نہ مجھے کہ ہم اپنی ذہانت ،اپے علم ،اپنی محنت اور نسبی شرافت ہے، اپنی دولت اور بلندی کے ذریعہ یہاں تک پہنچ ہیں۔ لے د جاء ت رسل ربنا بالحق - سيب فيض اورصدقه ہان پيغمبروں كاجنهوں نے جميں سيراسته د كھايا اور پھرالله

نے توقیق دی کہ ہم اس رائے پریڑے۔

بھائیواور بزرگو!اللہ تعالیٰ کے ہم پرآپ پر بہت سارے انعامات ہیں، پہلی بات توبیہ ہے کہ جوانعامات اوراحسانات کی جڑہے، وہ زندگی ہے کہ اللہ نے ہم کواس دنیا میں بھیجا، اگروہ نه بھیجنااور ہم اس دنیا میں نہ آتے تو کیجے بھی نہ ہوتا۔ نہ ہدایت ہوتی نہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی، نہدرے قائم ہوتے، نہ قرآن مجید حفظ کیا جاتا ہے نہ دین کی تعلیم حاصل کرتے، نہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ، نہ جج کرتے ، نہ ز کو ۃ دیے ، دیکھئے جب آ دمی کس جگہ بینج جا تا ہے تواس کو خیال آتا ہے کہ بیرہمارا کمال ہے اور بیرہماری محنت ، ہماری بصیرت ہے ، ہماری ذہانت ہے ، اور ہماری جفائشی ہے، ہماری خوش متی ہے، سیسب خیالات آ دمی کوآتے ہیں کیکن لوگ جنت میں مینجیں گے تو کہیں گے الحمد لله الذی هدانا، بہت شکر ہاللہ کا، یہال این وہانتوں، ا پی عبادتوں اور ریاضتوں اور اپنے مطالعے سے ہیں پنچاس لئے کہ دنیا کوہم دیکھ رہے ہیں،

دنیاوالوں کے پاس سب چیزیں موجود ہیں۔روس اورامریکہ والوں کے پاس کہا کچھہیں ہے،
علم نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے، کمالات نہیں ہیں، ایجادات نہیں ہیں، تج بے نہیں ہیں، بڑے
ہڑے ماہرین فن نہیں ہیں؟ لیکن ہدایت سب کونصیب نہیں، بدایت بھی ان بی لوگوں کونصیب
ہوتی ہے، جن کوکوئی ایسا ہدایت والامل جاتا ہے، اور اللہ بی ان کو ہدایت وینا چاہتا ہے، تو یہ پورا
جملہ بالکل ایک مجزہ ہے جواللہ نے کہلوایا ہے، اللہ نے اس کوقر آن مجید میں اس لئے جگہ دی
ہے، جو بات اہل جنت، جنت میں پہنچ کر کہیں گے اللہ نے وہ بھی اپنے کلام میں داخل کردیا۔
اے سکھانے کے لئے۔

یملی بات سے کے ہم اسے بچھیں ، بیسب اللہ کا احسان ہے ، بیدد مکھئے کہ جس علاقے میں آ پ ہیں،سارا ہندوستان، جیسے، آ پ کاضلع غازی پوراور پھر پورایو بی، پھراور بڑھ کرایشیا اور پھر بڑھ کر دنیا کتنے آ دمی ہیں جن کو ہدایت ملی، کتنے آ دمی ہیں جوکلمہ پڑھتے ہیں، کتنے آ دمی ہیں جو خدا کو پہچانے ہیں ،اوراس کو پیدا کرنے والا جھتے ہیں۔الالہ الخلق والامررب العالمین بجھتے ہیں ، کیا ذہانت ، علم اور مطالعہ کی کمی ہے ، محنت کی کمی ہے ، کس چیز کی کمی ہے ، کمی ہے تو صرف توفیق الہی کی، پہلے تو آپ پیشکر کریں کہ اللہ نے آپ کوزندگی عطا کی، انسانوں کا پیہ جنگل ہے، بیانسانوں کی آبادی ہے، جس میں کیسے کیسے پڑھے لکھےلوگ ہیں، بڑے بڑے ا کالراورا سپیشلسٹ ہیں، بڑے بڑے ذبین ہیں، کیکن ہدایت ہے محروم ،کلمہ بھی نصیب نہیں، د نیا کے پیدا کرنے والے کی پہچان ومعرفت بھی نہیں کہ دنیا کوئس نے پیدا کیا،اورکون جلا رہا ہے،سب کررے ہیں مگریمی نہیں معلوم،اگرہم پنہیں جانتے کہ پیکوسی جگہہے، بیدرسہ ہے یا ا یہے ہی کئی کا گھر ہے، ہم تھوڑی ہی در پھنبر ہے ہیں اور کون ہمیں تھبرار ہاہے اور کون ہمیں آرام پہنچار ہا ہےاورکون ضرورت کی چیزیں مہیا کررہاہے،اورکون ہمارااستقبال کررہاہے،تو آ پ کیا کہیں گے، سوچنے تو لوگ اس دنیا میں ساٹھ ساٹھ برس، ستر ستر برس گزار دے ہیں، کتب خانے کے کتب خانے موجود ہیں،سائنس کی بڑی ہے بڑی تجربہ گاہیں موجود ہیں،کیکن کسی کو خرنہیں کہ دنیا کو بنانے والا کون ہے، چلانے والا کون ہے،اور ہدایت کیا چیز ہے۔کونساعقیدہ مسیحے ہے،کونساغلط ہے،اس دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے،اس کی کیاصفات ہیں،اس کا ہم پر کیا حق ہے، یبی تبین جانتے ،ہم آپ کومبارک باددیتے ہیں کہ اللہ نے آپ سب پراتنا برواانعام فرمایا کہ اس جنگل اور اس علاقہ میں اللہ نے اپنے نیک بندل کو بھیجا، انہوں نے آپ کودین کی وعوت دی اور رشتے قائم کئے بھوڑ اسا ہمارا بھی رشتہ ہے کہ آپ کے یہاں جو بزرگ آئے جن کا نام بار بارلیا گیا ہے، شخ صلاح الدین صاحب کڑا ما تک پورہ آ ہے اور کڑا ما تک پورہمارا وطن ہے، ہمارا جدی وطن ہے، قطب الدین چشتہ جو مدینہ طیب ہے آئے تھے، جوقطب مدنی کہلاتے ہیں، ہم سب لوگ ان کی اولا دمیں ہیں، ہمارا بدرائے بریلی، فتح پورہنسوا، ما تک پور، الد آباد، پھر یا کتا نیوں میں بیسوں نہیں بلکہ بینکڑ وں ہوں گے، ہمارے خاندان کے، بیسب قطب الدین کی اولا دمیں ہیں۔ قطب الدین کی اولا دمیں ہیں۔

کوفی اپنے کوفی اپنے کوفی کے بین اور کوئی مدنی لکھتا ہے تو ہمارا آپ کا ایک رشتہ بھی نکاا۔ آپ

ے بزرگ محن اور مربی صلاح الدین صدیقی صاحب کر امناک پورے آئے اور ہم لوگ
پہلے کر اما نک پور ہی میں بے، وہیں قطب الدین رحمب اللہ علیہ کا مزارہ ہے، ان کی اولا دہیں
بڑے چوٹی کے عالم اور بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے مصلح پیدا ہوئے، جن میں
سیدا حمد شہیدر حمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ مشہور ہیں، جن کی وجہ سے ایک نیادور شروع ہوا، اس
سیدا حمد شہیدر حمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ مشہور ہیں، جن کی وجہ سے ایک نیادور شروع ہوا، اس
سیدا حمد شہیدر حمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ مشہور ہیں، جن کی وجہ سے ایک نیادور شروع ہوا، اس
سیدا حمد شہیدر حمۃ اللہ علیہ سب الکھتو ان لوگوں کی تعداد ہے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور
شرک و کفر سے تو بہ کی اور چالیس ہزار ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے سے معتبر اعداد وشار ہیں جو
شرک سے نفر سے ہو جاتی ، برعت اور بداخلا قیوں سے نفر سے ہو جاتی تھی۔ پچھ کہنے کی ضرور سب نفر سے ہو جاتی تھی۔ پچھ کہنے کی ضرور سے نفر سے ہو جاتی تھی۔ اس کی زندگی نئے سانچے میں ڈھل جاتی تھی۔
سیر تھی۔ اس کی زندگی نئے سانچے میں ڈھل جاتی تھی۔

یہ بات تو تسلسل سے منگی ہے اور کھی گئی ہے اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے اور جتنے محقق اور انصاف پبندلوگ ہیں سب اس کو مانتے ہیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس دولت کی حفاظت کریں، اس دولت ہدایت کی حفاظت کریں، السدہ داللہ المذی ہدانا لھذا پشکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور ہمیں ہدایت دی، آپ کا یہاں آنامبارک، آپ کے مکانات مبارک، آپ کی کھیتیاں مبارک، اولاد مجسی مبارک، بیٹے، پوتے ، نواسے سب مبارک۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے اور ان کو تو فیق دے، لیکن سب سے جو بڑی نعمت آپ کے پاس ہے وہ کلمہ کی نعمت سے۔ آپ اس کو

خوب اچھی طرح سے لکھ لیجئے کہ بیسب چیزیں کام آنے والی نہیں تہیں اور بیزندگی کتنی ہے، ای نوے برس کی عمر ہوئی، اس کے بعد پچھ نہیں وہاں یہی کلمہ کام آئے گا۔ یہی نمازیں کام آئیں گی، نہ شہرت نہ عزت کام آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی،اس وقت ہم جو کچھآ پ ہے تھوڑے سے وقت میں کہد سکتے ہیں وہ یہ کہانے ایمانوں کی خوب حفاظت کیجئے اور اپنی اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت کیجئے اور اس کی فکرر کھئے ،ہم نے کئی بارا پی تقریروں میں کہا کہ حضرت يعقوب عليه السلام خود پيغمبر، باپ پيغمبر، دادا پيغمبر اوران کے اوالد پيغمبر کی چوهی پشت تھی،جیے ہی انہوں نے آئکھ کھولی اور ہوٹن سنجالا ان کے کان میں جوآ واز پیجی وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، کوئی اس کارخانے کو جلانے والانہیں ، کوئی روزی دینے والانہیں اور کوئی جلانے اور مارنے والانہیں۔ بجین سے دین گھٹی میں پڑاتھا الیکن یعقوب علیہ السلام کی نبوت کی شان تھی اور دین سے محبت تھی اور اولا دیے بھی محبت کا نقاضا تھا، انہوں نے کہا جب وہ سمجھ گئے کہ اب زیادہ رہنا نہیں بالکل آخری وفت ہے،سب بچوں کوجمع کیا، بیٹے بھی ہوں گے، یوتے بھی ہوں گے،نواسے بھی ہوں گے،انہوں نے اچھی عمریائی۔انہوں نے کہا"ماتعبدو ن من بسعسادی" بیٹو، پوتو ،نواسو، پیر بتادو کہ میر ہے بعدتم عبادت کس کی کرو گے؟اگر کوئی پوچھتا کہ حضرت بیات پوچھنے کی ہے، یکس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس کے پر پوتے ،کس کی اولا دہیں، آپ کے گھر میں سوائے اللہ کی عبادت کے دیکھا کیا، کیابت بھی گھنے بھی یائے تھے،اس کوٹھوکر مارکرایک گندگی کی طرح نکال دیتے،اللہ کےعلاوہ کسی کا نام لیتے تو طمانے مارتے اوراں کو گھرے نکال دیتے ہم ہمارے گھر میں اللہ کے علاوہ غیراللہ کا نام لیتے ہو!اس گھر میں دیکھا کیا ہے، سنا کیا ہے، اس گھر میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا، جب محبت ہوتی ہے تو فکر ہوئی ہے:

عشق است و ہزار بد گمانی

عشق ہے اور ہزار بدگمانیاں ، تواب ہم مسلمانوں کودین سے وہ محبت نہیں رہی ، سب کچھ کریں گے اپنی اولا دکے لئے ، کہاں سے کھا ٹیں گے ، کیاان کو پڑھانا چاہئے ، اور ذراسا بیار ہو تو حکیم ، ڈاکٹر اور سب کچھلائیں گے ، لیکن اس فکر نہیں کہ اس کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں ، ہمارے بعدائی راستے پر رہیں گے یا کسی اور راستے پر چلے جائیں گے ، اب مسلمانوں کواس کی

فکر بہت کم ہوگئی ہے،اس کا نتیجہ ہے کہ آئندہ کسل کی کوئی ضانت نہیں ،اطمینان نہیں کہ ریھی تو حید کی قائل ہوگی ،خدا کے علاوہ کسی کو خالق ،راز ق نہیں سمجھے گی ، ہماری اولا دائی ہے ما نگے کی ،ای کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی ،اس سے ڈرے گی ، پھر دین اسلام پر فخر کرے گی ،اور سب کچھوسینے کے لئے تیار ہوجائیگی ، جائیداد تک الیکن دین وایمان کا سودا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگی ہمر کاف دیا جائے گا مگر اللہ کے سواکسی کے سامنے سرجھ کانے کو تیار نہ ہوگی۔ اس وقت ہندوستان میں خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ' ما تعبدون من بعدی' کوئی کہنے والانہیں رہ گیا ہے، ا بنی اولادے یو چھے کہ ہمارے بعدتم کس راستہ پر چلو گے، کس دین میں رہو گے، بیسب ضروری ہے، یوزندگی میں کرنے کا کام ہے،اییانظام بنا کرجائیں کہ آپ کی اولا داس دین پر قائم رہے،صرف قائم ہی ندرہے، بلکہ دین کی غیرت اور دین کا جوش ہواس کے اندر،اوراس کو وین پر فخر ہو،خدا کاشکر ہے کہ دیکھ کراطمینان ہوا کہ انشاءاللہ یہاں ہے یمی چیز بھیلیں اور پیدا ہونگی،اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے،اب کچھزیادہ کہنائبیں جاہتا، بہت دیرے پروگرام چل رہا ہے،ایے عقیدے کی حفاظت کریں،اورانی آئندہ کل کے متعلق اطمینان حاصل کرلیں،اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کوموقع دیا، ہرایک کو بیموقع نہیں ملتا،معلوم نہیں آپ کہال ہوں، آپ کی ولا دکہاں ہو، نیبیں رہ کراورابھی ہے اس کا اطمینان کریں۔اللہ نے حضرت یعقوب علیه السلام کا قصه سنا کرجمیں غیرت دلائی اور احساس دلایا که دیکھو، بیہ ہوتی ہے محبت دین کے ساتھ، حضرت یعقوب علیدالسلام نے کہادیکھو بیٹو، پوتو ،نواسو،میری پیٹے قبرے لگے گی نہیں، جب تک میں بیرنہ سن لول، اور بیرن کر نہ جاؤں کہتم لوگ سیجے دین، اللہ کے دین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہو گے، یہ بتادو، پھرہم قبر میں چین سے سوئیں

ان سب نے کہا نعبد الھک والہ آباء ک ابراھیم واسحق الھا واحداً ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے باپ کی اور پچپا اور دادا کے معبود کی، تب ان کو اطمینان ہوا۔

بسای پراکتفا کرتا ہوں ،اپنے دین کوقائم رکھنے کی کوشش کریں ،اس پرذرا آنج نہ آنے پائے ،اپنے عقیدہ تو حید پر ،عقیدہ آخرت پر دھبہ نہ آنے پائے ، پھرا چھے اخلاق پر ،جو غیر مسلموں کے لئے باعث مشش ہواور وہ اسلام کے مطالعہ کے لئے آ مادہ ہوں کہ یہ گونسانی بنے ہوں ، آپ کے اخلاق بہت ہوں ، آپ کی نگاہیں نیچی ہوں ، آپ کے اخلاق درست ہوں ، آپ کے اندراس فساد سے نفرت ہوجواس وقت درست ہوں ، آپ کے اندرانس فی ہمدر دی ہو ، آپ کے اندراس فساد سے نفرت ہوجواس وقت ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے ، کیا ہور ہا ہے۔ روپیہ پوجا جارہا ہے ، لہنیں ماری اور جلائی جارہ ی ہیں ، کم جہیز لے کر آئی ہانجی ایک مسلمان نے اپنی بہوکو جلادیا کہ وہ کم جہیز لے کر آئی تھی۔ عالا نگہ خبر میں لکھا ہے کہ جتنازیادہ سے زیادہ جہیز دیا جا سکتا تھا، لے کر آئی تھی۔

ان چیز دل ہے آپ کونفرے ہو، آپ کانمونہ بندو بھائی کے سامنے ایسا آئے کہ وہ کہیں کہم نے بیکہال ہے سیکھا ہم کو بیس نے بتایا، مجھے بھی بتاؤ ہمہاری نگاہیں نیجی رہتی ہیں تم میں خدا کا ڈر ہے، تمہار کا خلاق درست ہیں ہم کسی اور کے بچاری نہیں ہو، تم اللہ کے بچاری ہو، اگر آپ بیر کریں گے تو اسلام کھیلے گا اور آپ کے دائر ہے نکل کر دوسر بے لوگوں کے دائر ہ تک گہنچ گا ،اور اس دائر ہ میں پہنچنے ہے آپ کے دائر ہ کی بھی حفاظت ہوگی ،اور آپ کی اولاد کے متعلق اطمینان ہوگا ،ان کے چاروں طرف سے دین کا احتر ام اور دین کی قدر ہے، سب متعلق اطمینان ہوگا ،ان کے چاروں طرف سے دین کا احتر ام اور دین کی قدر ہے، سب مسلمان نہ ہول ،لیکن سب اسلام کا احتر ام کریں اور دین کی قدر کریں ،اللہ ہم سب کوتو فیق مسلمان نہ ہول ،لیکن سب اسلام کا احتر ام کریں اور دین کی قدر کریں ،اللہ ہم سب کوتو فیق

---

وما علينا الا البلاغ المبين

# افغانى قوم كے انقلاب اوران كى قوت كاسرچشمہ

یقر ریکابل یو نیور سئی کے بال میں اسا تذہ اور طلبہ کی ایک برزی تعداد اور سعودی سفیر کی موجودگی میں گئی بال حاضرین سے بھرا ہواتھا میں کی گئی بال حاضرین سے بھرا ہواتھا

محة مهفيرصاحب سعودي عرب وانس حالتلرسر برابان شعبه جات اساتذه كرام اورعزيز طلبه! اس وفت میرادل مسرت کے جذبات سے لبریز ہے کہان روشن اور تابناک چیروں اور معزز ومحترم حضرات كے سامنے كھڑے ہونے كازريں موقعہ نصيب ہواعرصہ سے ميرے دل میں پیمنا کروٹیں لے رہی تھی کہاں عزیز ومحبوب ملک کوقریب سے دیکھنے کی سعادت حاصل کروں جسکے بارے میں میں نے بہت کچھن رکھاتھا بہت کچھ یڑھ چکا تھااور میں کہدسکتا ہوں جیسا که بعض مواقع پرکہا بھی ۔ کہ اس کی تاریخ میں اس کے غز وات اور اس کی فتو حات کی داستانوں میں میں نے زندگی گذاری ہےاس کی جینیس اور عبقری شخصیتوں فتح وظفر سے بہرہ مندسور ماؤں اور غیرمعمولی افراد کے حالات وتراجم میں اپنی عمر کا بڑا حصہ صرف کیا ہے جنہوں نے علم اور اسلام کے نور سے ان سر بفلک پہاڑوں کے اس پار ہندوستان اور اس کے یرُ وی ملکوں کومنور کیااس لئے سعادت ومسرت کااحساس نه غیرفطری ہے نیاس میں کوئی تعجب كى بات ہے بياكيد مسلمان كے دلى جزبات ہيں جوان يہاڑوں كے دامن ميں بسنے والے مسلمان بھائیوں ہے ملاقات کے وقت ابل رہے ہیں مجل رہے ہیں دو کونے مسرت اس پر ہے كه آپ حضرات نے اس مجلس میں شرکت اور خطاب كاموقع عنایت فرمایا میں اپنے دور ہ َ افغا نستان اس ملاقات اوراس مجلس میں شرکت کاموقع دینے پر میم قلب ہے آپ حضرات کاشکر

محتر م حاضرین ۔ آپ حضرات اور خاص طور ہے ادب اور تاریخ کا ذوق رکھنے والے اس بات ہے بخو بی واقف ہیں کہ افغانی قوم ان قدیم اقوام میں ہے ہے جوسکٹروں اور ہزاروں

سال سے آزادی اور عزت وسر بلند کی زندگی گذارر ہی ہے اللہ تعالی نے قدیم زمانہ ہی ہے اسے غیر معمولی انسانی قوتول اور صلاحیتیوں ہے نواز اے ، دوستو۔ میراذ وق تاریخی رہا ہے اور میں اس کے اظہار میں کوئی تکلف محسوں نہیں کرتا کہ تاریخ کے مطالعہ وتحقیق میں میری عمر گذری ہے یکی میرامجبوب ترین موضوع رہاہے میں اینے تاریخی ذوق سے بجبور ہوکر آ یے حضرات کے سامنے بیسوال رکھنا جا ہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ صدیوں تک افغانی قوم دنیا ہے بالکل الگ تصلک ربی دنیامیں گذرنے والے خیروشر نیک و بدفتح وشکست اورظلم وستم ہے اس کوکوئی تعلق نہیں تھااس جسد وغیور قیادت کی مستحق زندگی ہے بھر پور دست ویاز و کی طاقت اور جذبہ کی فراوانی سے بہرہ ور باصلاحیت اور باعزت قوم کے طویل عرصہ تک دنیا ہے گنارہ کش رہے ا ہے خول میں بندر ہے اور ایک گوشہ میں محدوور ہے کاراز کیا ہے؟ کیااس عز است اور گوشہ مینی کی وجہ پیرنگی کہ افغانستان اور دنیا کے دوسرے ممالک کے درمیان بلنداور دشوار گذاریہاڑوں کے نا قابل عبور دیوار حاکل تھی؟ نہیں میرے دوستو۔ تا بیج کی شہادت توبیہ ہے کہ آسان ہے بالتين كرتة ہوئے برف پوش اور دشوار گذار يہاڑ بھى بھى غاز يوں اور اولوالعزم فاتحين كى راہ كى ر کا و ٹے نہیں بن سکے ، آپ حضرات واقف ہیں کہ بینا قابل عبوراور چے در چے راہے جن میں انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے جوافغانستان کو ہندوستان اور یا کستان ہے الگ کرتے ہیں جب الله نے اس امت میں سلطان محمود غزنوی شہاب الدین محمر غوری اور احمد شاہ ابدالی جیسے صاحب عزم وہمت پیدا کئے تو بیاو کچی او کچی چونیاں پیخطرناک گھاٹیاں اور پیدوشوار را ہے اسلام کے بیل روال کے سامنے حقیر شکے ثابت ہوئے پھر کیا بیقوم قیدو بند کی زندگی گذاررہی تھی اوراس کے ہاتھ یاوٰل بندھے ہوئے تھے؟ نہیں ہرگزنہیں بار ہابیقوم اپنی شجاعت کے جو ہر دکھا چکی تھی ،اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکی تھی لیکن اس کے باوجود سرسنر وشاداب جرا گا ہوں مویشیوں اور زرخیز کھیتیوں جیسے محدود وسائل زندگی پر قائع کیوں تھی ؟ اس کا جواب آپ

پھراس کی کیا وجہ ہے کہ تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اسلام اس علاقہ میں آیا تو اچا تک بیقوم ہزاروں سال کی نیند سے بیدار ہوگئی اوراتنی کمبی چھلا نگ لگائی جسکی دوسری قوموں میں مثال نہیں ملتی اسلام کے زیر سابیہ آتے ہی بیلوگ سب سے زیادہ طاقتورسب سے زیادہ بہادرسب سے زیادہ بلند ہمت دور بیں اور فولا دی عزائم کے مالک نظر آنے گئے، یہ قوم بزم کا ئنات میں شامل ہو گی تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مدفون خزانہ یا کوئی سر بستہ راز تھا جواجا تک منکشف ہوگیا، ئیاان کے جسموں سے بجلی کا کرنٹ جھوگیا تھا یا کوئی جادو کی چھڑی تھی جس نے آن کی آن میں اس قناعت شعار تھبری ہوئی پرسکون اور عز ات گزیں قوم کوغیور وجسور ظفر مند اور روان دوان قوم میں بدل دیا کیا اس طوفانی ندی کے دہانے پرکوئی بڑی تی چٹان پڑی ہوئی اور عزاس کے دہانے پرکوئی بڑی تی چٹان پڑی ہوئی تھی جواس کے زوراور روانی کورو کے ہوئے تھی جسسیہ

الطاقتور بيغام اوراس كے اعز اض ومقاصد

۲\_نوع انسان خارجی د نیااور حقائق اشیاء کے بارہ میں وسیع نقطہ ونظر۔

سے اللہ کی مددوتا ئید پر کامل اعتماد اور جدوجہد کے نتائج پر یقین۔ بیدہ تین عناصر ہیں جن سے قوم کے کردار کی جدید تشکیل ہوتی ہے اس کوئی زندگی ملتی ہے اور وہ نئی تاریخ بناتی ہے اور اپنی مخفی طاقتوں اور نامعلوم وسعتوں ہے دنیا کوجیران وسٹسٹدر کردیتی ہے۔

پہلے اس قوم کے پاس کوئی پیغام یا کوئی بلندمقصد نہیں تھا ایک جھوٹے سے علاقہ تک محدود تھی اپنے جانوروں اور مویشیوں میں مگن رہتی تھی اکثر آپس ہی میں برسر پیکار رہتی تھی اور حبیبا کہ ایک عرب شاعر نے کہا ہے۔ ع

واحيانا على بكرا خينا

اذا مالم بخد الا اخانا.

(اور جب جنگجوفطرت کو جو ہر دکھانے کیلئے کوئی وشمن نہیں ملتاتو ہم اپنے بھائی بندوں ہی لوتا کتے ہیں)

' اور جنگوں اور آویز شوں کا انجام اخلاقی اور روحانی بے مانگی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں عرب خانہ جنگی میں مصروف رہتے تھے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کو تاخت وتاراج کرتاایک شاخ دوسری شاخ پر دھاوا بولتی اورایک خاندان دوسرے خاندان کی تاک میں رہتا ای طرح افغانیوں کے سامنے بھی اپنی خون آشام فطرت کی تسکین اپنی جنگ کی پیاس بچھانے اور خطر پہند طبیعت کو مطمئن کرنے کے لئے خانہ جنگیوں چرا گاہوں اور جانوروں کے لئے لڑا ٹیوں قبائلی یا انفر دی غیرت ونخوت کے اظہاریا نام نہا داور خیالی اہانتوں کا بدلہ لینے کے لئے کڑا ٹیوں قبائلی یا انفر دی غیرت ونخوت کے اظہاریا نام نہا داور خیالی اہانتوں کا بدلہ لینے کے لئے برسر پریکار ہونے کے علاوہ اور کوئی میدان نہیں ملتا تھا ایک عرب شاعر نے حقیقت کی صحیح ترجمانی کی ہے۔ ع

#### النار تاكل نفسها ان لم تجد ماتا كله

(آ گ كوجلانے كے لئے بچھابيل ملتاتو خودائة آپكوجلاؤالتى ہے)

لیکن جب اسلام آیا تو عربوں کے سامنے ایک بلند مقصد اور انسانیت کے لئے ایک طاقتور پیغام آگیا یہ جب اسلام آیا تو عربوں کا ہوا اسلام سے پہلے بیصرف اپنے لئے زندگی گذار رہے تھے اور اب اللہ کا بیفر مان ان کے کا نول کی راہ سے دل میں اثر رہاتھا۔

كنتم خيرامة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و توئمنون بالله.( آل عمران . • ١١)

تم بہترین امت ہوانسانوں کے کئے خاص طور پر بنائے گئے ہو بھلائیوں کا حکم دیے ہو برائیوں سے روکتے ہواوراللّٰہ پرایمان رکھتے ہو۔

اوران کے ذہن ود ماغ میں یہ بات جاگزیں ہوگئی کہ وہ باغوں اور کھیتوں میں آپ سے آپ اگ جانے ورمقصود ومطلوب ہیں ان کے ساتھ بلند مقاصد ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں جدو جہداور کار کر دگی کے نشانے متعین ہیں ان کے دلوں میں یہ بات جم گئی کہ وہ الی امت ہیں جوانسانوں کے لئے خاص طور سے بنائی گئی ہی جولوٹ مارا اور خونخو اری کے جذبہ کو سکین دینے کے لئے آپ سے آپ نہیں پیدا ہوئی ہوتو ہود ان کی زندگی ان کے خیالات اور رجھانات میں زبر دست انقلاب آگیا اب وہ اپنا مقصود وجود اور اپنی زندگی کی غرض وغایت یہ جمھنے لگے کہ دنیا کو فتنہ وفساد سے پاک کرنے کے لئے جدو جہد اور اپنی زندگی کی غرض وغایت یہ جمھنے لگے کہ دنیا کو فتنہ وفساد سے پاک کرنے کے لئے جدو جہد کریں اور اس راہ میں قربانیاں دیں یہاں تک کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لئے محصوص کریں اور اس راہ میں قربانیاں دیں یہاں تک کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہوجائے اور انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں لائیں بندوں کی غلامی سے نجات ہوجائے دلائیں اور خدائے واحد کے آستانہ عالی پر پہنچا ئیں دنیا کی شکی سے نکال کر دنیا و آخرت کی دلائیں اور خدائے واحد کے آستانہ عالی پر پہنچا ئیں دنیا کی شکی سے نکال کر دنیا و آخرت کی دلائیں اور خدائے واحد کے آستانہ عالی پر پہنچا ئیں دنیا کی شکی سے نکال کر دنیا و آخرت کی دلائیں اور خدائے واحد کے آستانہ عالی پر پہنچا ئیں دنیا کی شکی سے نکال کر دنیا و آخرت کی دلائیں اور خدائے واحد کے آستانہ عالی پر پہنچا نیں دنیا کی شکی سے نکال کر دنیا و آخرت کی

وسعت ہے روشنا ہی گرائیں اور دوسرے مذاہب کی زیاد تیوں ہے آ زاد کرا کے اسلامی عدل و مساوات کے زیرسا میلائیں۔

حفزات! اس قوم کے پاس کوئی پیغام نہیں تھا اسلام آیا تو ایک بلند پیغام اور زندگی گابلند مقصداس کے سامنے آگیا اس نے اسلام کے ابدی پیغام کوا پنے سینے سے لگایا اور اس نے اسلام کے ابدی پیغام کوا پنے سینے سے لگایا اور اس نے اسلام میں کی روح پھوٹک دی و برترین جہالت اور گھنگھور تاریکی گذار رہی تھی خرافات اور حماقتوں میں بھٹک رہی تھی ایک انسان دوسر کے انسان پرظلم وستم کے پہاڑتو ڑتا تھا طاقتور کمزور کو نگل جانے کی کوشش کرتا تھا حقوق پامال ہور ہے تھے عز تیں لٹ رہی تھیں اور ہر طرح کے جذبات وخواہشات پوری کی جارہی تھیں کہ اچا تک ان کے جسم میں ایک بنی روح دوڑ گئی ان کے افکار و خیالات احساسات اور اعصاب پر چھا گئی اور اب وہ نی قوم تھے نے انسان تھے ان کی زمین وہی تھی دست و بازووہ ہی تھے لیکن اس جدید پیغام نے آئییں جدید امت بنادیا۔ دوسرا عضریہ ہے کہ افغانی بہت تنگ اور محدود زندگی گذار رہے تھے کا تنات اور انسان کے بارہ میں ان کا نقط نظر نے آئییں اس ملک کا لباس پہنتے ہیں اس کی محبت کے گیت انسان کی زبان ہو لئے ہیں اس ملک کا لباس پہنتے ہیں اس کی محبت کے گیت میں رہتے ہیں ای تنگ نقط نظر نے آئییں اس تنگ دائرہ میں محدود کر رکھا تھا۔

ای طرح زندگی کیا ہے؟ کھانا پینا ،عیش آ رام قوت وشوکت حکومت وریاست وہ اسی طرح زندگی گذارتے تھے جیسے مجھلیاں یا مینڈک تالا بول میں جیتے ہیں اسلام سے پہلے عرب ترک اورارانی سب کا یہی حال تھا اسلام ہی نے ان سب کواس تنگ و تاریک قید خانہ سے نکالا جیسا کہ ایک عرب قاصد نے شاہ ایران سے کہا تھا:

لنخرج من شاء الله من صق الدبيه الى سعته الدنيا و الا خره. جس كوالله توفيق دے اسے جم دنیا كى كى تنگى سے نكال كردنیاوآ خرت كى وسعت میں پہنچا

حضرات آپ کے آباء واجدادانسان کے بارہ میں بہت تنگ نقطہ نظرر کھتے تھے اس میں اعلی ظرفی نہیں تھی بندنگائ نہیں تھی اس میں گہرائی نہیں تھی اسلام نے ان کو وسیع نقط نظر عطا کیا تو ان کی نگا ہوں میں تمام انسان ایک خاندان اور پوری دنیا ایک گھر ہوگئی اور رسول اللہ عظیمیٰ

کا بیفر مان ان کاعقیده بن گیا:۔

كلكم من آدم و آدم من تراب لا فيضل لعربي على عجمي و لا عجمي على عربي الا بالتقوى.

تم میں کا ہرا لیک آ دم کی اولاد ہے اور آ دم مٹی سے بنے ہیں تو نسی عربی کوئسی مجمی ہے۔ فضیلت سے نہ مجمی کوئسی عربی پرمگر تقوی کے اعتبار ہے۔

پھران کا نقط نظرا تناوسیع ہوگیا کہ وہ نہ جغرافیائی حدود کوشلیم کرتے تھے نہ خود ساختہ اور بے دلیل تقسیمات کومسلمان ان حدود سے نکل کروسیع کا ئنات میں آ گئے اورا گریہ وسیع نقطہ بنظر نہ ہوتا تو وہ بھی اپنے آبادؤ اجداد کی طرح صدیوں تاریکیوں میں جھکتے رہتے ۔

تیسراعضر ہے مضبوط و متحکم اعتاد جب وہ خدائے واحد پر ایمان لے آئے اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لے آئے اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لے آئے قضاوقدر پر ایمان لے آئے اور پیر بجھ گئے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اس سے ندا کی لحظ پہلے آئے تھی ہے ندمو ہ خرہ و سکتی ہے اور انہوں نے اللہ کافر مان سنااور اس کودل میں بسالیا کہ:۔

اینما تکونو اید رککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده (النساء ، ۵۸) تم چاہے کہیں بھی ہووہاں ہی تم کوموت آ وباوے گی اگر چہتم قلعی چونہ کے قلعوں ہی بس ہو۔

ازا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعةً.

جب ان کاوہ متعین وقت آپہنچتا ہے تو (اس وقت) ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ولایستقدع مون (یونس ۹۰ م) اور نہآ گے سرک سکتے ہیں۔

اس ایمان نے ان کوخود شناس اور خوداعتمادی عطا کی وہ یہ بچھ گئے کہ انسان کی موہت اس وقت آسکتی ہے جواللہ نے مقرر کرر کھا ہے تو انہوں نے اس کا بھی یقین کرلیا کہ دنیا میں ہرایک کی موت کا وقت مقرر ہے اور ہر چیز اللہ ہی کے دست قدرت واختیار میں ہے۔

انہوں نے مزید خوداعتادی اس آسانی پیغام سے حاصل کی کدان کی حیثیت خدا کی فوج کی ہےاوروہ اللہ اوراس کے دین کے عین ومددگار ہیں انہوں نے اللہ کا پیفر مان سنا:۔ انهم لهم المنصورون وان جند نالهم الغالبون (الصفت ، ۱۷۲ مصل ۱۷۳ ) بهاراتی شک و بی غالب کئے جاویں گے اور (ہماراتو قاعدہ عام ہے کہ) ہمارا ہی کشکر غالب رہتا ہے۔

> الا ان حزب الله هم المفلحون (المجاوله ٢٢) خوب من لوكم الله بي كاكروه فلات يانے والا ب-

انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد بم اين پيغمبروں كى اورائيان والوں كى دنيوى زندگانى ميں بھى مددكرتے ہيں اورااس روز ميں بھى گواہى دينے والے (يعنی فرشتے جو كداعمالنا مے لکھتے تھے ) گھڑے ہوں گے۔

ولله العزة ولرسوله الموء منين (المنافقون . ^)

( بلکہ ) اللہ کی ہے عزت ( بالذات ) اور اسکے رسول ﷺ کی ( بواسطة تعلق مع اللہ کے ) اور مسلمانوں کی تبواسطة تعلق مع اللہ والرسول کے )

ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم موء منين.

اورتم ہمت مت ہارواوررنج مت کرواورغالب تم ہی رہو گے اگرتم پورے مومن رہے اور اسی طرح کی دوسری آیتیں ان کے گانوں میں پڑیں تو اس سے ان کے یقین واعتماد میں مزید قوت واستحکام پیدا ہو گیا۔

اس موقع پر میں یا دولانا جا ہتا ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اسلامی کشکر کے ساتھ موجیں مارتے ہوئے دجلہ کے سامنے پنچے تو ایک لمحہ کے لئے رکے موج بدامان اور طوفان در آ غوش دریا کا جائزہ لیا گر د پیش پر نظر ڈالی پھر حضرت سلمان فاری کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے مشورہ کیا کہ بچر ہے ہوئے دریا میں گھس پڑیں یالوٹیس اور اسے عبور کرنے کے لئے بل ان سے مشورہ کیا کہ بچر ہے ہوئے دریا میں گھس پڑیں یالوٹیس اور اسے عبور کرنے کے لئے بل کا نظام کریں؟ حضرت سلمان فاری نے اس وقت جولا فانی جملہ کہا تاریخ نے اسے محفوظ کر لیا ہے ، انہوں نے کہا:۔

ید بن تازہ اور نیا ہے اور مجھے پورایقین ہے کہ اللہ اس دین کوضر ورغالب کرے گا اور ابھی اس حد تک نہیں پہنچا ہے جہاں تک پہنچنا اس کے لئے مقدر کیا گیا ہے پھر میں کیسے ہیں بھھ لوں کہ اس پیغام کے حامل غرق ہوجائیں گے ۔حضرت سلمان فاری گا یہ جملہ اپنے اندر بڑے گہرے معانی وحقائق رکھتا ہے کہ جب بیددین بالکل نیااورتازہ ہے تو بیضروری ہے کہ دنیا گی تعمیر کا ننات کی قیادت اورانسا نیت کی بدایت ورہنمائی میں اپنا گرداراوا کرے چنانچہ امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فوج کو حکم دیا کہ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیں اور دریا پار کر جا کمیں مورخ طبری کی روایت ہے کہ ایرانیوں نے ان کود یکھاتو چیخ پڑے دیواں آ مدند دیواں آ مدند دیواں آ مدند کہ بیانسان نہیں جن اور بھوت جی بیا جا تا داور یقین تھا جوان کے دلوں میں رہے ہیں گیا تھا ۔اوران میں نئی روئ ڈال دی تھی ۔

افغانی نوجوانو اور دوستو! آؤاورا پن تاری پرنظر ڈالوسلطان مجودغ نوی کس طرح وسیق و عریض ممالک کو فتح کرتا چلا گیا ، تاری بنلاتی ہے کہ اس نے ہندوستان پرستر ہ جملے کئے اور اندرون ملک کھستا چلا گیا یہاں تک کہ شرق اور جنوب کی آخری سرحدوں تک بہنچ گیا حالاں کہ اس کے پاس ندرسد کا انتظام تھا نہ کمک کا امکان اس کا مرکز بہت دور تھا در میان میں سر بفلک یہاڑ دشوار گذار راستے اور تنگ گھا ٹیاں جائل تھیں وجہ یہ ہے کہ ان جنگوں اور جملوں کی اس کے بہاڑ دشوار گذار راستے اور تنگ گھا ٹیاں جائل تھیں وجہ یہ ہے کہ ان جنگوں اور جملوں کی اس کے بزد کیا آئی ہی اہمیت ایک ماہر اور مضبوط کھلاڑی بیجی یا کھیل کے میدان کو دیتا ہو دو اللہ پر کامل اعتماد رکھتا تھا کہ جہاد عبادت ہے اور اس راہ میں موت شہادت ہے وہ اللہ پر کامل اعتماد رکھتا تھا کہ جہاد عبادت ہے اور اس راہ میں موت شہادت اور شہدا ہم تے نہیں بلکہ انہیں حیات جادوانی حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے رب کی جانب سے اور شہدا ہم تے بیغام کا حامل اور امین ان کوروزی ملتی رہتی ہے وہ اس پر سچا اور پختہ ایمان رکھتا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کا حامل اور امین ہے اور ہندوستان میں اسلام کی اشاغت کرے گا۔

حضرات جن عناصر کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ افراد ہی کی تعمیر میں نہیں بلکہ قوموں کی تعمیر میں نہیں بلکہ قوموں کے تشکیل میں بھی زبردست رول اداکرتے ہیں شخصیت کی تعمیر کا مسئلہ بھی بڑاا ہم ہاورنفسیات اورتعلیم وتربیت کے ماہرین نے اسے اپناموضوع بحث بنایا ہے لیکن میں اس وقت قوموں کے کردار ہے متعلق گفتگو کر رہا ہوں انہیں عناصر نے افغانی قوم کو بلند بالاحیثیت دی جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جے شکست نہیں دی جا سکتی اور جب قومیں شخصیت کی تعمیر کرنے والے ان عناصر سے محروم اوران قوتوں سے خالی ہوجاتی ہیں تو انجام شکست وناکامی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ ان طاقتور اور قائدا نہ خصوصیات سے محروم نہ ہوجائے اور خدانخواستہ وہ دور پھروا پس نہ آجائے جب وہ اسلام سے نا خصوصیات سے محروم نہ ہوجائے اور خدانخواستہ وہ دور پھروا پس نہ آجائے جب وہ اسلام سے نا

آ شنااوراسلامی دعوت سے ہے بہر دھی میں نوجوانوں سے خاص طور سے کہنا جا ہتا ہوں کہانی قوم کے دلوں میں ان عناصر کی جوت جگاد واوران کو پروان چڑھاؤان کی حفاظت کروضا کع نہ ہونے دو کیوں کہ قدیم ترین زمانہ ہے قوم وہی ہے پہاڑیاں اور گھاٹیاں وہی ہیں آسان وہی وریائے کابل ہزاروں سال سے اپنی گذرگاہ پر بہدر ہاہے یہاں کی سرز مین جے اللہ نے ہے بہا نعمتوں ہے نوازا ہے وہ بھی وہی ہے خوش ذا اَقتہ کھل لذیذ میوہ جات شیریں یائی بیساری تعمیس اور نوازشیں ہزاروں سال ہے بدستور ہیں لیکن اصل مسئلہ قوم کی تغمیر کے عناصر کا ہے پیغام مقصد زندگی خوداعتمادی اور کارگزاری کے نشانہ کا ہے تا کہ زندگی کا مقصد متعین ہوصلاحیتوں كے ظہور کے لئے میدان میسر آسکے جسن وخو بی کا ٹوئی قابل تقلید نمونیل جائے علامہ اقبال نے اس حقیقت کو پالیا تھا اور خدا کے حضور میں مسلمانوں کی بے حسی جمود مصیبت اور بدحالی کی شکایت کی تھی تو جواب ملا کہ بیاوگ بغیر کسی مقصداور پیغام کے زندگی گذاررہے ہیں ان کے 🔹 سامنے کوئی اسوہ کوئی نمونہ کامل اور کوئی محبوب نہیں جس کے عشق سے اپنے دلوں کو آباد کریں جس کے حسن وخو بی کے گیت کا نمیں جس کے منقش قدم کوا پنانشان راہ بنا نمیں۔ شے پیش خدا گریستم زار مسلما نال چرازر ندوخو رند آمدی وانی کہ ایں قوم ولے دار ندو محبوبے ندار ند

افغانی نوجوانو! خدانے تمہارے او پر بڑافضل فرمایا تمہارے لئے کسی چیز کی تمی ہیں اور للد تعالیٰ فرما تا ہے

ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر وامابا نفسهم . (الرعد . ا ا) الله تعالی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا تا آئکہ وہ خودا پنے آپ کوبدل ڈلیس -الله اس سے بہت بلندہ یکہ کسی قوم کوعطا کردہ معتیں اس سے چھین لے سوائے اس کے کرتوم ناشکری کی مرتکب ہو۔

الم تر الى الذين بدلوا نعمته الله كفراو احلوا قومهم دار البوار (ابراهيم ٢٨) تونے نہ دیکھا؟ چنہوں نے بدلا کیاالقد کے احسان کا ناشکری اورا تاراا پی قوم کو تیا ہی کے گھر میں۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں کہ اصل مسئلہ خود شنائ کا ہے اپنی قدرو قیمت پہچانے کا ہے ا آ پاپنی قدرو قیمت پہچان کیجئے علامہ اقبال کہتے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراخ زندگی تو اگر میرانہیں بنتا نہ بن اپناتو بن۔

## قوموں کی زندگی شخصیت اور پیغام کی رہین منت ہے

(پیوه تقریر ہے جوسعودی سفار تخانہ کے استقبالیہ جلسہ منعقدہ ہوئل کا بل (افغانستان) 9۔جون ۱۹۷۳ء کی سب میں کی گئے تھی)

الحمد الله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم .

معزز حضرات آج کے اس اجتماع اور اس فیمتی موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ضروری با تیں عرض کرنا حابتا ہوں سب سے پہلے میں رابطہء عالم اسلامی کی جانب سے اور اس عزیز و محبوب ملک کا دورہ کرنے والے رابط کے وفد کی جانب سے اس یا کیز ہ بہترین اور منتخب ترین مجمع کوخوش آمدید کہتا ہوں اور یہاں کی حکومت اورعوام کاشکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا یر خلوص اور شاندارا متنقبال کیااور ہمارے ساتھاعز از واکرام اورخوش اخلاق ہے پیش آئے اور اس میں کوئی ندرت یا جیرت واستعجاج کی بات بھی نہیں کیوں کے شرافت اور حسن اخلاق ان کا پرانا جو ہر ہے اور عربول کا بہت پرانامقولہ ہے ، الشئبی من معد نه لا یستغوب ( کوئی چیزا ہے منبع ومخرج میں تعجب خیز نہیں تمجھی جاتی )اور سہ یا کیزہ روح اپنے وسیع عمیق مفہوم کے ساتھ اس قوم کے قابل فخر کارناموں اس کی سرفروشی و جانبازی اور اس کی سلطنت وحکومت ہر چیز میں جلوہ گررہی ہے اورای نے ان کوا یے ملک کے حدود سے باہر نگلنے سر بفلک پہاڑوں کا سینہ چیز نے پر آ مادہ کیا اور بیاسلام کی مشعل اور تہذیب وثقافت اور حسن انتظام کی صلاحیتیں لئے ہندوستان تک پینچی میں نے اس قوم کی تاریخ میں اسکی عظمت کی واستانوں میں طویل مدت گذاری ہےافغانستان کے پڑوی ملک ہندوستان کاشہری ہونے کی وجہے ممکن تھا کہاس ہے بہت پہلے میں اس ملک کا دورہ کرتالیکن مشیت ایز دی نے اسے تا حال موقو ف ومئوخرر کھا شايداس ميں خدا کی کوئی حکمت وصلحت پوشيده ہومحتر م حاضرين زمانه قديم ميں عرب اس ملک کو بہت دور دراز کا ملک جھتے تھے اسے مسافت کی دوری اور راستوں کی دشوار گزاری کے

کئے بطور مثال پیش کرتے تھے اور اس سارے ملاقہ کوخراسان کہتے تھے ایک عرب شاعر کہتا ہے۔ ع

> قالو اخراسان اقصى مايرادينا تم القفول فقد حننا حراسانا

( لوگول نے کہاخراسان ہماری آخری منزل ہے پھراس کے بعد والیس ہوگی ،تو یہ او ہم خراسان پہنچے گئے ) خراسان پہنچے گئے )

لیجے ہم لوگ بھی خراسان پہنچ گئے افغانستان میں داخل ہو گئے اس کی سر سبز وشادا ہسر زمین کواپنی آئکھول ہے دیکھا جے خدانے فطری حسن صحت افذا آب و ہوااور دوسری بہت ہی خوبیوں سے نوازا ہے ایک عربی شاعر کہتا ہے۔

> ولسما نزلنا منزلا طله الندى أنيقا وبستانا من النور حاليا اجدلنا طيب المكان وحسنه منى فتمنينا فكنت الامانيا.

یعنی ہم جب بھی کسی شاداب اور خوب صورت جگہ پہنچے جے شبنم نے تر کرر گھا ہواور کلیوں نیآ راستہ کرر کھا ہواور کلیوں نیآ راستہ کرر کھا ہواور اس مقام کی دلکشی ورعنائی نے ہماری خوا بیدہ تمنا کیں بیدار کردیں ۔۔۔ تو حاصل تم ہی نکلے۔

اس ملک میں داخل ہوتے وقت ہمارا بھی یہی حال تھا ہم بھی ہی کیفیت ہے دو چارتھے بات ہے بات نکلتی ہا ورا کیے چیز سے دو سری چیزیں یاد آئی جاتی ہیں چنا نچاس خطہ ارض اور خدا کے عطا کر دہ اس کے حسن و جمال نے اس ذات والا صفات کی یا د تازہ کر دی نئی زندگی جن کی رہیں منت ہے وہ ذات جس نے ہماری زندگی کی کا یا بلٹ دی پرانی د نیا ہے نئی و نیا میں پہنچا دیا اور ہماری زندگی کا فقت ہی بدل دیا۔ یا در کھے وہ ذات گرامی ہمارے آ قامحمہ بھی اور تھے کہ وہ ذات گرامی ہمارے آ قامحمہ بھی دو تا ہیں کہ میں اور قو میں تھیں لیکن آن کی زندگی کا کوئی مصداق نہیں تھا صرف صورت تھی حقیقت نہیں تھی اور قو میں تھیں لیکن آن کی زندگی کا کوئی مقصد اور ان کے تھا صرف صورت تھی حقیقت نہیں تھا اس مجبوب ومجتر م ذات نے ان قو موں اور امتوں کو یاس نوع انسانی کے لئے کوئی بیغا منہیں تھا اس مجبوب ومجتر م ذات نے ان قو موں اور امتوں کو

جدید شخص وامتیازات سے متصف کیا اور نیا پیغام عطا کیا وہ مضبوط و مجبوب اسلامی شخص جو طالت وقوت جوانمر دی اور حسن اخلاق کے عناصہ اور تمام انسانی صفات و کمالات کا جامع ہے اور پیغام کی بہترین تعبیر وتشریخ عرب مسلمانوں کے ایک قاصد نے شہنشاہ ایران بیز دگر د کے دربار میں کی شہنشاہ نے قاصد سے سوال کیا تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ اللہ نے ہمیں اسلئے بھیجا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق انسانوں کو انسانوں کی انسانوں کو انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر خدائے وحدہ لاشریک کے دربار میں تجدہ ریز کر دیں اور دوسرے ادیان وہل کے قامل کے ختو مسفراء اور معزز وزراء۔

آپ جن اقوام ومما لک کی نمائندگی کررہ ہیں آپ کوان کا حقیقی اور دیانت دار نمائندہ سمجھتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ اس ہے بھی بہتر اور بلندتر ثابت ہوں ساتھ سے بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریوں اور آپ کے فرائض کا تقاضا ہے کہ آپ ضابطہ کے کام اور متعین ڈھرے کی کارروائی تک محدود ہو کرندرہ جائیں۔

مشرق آپ ہے کارکردگی کے اس ہے وسیح میدان اور اس سے زیادہ اہم کام کام کام طالبہ

کررہا ہے آج مشرق کو کتاب زندگی کے حاشیہ پراور قافلہ حیات میں سب سے پیچھے جگہ لی ہے

مغر ب احکام صادر کرتا ہے اور بیاطاعت گذار ہے وہ کہتا ہے اور بیا سننے پر مجبور وہ قیادت کرتا

ہے اوروہ اس کے پیچھے چلتا ہے وہ استاذ ہے اور بیا گرداس لئے کہ مشرق مغرب کے دستر

خوان کی ریزہ چینی پر زندگی گذار رہا ہے اس کے پاس نہ کوئی شخصیت ہے نہ پیغام اور تو میں اور

تہذیبیں شخصیتوں اور بیغاموں ہی سے زندہ رہتی ہیں لہذا مشرق کیلئے شخصیت اور پیغام تلاش

گرنا ضروری ہے ایسی شخصیت جس میں قوت ہوا عقاد ہوجس کے اندر ثبات واستقامت کا جو ہر

ہوجس میں جدت طرازی اور ندرت آفرین کی صلاحیت ہوجس میں خوداعتادی وخود شناسی ہو

اسی طرح ایسا پیغام جس میں اخلاص یا کیزگی لطف ورحمت عدل و مساوات اور امن پہندی اور

اخوت ہو آپ کو دور کی کوڑی لانے اور بال کی کھال نکا لئے کی کوئی ضرورت نہیں پیغام آپ کے

امامنے ہے وہ اسلام کا پیغام ہے جس سے اللہ نے آپ کو سرفراز فر مایا ہے اور جس کا حامل بنایا

ہمیں کسی نے دین کی ضرورت نہیں بلہ اس دین پر نے ایمان کی ضرورت ہے ہمیں کوئی نیا

یغام در کارنہیں بلکہ ای پیغام کے لئے جوش اور ولولہ کی ضرورت ہے اسلامی تشخص کوقوت پہچا نے اور اسے مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے تا کہ گردش ایام پیچھے بلیٹ جائے اور پرانی تاریخ پھرد ہرائی جائے۔

وما علينا الاالبلاغ المبين